رجاك دوم) مسائل الشريعه ترجمه وسائل الشيعه

> تالیف محدث تبحر محقق علامه شیخ محمد بن الحسن الحرالعالمی قدس سره

ترجمه وتحشيه فقيدال بيتي مت الله الشيخ محمد سين النعى بإكستان

ناشر

م*ك*تبة السبطين ، سيٹائٹ ٹاؤن سر گو**رھ**ا

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ميس

نام كتاب : مسائل الشريعة جمد وسائل الشيعة

جلد : دوم

تاليف محدث متبح بمقق علاميث محمر بن الحن الحرالعا مل قدس سره

ترجمه وتحشيد : نقيدالل بيت آيت الله الشيخ محدسين أنجمي سركودها إكتان

كېوزنگ : غلام حيور (ميكسيما كمپوزنگ سينز ، موباكل: 0333-5169622)

پر شنگ بریس، داولپنڈی

ناشر مكتبة السطين يسيطا ئث ثاؤن سركودها

طبع اول : شعبان المعظم ٢٢٠٠ إهـ اكتوبرا ٢٠٠٠ ء

تعداد طبع اول : معوا

طبع دوم : ريخ الاول ٢٣١١ هـ ابريل عدم ع

تعداد طبع دوم : •••١

تيت \$250-\_00

### معصوم يبليكيشنز بلتستان

منطحو كها،علاقه كهر منك، سكرد وبلنستان

موباكل:0333-5169622

الىمىل:maximahaider@yahoo.com

#### اسلامک بک سینٹر

نكان نبر 362-C كَلِي نبر 12 '

سيكرG-6/2، اسلام آباد

فون نمبر: 051-2870105

### السبطين السبطين

سيطل تث ثاؤن،٢٩٢/٩، بي بلاك، سركودها

# فهرست مسائل الشريعة ترجمه وسائل الشيعه (جلد دوم)

| صفحهبر     | خلاصه                                                                                                 | ابنبر   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |                                                                                                       |         |
| 7          | ﴿ حيض كابواب ﴾                                                                                        |         |
|            | (اس سلسله مین کل باون (۵۲) باب بین)                                                                   |         |
| mm.        | جب حيض آنابند موجائ تونماز وروزه وغيره عبادات ك ليعسل حيض كرناواجب ب                                  |         |
| ٣٣         | ان علامات کا تذکرہ جن ہے خون حیض اورخون بکارت میں تمیز ہوتی ہے اور ہر دوخون کا احکام؟                 | <br>  r |
|            | وه علامات جن سے خون حیض اور خون استحاضہ میں امتیاز ہوتا ہے اور مضطرب العادت عورت کا                   | "       |
| ra         | تمیزی طرف رجوع کرنااور جب تمیز نه بوتو پهر دوایات کی طرف رجوع کرناواجب ہے                             |         |
| •          | خون کی رنگت پیلی ہو یامیلی۔وہ ایام حیض میں حیض ہی ہوتا ہےاور طہر (استحاضہ) کے                         | ۳       |
| 17/        | ا ہام میں طہراور عادت کوخون کی رنگت پرتر جیح حاصل ہے۔                                                 |         |
|            | جس عورت کی حض میں مستقل عادت ہے وہ خون کے دس دن سے تجاوز کر جانے کی صورت                              | ۵       |
| ۳۸         | میں اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی اورخون کی رنگت کی طرف کوئی توجینیں کرے گی۔                           |         |
|            | اس صورت حال کا حکم کہ جب خون حیض عادت کے دوران بند ہوجائے                                             | Y       |
| <b>ب</b> م | اور پھرعود کرآئے اور ایام عادت کے مشتبہ ہوجانے کا حکم؟                                                |         |
|            | حیض کی عادت و تعداد مسلسل دو ماه تک ایک بی وقت اورایک بی تعداد میں آنے سے مشقر ثابت ہوتی              | 4.      |
| ایم        | ہے لہذاا گرتیسرے مہینہ میں صورت حال مشتبہ ہوجائے تو عادت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔                    |         |
|            | مبتدؤ پر داجب ہے کہ جب اس کا خون دیں دن سے تجاوز کر جائے تو وہ علامات سے حیض واستحاضہ میں             | ٨       |
|            | امتیاز کرے اور جب اس طرح امتیاز ندہو سکے تو پھراپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع              |         |
|            | ی کرے۔ اور اگرابیا بھی نہ کر سکے تو پھر روایات کی طرف رجوع کرے یعنی ایک ماہ چھ یاسات یادی دن          |         |
| 44         | اینے کو حائض قر ارد ہے اور دوسرے میں تین دن۔                                                          |         |
|            | ریب(شک)اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب پا کیزگ ایک ماہ سے گزرجائے                                           | q       |
| اسم        | ریبر طب ۱۰ رق ما بعد الرابط من می بارد تا ہے۔<br>(اور حیض ند آئے)اور سی کہ حیض ہر ماہ ایک بار آتا ہے۔ | 7       |

| فيرست                | (33%) 26.0 Apr. 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صخيبر                | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابتبر |
| بمارها               | حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیاده سے زیاده دی دن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1•     |
| ۲۳)                  | ودحضول کے درمیان کم از کم مدمل طبر دی دن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     |
| <b>!</b> ', <b>1</b> | آیااقل چف (جو کہ تین دن ہے) میں خون کا مسلسل آناشرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir     |
| ראא                  | یان ایام کادس دنوں کے اندراندر تھل ہوجانا کانی ہے؟<br>باان ایام کادس دنوں کے اندراندر تھمل ہوجانا کانی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                      | جب کسی ذات العادت عورت کاخون این مقرره عادت پر ندر کے بلکہ جاری رہے تو اس کے لئے مستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111    |
| ,                    | ہے کردہ ایک دویا تین دن استظہار وانتظار کرے گی۔ (اس کے بعد استحاضہ کے احکام پڑس کرے گی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>r∠</b>            | د اس العادة مورت برخون و يصح بى نمازترك كرناواجب بيم مبتدؤ اور معظر برك لئر بهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم    |
|                      | مقررہ شرائط کے ساتھ حقیقت حال کے داخ ہونے تک ترک نماز جائز ہے۔<br>مقررہ شرائط کے ساتھ حقیقت حال کے داخ ہونے تک ترک نماز جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ر ۱                  | ررد راست ما مارجار ہے۔<br>عادت اپنے وقت سے تھوڑی مقدم بھی ہو یکتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     |
| ۳۹                   | ووف بے وقت ہے حور فی کی طور کی ہوتی ہے۔<br>وہ خاص علامت جس کی وجہ سے خون چین کو پھوڑ ہے کے خون سے امتیاز دیا جا سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N      |
| ۵٠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۵٠                   | جب خون چیش دس دن کے اندر بند ہوجائے تو استبراء کرنا واجب ہے اور اس کی کیفیت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12     |
| ١٥                   | اس ورت کا علم جو سل چین کر چینے کے بعد خون کے چیز قطرے دیکھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/     |
| or                   | رات کے دقت حائض کا اپنا حیض دیکھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19     |
| •                    | مائض کاایک صاع (قریباتین سر) یااس سے محدزیادہ پانی سے سل کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰     |
| ۵r                   | اوربیکمسی عسل (برائے نام عسل) کرنا کانی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                      | جب حائض كاخون أنا بندموجائ اوركى وجد على كرنامشكل موتو تيم كے بعداس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rı .   |
| ۵۳                   | سے مباشرت کرنا جائز ہے اور جب شل ممکن نہ ہوتو اس کے بدل تیم کرنا واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ۵۳۰                  | مائفن کا مدث (عسل کے بغیر) رفع نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr     |
| n, '                 | عسل حيض (كى كيفيت)عسل جنابت جيسى إوردونون ايك دوسر ييس داخل مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rr     |
| ۵۴                   | جاتے ہیں (جب دونوں اکٹے ہوجائیں) تودونوں کے لئے ایک شس کرنا کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                      | (حض سے) پاک ہونے سے پہلے قبل میں جامعت کرنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rm     |
| ۵۵                   | جبر متحافد سے مباشرت کرناحرام نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 24                   | اندام نهانی می مجامعت کے سواحیض والی عورت سے دومرے تعنعات حاصل کے جاسکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro     |
| ωt                   | Oi Tien to the state of the sta |        |

|             |                                                                                                  | •        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اللاالثرو   | دِرْ جرومائل العيد (جلدوم) "                                                                     | فرست     |
| بنبر        | خلاصہ                                                                                            | مغير     |
| ,           | مائض اور نفساء کے معلند اور نافب کے درمیانی حصہ سے اجتناب کرنامتحب ہے                            | ۵۷       |
| <b>†</b> ,  | خون جین بند ہوجانے کے بعد من سے پہلے مباشرت کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے                           | 02       |
| ,           | جوافع جین کے دوران عورت سے مباشرت کرے اس کے لئے متحب ہے کہ کفارہ اداکرے جو کہ آغاز               |          |
|             | کے دنوں میں ایک دینار وسط میں نصف دینار اور آخر میں رفع دینار یا نصف دینار ہے اور جواس کی        |          |
|             | طاقت ندر کها موده دس مسكينون پرصد قد كرے اور جوابيا مجى ندكر سكيده ايك مسكين پر۔ اور جواس كى مجى | :        |
|             | استطاعت شركمتا موو واستغفاركر                                                                    | ۵۸.      |
| ,           | حیض کی حالت میں مقاربت کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا                                              | ۵۹       |
| +           | حمل کے ساتھ بھی چین آ سکتا ہے                                                                    | 4.       |
| ,           | (من دسال کے اختبار سے ) یا کہ ہونے لین حیف سے مایوں ہونے کی حد؟                                  | , Alm.   |
| ļ ,         | الرسنياس ببلے اور حل كے بغير كى سال تك جيش آنابند موجائے اور پھر آجائے                           | ·        |
|             | اور پر ختم ہوجائے تواس کا تھم ؟اوربدو وعیب ہے جس کی وجہ سے کنیز واپس کی جاسکتی ہے                | 44       |
| m           | اس تورت کوچنس آوردوا پلاناممنوع ہے جس کوایک ماہ ہے چین ندآیا ہوجبکہ حمل کا احمال ہو              | 70       |
| m           | خریدار کااس لونڈی سے مقاربت کرنے کا تھم جس کامل وغیرہ                                            | <i>,</i> |
| '           | ك بغيرى يأس بلي يض أنابند موجائ                                                                  | ar       |
| P2          | مائض کے لئے مسجد سے کوئی چیزا ٹھانا تو جا زہے مراس کے لئے اس میں پچھر کھنا جا ترنبیں ہے          | ar       |
| <b>*</b>    | حیض والیعورت جب ان آیتوں کی تلاوت سے جن میں                                                      |          |
|             | سجدہ داجب ہے تواس پراس وقت مجدہ کرنا واجب ہے                                                     | . 44     |
| 12          | حائض پرتعویذ با ندهنااوراس کااے پڑھنااورلکھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے                              |          |
|             | البتداس كے حروف كومس كرنااس كے لئے جائز جيس ب                                                    | ۲۷       |
| <b>P</b> A  | حائض كِقْرَ أَن رِرْ صِينَ الصِمْس كرني معجد من واخل بون اور ذكر خدا كرن كالحكم؟                 | 14       |
| <b>1</b> 79 | حائض پرنماز وغیرہ (عبادات) کے حرام ہونے کا بیان                                                  | 74       |
| ٠,          | حائض کے لئے ہرنما ز کے وقت وضوکر کے روبقبلہ بیٹھ کر بمقد ارادا ونماز ذکر خدا کرنا                |          |
|             | متحب مؤكد ب_اور جب محمد کھانا جا ہے تواس كے لئے وضوكر نامتحب ہے                                  | AF       |

| صفحةبر     | خلاصہ                                                                                    | بابنمبر |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| -          | حیض ونفاس والی عورت جب پاک ہوجائے تو اس بر( ان دنوں کی )                                 | ایم     |
| 49         | نمازی قضاواجب نہیں ہے ہاں البیتدروز ہ کی قضاواجب ہے                                      |         |
| ۷٢         | كرابت كے ساتھ حائف كے لئے خضاب كرنا جائز ہے                                              | ۳۲      |
| ∠۲         | جب حیض کی بندش ہوجائے تو سر پرمہندی لگا نامستحب ہے                                       | M.      |
|            | اگرخون حیض کے آینے کا یقین نہ ہو بلکہ صرف ظن یاشک ہوا گر چینماز کی حالت میں ہوتواس کی    | (**     |
| ۷۳         | کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی ہاں البیتہ حقیقت حال کی تحقیق کرنامتحب ہے                     |         |
| ۷m .       | حیض والی عورت کے لئے جائز ہے کہ آ دمی کو پانی اور تجدہ گاہ اٹھا کردے                     | ra      |
|            | حیض والی عورت کے لئے بیار کی تیار داری کرنا جائز ہے۔                                     | מא      |
| ∠۳         | ہاں البنة مرنے والے کے پاس حائض کی موجود گی تمروہ ہے                                     |         |
|            | عدت (کے گزرنے )اور چض (کے آنے اور ختم ہونے ) کے سلسلہ میں عورت کی طرف ہی رجوع کیا        | ۳Z      |
| ۷۵         | جائے گا۔اوراس کی تقید این بھی کی جائے گی مگریہ کہ وہ عام عورتوں کی روش کے خلاف دعویٰ کرے |         |
|            | اس نماز کے قضا کرنے کا حکم جس کے وقت میں عورت کو حیض آئے                                 | ۳۸      |
| ۷۵         | اورا گرنماز کے دوران حیض آ جائے تواس کا حکم ؟                                            |         |
|            | جب ورت حیض ہے پاک ہوا ورا بھی نماز کا اس قدر وقت باتی ہو کٹسل وغیرہ کر کے ایک            | ۴۹      |
| 44         | رکعت وقت کے اندرادا کر سکتی ہو۔ (مگروہ ایبانہ کرے) تو اس پراس نماز کی قضاوا جب ہے        |         |
|            | حائض کے لئے روز ہ رکھنا جا ترنہیں ہےاورا گروہ روز ہے ہواور دن کے کسی حصہ میں اسے         | ٥٠      |
|            | حیض آ جائے تواس کاروز وباطل ہوجائے گالبیتہ اگرزوال آ فتاب کے بعد آئے تو پھراس            |         |
| ۷۸         | کے لئے امساک متحب ہے مگراس کی تضاواجب ہے                                                 |         |
| <b>∠</b> 9 | اگراعتكاف كے دوران حيض آ جائے تواس كا تھم اورايام حيض ميں طلاق دينے كاتھم؟               | ۱۵      |
| ٨٠         | اگر حائض کے کپڑے سے خون کا اثر زائل نہ ہوتو اسے گیرو سے رنگنامتحب ہے                     | ۵r      |
|            |                                                                                          |         |
|            |                                                                                          |         |
|            |                                                                                          |         |

باركے پال مختر بیشنامتحب ہے مگریہ کہ خود بارزیا دہ بیشنا پند کرے یااس کی خواہش کر

· i+l

1+1

1-01

1+17

1+14

1•♠

**|•**<u>/</u>

I+A

1+4

104

HE

| *************************************** |                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صغیمبر_                                 | خلاصہ ۔                                                                                             | بابنبر       |
|                                         | مزاج پری کرنے والے کا اپنے ہاتھ کو بیار کے ہاتھ پر کھنا                                             | l4           |
| III                                     | اورائے ایک باتھ کودوسرے پریاا ٹی پیشانی پر ہاتھ رکھنامتحب ہے                                        |              |
|                                         | مزاج برى كرنے والے كے لئے متحب بے كه جب عمادت كے لئے جائے                                           | 12           |
| 11100                                   | تو کھی پھل فروٹ یا کھی خوشبو یا بخور (ومونی دینے کی چیز) مراہ لے جائے                               |              |
| lim.                                    | ا عرصاور بارة دي كي حاجت برة ري من كدوكاول كرنابالخصوص جبكدوه رشته دار بعي موستحب ب                 | IA           |
| lile                                    | موت کونا پند کرناحرام نیس ب                                                                         | 19           |
|                                         | وباه اورطاعون واليدمقام مع فرارجائز بسوائة السجك                                                    | r.           |
| 110                                     | ك كرجهان قيام كرنا واجب موجيع عجاجا ورمرابط كم لئة                                                  |              |
| ,                                       | بخاروالے آدی کے لئے کیڑ ااور منااور شندے بچا مردو ہے اور                                            | . PI         |
| HA                                      | اس کادعا 'شکراوو شندے بانی سے علاج معالج کرنامتحب ہے                                                |              |
| 114                                     | باركا خودمدقد دينااوراس كے لئے صدقيد ياجانااور كمريس بآواز بلنداذان كہنامستحب ب                     | 77           |
| ИA                                      | موت اوراس کے بعدوالے واقعات کو بکثرمت یادکرنااوراس کے لئے تیاری کرنامتحب ب                          | rr           |
| 119                                     | لمی امیدی باند منااور آنے والے کل کواہے وقت (زندگی) میں شار کرنا مکروہ ہے                           | · tr         |
|                                         | يكمناك "استأثر الله مفلان" (الله في الصافح اليا) عروه إدريكمنا                                      | , ro         |
| iri                                     | ''فلان یجود بنفسه "( کرفلاں ایے نفس کی مخاوت کرد ہاہے) جائز ہے                                      | •            |
|                                         | آ دى كاكسى كويدكهنا كه ميرب مال باب تم برقربان مول جائز نيس ب                                       | - <b>۲</b> 4 |
| 671                                     | جبکدوہ زندہ بھی ہوں اور مؤمن بھی ہاں البتدان کی موت کے بعد جائز ہے۔                                 | · • ;        |
| ,                                       | مصیبت زدوآ دی کے لئے مستحب ہے کہ جا دراورجوتا اتارد سادر صرف                                        | : 1/2        |
| ITT                                     | قیص پر (اورجمند ) یا کتفاکر ، اوردوس کی مصیبت می جادرا تارنا کرده ب                                 | !<br>••      |
| :                                       | مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھنا' روز ور کھنا' جج کرنا' صدقہ وینا' کار خبر کرنا اوراس کے لئے دعا کرنا | · M          |
| ITT                                     | اوررحمة الله كهنامستحب بياور (مستحى ) دوركعتول بي اورميج بيل دودوا دميول كوشريك كرناجا كزيم         |              |
|                                         | جس مخص كذمه ( خالق باخلق كا ) كوئى حق واجب الاداء الوياجس في من مخص سے                              | 19           |
| irr                                     | کوئی تل لینا ہواس پر وصیت کر ناواجب ہےاوردوسرے عام او کول کے لئے مستحب ہے                           | •            |
|                                         |                                                                                                     |              |

| صفحة نمبر | خلاصه                                                                                          | بابنبر       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |                                                                                                |              |
|           | نیک کاموں کے لئے مچھمال کی وصیت کرنااور کچھوقف کرنااور                                         | , <b>r</b> • |
| Ira       | صدقہ دینامستحب ہاور صحت بالی کے بعدیکی کا کام کرنامستحب ہے۔                                    |              |
| iry       | مرتے وقت خدا پر حسن طن رکھنام ستحب ہے                                                          | 111          |
|           | انسان کااپے لئے موت کی خواہش کرنا مکروہ ہے آگر چیکی تکلیف کی وجہ ہے ہو۔                        | . Pr         |
| 11/2      | ای طرح کسی اورمسلمان یاا بی اولاد حتیٰ کهلا کیوں کی موت کی تمنا کرنا بھی مکروہ ہے              |              |
| IFA       | کی بیاری کے بغیرز بردی اینے آپ کو بیار ظاہر کرنااور بغیر کی مصیبت کے براگندہ مُو ہونا مکروہ ہے | ۳۳           |
|           | جنازہ کی طرف جلدی جانااور شادی اور ولیمہ میں دیرہے جانامتحب ہے                                 | PP PP        |
| IFA       | اورا گرتعارض ہوتو جنازہ کوولیمہ برتر جیح دینامستحب ہے۔                                         |              |
|           | مخضر ( جان کنی والے فخص ) کااس طرح روبقبلد کرنا واجب ہے کہ                                     | ra           |
| 179       | اس کاچېره اور د ونو ں قدموں کے تکو ہے قبلہ کی طرف کئے جائیں                                    | <u> </u><br> |
| 1944      | خضر کوشہادتین (شہادت تو حیدورسالت) کی تلقین کرنامتحب ہے                                        | MA           |
| ırr       | مخضر کونام بنام ائسال بیت کی ولایت وامامت کا اقرار کرنے کی تلقین کرنامتحب ہے                   | r2           |
| ساسوا     | مخضر كوكلمات فرج كى تلقين كرنا جابيئ                                                           | m/           |
| II"A      | مخضر کوتو به داستغفار کرنے اور منقولہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنامتحب ہے                           | <b>1</b> 179 |
| 110       | جس خف کی جانگنی سخت ہوجائے تواس کا اس جگہ نتقل کرنامتحب ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا              | ۰,           |
| IFY       | مخضر کے پاک سورہ صافات اور سورہ لیسین پڑھنامستحب ہے                                            | ام ا         |
| 12        | میت کونتہا چھوڑ نامکر وہ ہے                                                                    | ۲۳           |
|           | مرنے والے کی جانگنی کے وقت اور تلقین پڑھاتے وقت                                                | ۳۳           |
| 12        | حائض اور جب آ دی کااس کے پاس موجود ہونا مکروہ ہے                                               |              |
|           | روح کے نطلتے وقت میت کوس کرنا مکروہ ہےاورروح نطلنے کے بعداس کی                                 | <b>المال</b> |
| 1175      | آ تھوں کو بند کرنا' جڑوں کو ہاندھنااور کپڑے ہے میت کوڈھانپیامتیب ہے                            |              |
|           | رات کے وقت میت کے پاس چرائے روٹن کرنا (بلکہ)اس گھر                                             | ra           |
| 11-9      | میں (جہاں اس کا انقال ہوا ) ہمیشہ چراغ جلانا مستحب ہے                                          |              |
|           |                                                                                                | <u> </u>     |

IDM'

جب بچہ ماں کے پینے میں مرجائے جبکہ اس کی مال زنرہ ہو یامال مرجائے اوراس کے پیٹ یس بچے زندہ ہو؟ اس کا حکم؟ 119 کوئی مرنے والاخواہ رات میں مرے یادن میں بہرحال اس کی تجبیز و کفین میں جلدی كرنامتحب بالالبتداس كى موت مين اشتباه بوتو چرجلدى كرنامتحبنيس ب 1.70 اگرمرنے والے کی موت میں اشتباہ ہوجائے تو پھر ( وفن کرنے میں ) تین دن تک تاخیرواجب ہے مگرید که اس سے پہلے موت کا کسی طرح یقین ہوجائے یا تین دن کے بعد بھی اشتباہ باتی رے (تو پھر تدفین جائزہے) 171 سولی برائکائے ہوئے آ دمی کو تین دن سے زیادہ جہیز و تکفین کے بغیر چھوڑ نا جائز نہیں ہے 🦓 عسل میت کے ابواب 🦃 (اسسلسله میں کل چونتیس ابواب ہیں) عسل میت کا واجب ہونا (اوراس کی مجہ؟) عسل میت کی کیفیت اوراس کے بعض احکام؟ IMA عسل میت (کیفیت میں )عسل جنابت کی مانند ہے ICA جو خص یانی میں ڈوب کر مرجائے اس کو بھی شسل میت دیناواجب ہے عسل دیے وقت جائنی کی طرح میت کاروبقبله کرنامتحب ہے مگریہال واجب نہیں ہے عسل سے پہلے میت کووضو کرانامتحب ہواجب نہیں ہے میت کوشس دینامتحب مینی ہے ای طرح اس کے لئے منقولد عاکر نا بھی متحب ہے IDY عسل دینے والے کے لئے متحب ہے کہ میت کا جو پچھد کھے اس کے فن تک چھیائے اور ہروہ چیز جومیت کوعیب دار بنائے اس کا ظہار جا ترنہیں ہے JOY عاس کے لئے متحب بے کمیت کے ساتھ زی برتے اور تخی برتا مردہ ب 101 آ گ ہے رم شدہ یانی سے شل دینا مروہ ہے مگر بیغاسل کو تصندے یانی سے جان کا خطرہ ہو

| برحت  | ر چرکر برخدوب کی اختیار کر چنگورد کا است.<br>در در در میران است در میران در است |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مغنبر | خلامہ                                                                                                                                                        | بإبنبر |
|       | میت کے بال کا شایا ناخن لیمنا جائز نہیں ہے اور اگر امیا کر ہے وان کو کفن                                                                                     | 11     |
| ۱۵۳   | میں رکھ کرمیت کے ہمراہ دفن کرے اور میت کے جوڑوں کور بانا مکروہ ہے                                                                                            |        |
|       | سقط شده بچها گرمکمل چار ماه کا هوتواسے شسل دیا جائے گا۔اورا کر                                                                                               | Ir     |
| ۵۵۱   | کامل چھماہ کا ہوتو اس کا تھم دوسرے (بڑے)اموات والا ہے                                                                                                        |        |
|       | جب کوئی احرام والا آ دی مرجائے تواس کے جملہ احکام کل والے ہیں (اس مخص والے جس نے احرام ند                                                                    | 184    |
| ۲۵۱   | باندها ہوا ہو) ہاں اسے حنوط نہیں کیا جائے گا اور کا فوروغیرہ یا کوئی خوشبواس کے قریب نہیں لائی جائے گ                                                        |        |
| 104   | شہید (راہ خدا) کے احکام اور اس کے سواہاتی ہر سلمان کے شمل میت کے واجب ہونے کا بیان                                                                           | 114    |
| 169   | جو خص کی گناہ میں مارا جائے اس کے سل کے داجب ہونے کا بیان اوراس کے زخموں اور قطع شدہ سر کا تھم                                                               | 10     |
| •     | جب میت کے جسم کے اجزاء کے بکھرنے کا اندیشہ ہوتو عسل میں صرف                                                                                                  | 14     |
| 109   | جسم پر پانی ڈالنا کافی ہے اورا گراییا بھی نہ ہو سکے تو پھر تیم کافی ہے                                                                                       | •      |
|       | جس مخص کا (زناکاری کی وجدے) سنگسار کرنا (یالل کی وجدے) قصاص میں قبل کرناواجب ہواہے                                                                           | 14     |
| 14+   | چاہیئے کو مسل کر کے حنوط کرے اور گفن مجی پہن لے پس اس کے قل کے بعدیدا مورسا قط موجا سینگے                                                                    |        |
|       | مسلمان کے لئے کافری میت کونسل و کفن دیااور فن کرنا جائز نہیں ہے اگر چہ                                                                                       | IA     |
| 14+   | کا فرذی ہو یا مسلمان کارشتہ دار حتی کہ اس کا ہاپ بھی ہوا در یہی حکم باغیوں کا ہے                                                                             |        |
|       | جب کوئی مسلمان مرجائے اور کوئی مسلمان مردیا کوئی مسلمان محرم عورت موجود نہ ہو۔ محر تصر انی موجود ہویا کوئی                                                   | 19     |
| PH    | مسلمان عورت مرجائے اور کوئی مسلمان عورت یا محرم مردموجود نه ہو مگر نصرانیہ ہوتواس کے مسل دینے کا حکم؟                                                        |        |
| •     | عورت اپنے محرم مردول کواور مردائی محرم مورتوں کوشل                                                                                                           | ۲۰     |
| IYr   | دے سکتے ہیں اورمستحب سے کہ کپڑے کے اوپر سے دیں                                                                                                               |        |
|       | جب کوئی عورت مرجائے اور کوئی عورت یا محرم مردموجودند ہو یا مردمرجائے                                                                                         | 11     |
| ואויי | اوركوني مرديا كوني محرم عورت موجود نه بوتو عسل ساقط بهوجائ كا                                                                                                |        |
|       | جب کوئی عورت مرجائے اور وہاں کوئی عورت اور محرم مردنہ ہوتومتحب ہے کہ کیڑوں                                                                                   | rŗ     |
|       | کے اوپر سے مردا ہے شل دیں۔ یااس کے منداور ہاتھوں کود موسی یااسے تیم کرائیں                                                                                   |        |
|       | اور یکی تھم اس مرنے والے مرد کا ہے جس کے پاس کوئی مرد یا محرم عورت ندہو                                                                                      |        |

| •        |                                                                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                         | ,          |
| فهرست    | ية جمد وسائل الشيعه (جلد دوم) ۱۲                                                                        | سائل الشرب |
| صفحةتمبر | فلاصہ                                                                                                   | بابنبر     |
|          |                                                                                                         | ,          |
| 129      | میت کواس کیڑے میں گفن دینامتحب ہے جس میں دہ نماز پڑھتااورروز ہر کھتاتھا                                 | ۳          |
| IA+      | اس كيڑے ييں كفن دينے كا سخباب جس ميں مرنے والا احرام بائدھا كرتا تھا                                    | ۵          |
| IA+      | کفن کودھونی دینا کا فوروذ ریرہ کے علاوہ میت کو کوئی خوشبولگا نااور میت کے پیچھے آتشدان لے جانا کمروہ ہے | 4          |
| IAT      | وومرسزجر مدےمیت کے ہمراہ رکھنامستحب ہے                                                                  | 4          |
|          | متحب بیہے کہ جرید تین تھجور کے ہوں وہ ندل سکیں تو بیری کے وہ ندلیس تو خلاف کے                           | ^          |
| IAT      | اوراگروہ بھی دستیاب نہ ہوں تو پھرا نار کے ورنہ کسی بھی سرسبز درخت کے                                    |            |
| IAM      | خنگ جریده کافی نہیں ہے                                                                                  | 4          |
| 1/1/     | جریدہ کی مقدار ( کد کتنا لمباہونا جا بینے ) اور میت کے ساتھاس کے رکھنے کی کیفیت؟                        | f•         |
| ۱۸۵      | جریدہ رکھنامتحب ہے خواہ جس طرح رکھا جائے اگر چہ قبر میں رکھا جائے یا قبر پر                             | 11 -       |
| YAI      | تربت حسینیًا (خاک شفاء) کامیت کے ساتھ حنوط میں کفن میں اور قبر میں رکھنامتحب ہے                         | ir         |
|          | کفن میں سرخ رنگ کی مقام حمر ہ کی بنی ہوئی ٹینی جا در                                                    | li**       |
| 114      | اور کیاس کا ممامداورا گروہ نہ ہوتو سابری محامد متحب ہے                                                  |            |
| ۱۸۷      | میت کوکفن دینے اور حنوط کرنے کی کیفیت اوراس کے دوسرے بعض احکام                                          | <b>ሴ</b>   |
| · 1A9    | میت اور کفن کوذ ریرہ اور کا فور کی خوشبولگا نامتحب ہے                                                   | 10         |
| 1/49     | میت کے اعضاء بحدہ پر کا فورلگانے کا وجوب اور کا نوں پر کا فورلگانے کی کراہت                             | l <b>Y</b> |
| 19+      | میت اٹھانے والے بینک یا تختے پر کافورلگانے کی کراہت                                                     | IZ.        |
| - 191    | عمده اوراج چاکفن دینے اور زیادہ قیمت ادا کر کے خریدنے کا استحباب                                        | IA .       |
| 191      | مستحب ہے کہ فن کارنگ سفید ہو                                                                            | 19         |
| 191      | کفن کیاس کا ہونامتحب ہےاور بٹ من کا مکروہ ہے                                                            | r•         |
| 191      | سیاه رنگ کا کفن مکروه ہے                                                                                | ri         |
| 191"     | غلاف کعبہ میں کفن دینا جائز نہیں ہے                                                                     | rr         |
| İ        | اس کیڑے میں کفن دینا جائز ہے جوریشم کے ساتھ مخلوط ہو                                                    | rm         |
| . 192    | بشرطیکہ کپاس غالب ہو۔ ہاں خالص ریشم میں جائز نہیں ہے                                                    |            |

| · فهرس | يدير جمه وسائل الشيعه ( جلد دوم )                                                         | مائل الشر |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحةبر | خلاصه                                                                                     | بنبر      |
|        | <u> </u>                                                                                  |           |
| 1917   | جب نجاست كفن كولگ جائے تواس كائتم ؟                                                       | m         |
| 19/~   | اس عورت کا حکم جونفاس کی حالت میں مرجائے اوراس کا خون کثیر جاری ہو                        | +         |
| 190    | مؤمن ميت كوقربة الىالله كفن دينے كااستحباب                                                | r         |
| 190    | کفن تیار کر کے گھر میں رکھنے اورا سے بار بار و کیھنے کا استحباب                           | r.        |
|        | اگراستعال شدہ قیص کا کفن دیا جائے تومستحب ہے کہ اس کے بٹن کاٹ دینے جائیں                  | 17        |
|        | مگرآ سین ندکاٹے جائیں۔ ہاں البتہ جوکفن کے لئے نیاقیص تیار کیا جائے اس کے                  |           |
| 197    | نہ آستین بنائے جائیں اور نداسے بٹن لگائے جائیں                                            |           |
| rei    | کفن پرمیت کا نام اورکلمه تو حید کی شهاوت لکھنے کا استحباب اور یتحریر خاک شفاہے ہونی چاہیے | ,         |
| 194    | يمني حيا درپر پوراقر آن ما جس قدرممکن ہو' لکھنے کا استحباب                                | r         |
| 192    | کفن دیناداجب ہےاوراس کی قیمت (تقیم سے پہلے)اصل ترکہ سےاداکی جائے گ                        | ۲         |
|        | ز وجه کا گفن شو ہر پر واجب ہےاور شہید کو (نیا گفن) دیناواجب                               | اسو       |
| 191    | نہیں ہے بلکہا سے اپنے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا                                           |           |
|        | اگر مرنے والا مؤمن کچھ مال ومتاع نہ چھوڑ جائے تو ز کو ہ کے مال سے                         | ۳۲        |
|        | اس کی تجمیز و تکفین جا ئز ہے اور اگر اسے دو کفن مل جا ئیں تو دوسرااس کے                   |           |
| 19/    | اہل وعیال کودے دیا جائے گا اور اس سے اس کا قرضہ ادانہیں کیا جائے گا                       |           |
| 199    | کفن کے پاک ویا کیزہ مال سے ہونے کا استحباب                                                | ۳         |
|        | عسل دینے والاعسل مس میت کرنے سے پہلے گفن بہنا سکتا ہے                                     | ra        |
| 199    | بلکہ ستحب ہے کہ پہلے کہنیوں یا کا ندھوں تک نبن بار ہاتھ دھولے                             |           |
| r••    | کفن کے خرید نے میں بائع سے جھگڑا کرنے کی کراہت                                            | ۳۰        |
|        |                                                                                           |           |
|        |                                                                                           |           |
|        |                                                                                           |           |

| صؤنمه       | alk                                                                                   | استم           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.2         |                                                                                       | <b>, , , ,</b> |
| ·           | ﴿ ابواب نماز جنازه ﴾                                                                  |                |
|             | (اس باب ميں كل حياليس ابواب ہيں )                                                     |                |
|             | مرنے والے کی موت کی لوگول کواطلاع دینے بالخصوص اس کے                                  | ı              |
| <b>ř</b> +1 | ( دینی ) بھائیوں کواور نماز جنازہ کے لئے اجتاع کا استحباب                             |                |
| <b>**</b> 1 | نمازی کیفیت اوراس کے دیگر چنداحکام                                                    | ۲              |
| <b>**</b> 4 | متضعف اوراس آ دمی کی نماز جنازه کی کیفیت جس کا مذہب معلوم ندہو                        | ٣              |
|             | مخالف پرنماز جنازه پڑھنے کی کیفیت اور جب وہ اسلام کا اظہار                            | ۴              |
| <b>Y+</b> ∠ | کرتا ہوتواس کے جنازہ سے راہ فرارا ختیار کرنے کی کراہت                                 |                |
|             | نماز جنازه میں پانچ تکبیروں کا واجب ہونا (اوراس کی علت )                              | ۵              |
| <b>r+</b> 9 | اورتقیه کی صورت میں 'یاجب میت مخالف کی ہوتو چارتکبیروں کا پڑھنا                       |                |
|             | پانچ تکبیرے زیادہ تکبیریں کہنے کا جواز اور عام اموات پر کراہت کے ساتھ                 | ۲,             |
| rii         | جنازه کےاحادہ کا جواز۔ ہاں البتة صاحبان فضل وسلام پراس کے استحباب کا تذکرہ            |                |
| rim         | نماز جنازه میں نه ( کسی سرره کی )قر أت ہےاور نه کوئی معیّن دعا                        | 4              |
| ria         | نماز جناز ہیں رکوع و تبورنہیں ہے                                                      | · A            |
| 110         | نماز جناز ہیں سلام نہیں ہے                                                            | 9              |
| rit         | نماز جنازہ کی ہرتگبیر میں ہاتھ بلند کرنامتحب ہے                                       | 1•             |
| MA          | پیش نماز کے لئے متحب ہے کہ جب تک جناز ہا ٹھاندلیا جائے وہ اپنی جگہ سے نہ ہے           | 11             |
| · 114       | بچە كى نماز جنازە بىس كىياد عاپڑھنى چاپىئے؟                                           | ir             |
| riz         | اس بچه پرنماز جنازه واجب ہے جس کی عمر چھ سال یا اس سے زائد ہو                         | 180            |
| ria         | اس بچه برنماز جنازه پر هنامتحب ہے جو چھ برس سے کم عمر کا ہو۔بشر طیکہ زندہ پیدا ہوا ہو | 16             |
| <b>719</b>  | اس بیک کید پرنماز جناز ہواجب نہیں ہے جس کی عمر چھسال ہے کم ہو                         | 10             |
|             |                                                                                       | <u> </u>       |

| بابنبر       | خلاصہ                                                                                                      | صفخمبر       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                            | : .          |
| 17           | ماموم کا تکبیر کہنے میں پیش نماز پر سبقت کرنا جائز نہیں ہے اورا گرابیا کرے تواس کا اعادہ کرے               | <b>***</b>   |
| 14           | جس شخص سے نماز جناز ہیں بعض تکبیریں جھوٹ جائیں وہ نمازختم ہونے کے بعد مسلسل                                |              |
| , p          | ان کی قضا کر ہےاورا گر جناز ہ اٹھا بھی لیا جائے تو جناز ہ کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھتا جائے                     | <b>***</b>   |
| IΛ           | جس شخص نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہووہ فن کے بعد پڑھ سکتا ہے۔                                                   |              |
|              | لیکن اگرمیت پرنماز پڑھی جا چکی ہوتو پھر مکر وہ ہے۔۔۔اوراس پڑھنے کی حد!                                     |              |
|              | اور یہ کہ غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ ہاں صرف دعاکی جاسکتی ہے                                     | rri          |
| 19           | میت کاسرنمازگز ارکے دائیں طرف اور یا وَل اس کے بائیں طرف ہونے چاہئیں                                       |              |
| ļ ·          | اوراگراس کے برعکس ہوجائے تو نماز کا اعادہ ضروری ہے                                                         | ۲۲۳          |
| r•           | نماز جناز ہ طلوع آ فاب یاغروب آ فتاب وغیرہ اوقات کمروہہ میں کمروہ نہیں ہے بلکہ ہروقت                       |              |
|              | یڑھی جاسکتی ہے جب تک فریضہ کا وقت تنگ نہ ہو جائے اور یہی تھم ہر غیر موقت عبادت کا ہے                       | rrr          |
| rı           | نماز جنازہ طبہارت کے بغیر پڑھی جاسکتی ہے۔اورای طرح                                                         | •            |
|              | تکبیر تشیع وغیرہ بھی اگر چہوضویا تیم کرنامتحب ہے                                                           | 110          |
| rr           | مائض اور جنب کے لئے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔<br>حائف اور جنب کے لئے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔             | ÷.           |
|              | ہاں متحب بیہ ہے کہ وہ وضو کرلیں اور حائض صف ہے الگ کھڑی ہو                                                 | 774          |
| 79~          | ہوں مب یہ میں میں ہوئی ہوئی ہے۔<br>نماز جنازہ وہ پڑھائے جومیت کاسب سے زیادہ قریبی                          |              |
|              | رشته داو او پا جیے وہ تھم دے اور اہام اصل کے حضور کا تھم؟                                                  | <b>۲۲</b> 4  |
| <b>*</b> 11° | ر سندوار بویا ہے وہ ارک ہوں ہا۔<br>شو ہرائی مرحومہ بیوی کے معاملہ میں تمام رشتہ دارول                      |              |
| , ,,,        | عوبرہ پی سر مومد بیوں سے سامانہ میں ما ارسیدوروں<br>حتی کہاس کے بھائی' اولا داور باپ ہے بھی زیادہ حقدار ہے | <b>**</b>    |
|              | عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور عورت عورتوں کونماز بھی پڑھا سکتی ہے ہاں                             | , . <u>-</u> |
| 70           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |              |
|              | البتهاس کا آ کے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ وہ صف میں ان کے درمیان کھڑی ہوگی                                   | 117          |
| <b>.</b> .   | جوتا پیمن کرنماز جناز ہ پڑھنا مکروہ ہے ہال موزہ پین کر پڑھنا جائز ہے                                       | rra          |
| 12           | متحب ہے کہ پیشما زمرد کی میت کے وسط یا سینہ کے بالقابل                                                     | •            |
|              | اور عورت کی میت کے سینہ پاسر کے بالمقابل کھڑا ہو                                                           | 779          |

| صفحةبر | خلاصہ                                                                                       | بابنبر         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | ·<br>نماز جناز ه واجب کفائی ہے للبذاایک یادوآ دمیوں کا نماز جناز ه پڑھ لینا                 | 1/1            |
| rrq    | کافی ہےاں میں مستحب بیہ ہے کہ اگر ماموم ایک ہوتو پیشماز کے پیچھے کھڑا ہو                    |                |
| rr.    | نماز جناز ہیں آخری صف میں کھڑا ہونامستحب ہے                                                 | .۲9            |
| rr+    | نماز جنازه مجدییں کراہت کے ساتھ جا کز ہے                                                    | ۳.             |
|        | نماز فریضہ کے وقت میں نماز جناز ہ پڑھنا جا کز ہے اور تقزیم وتا خیر                          | <b>1</b> "1    |
| 1781   | میں آ دمی کواختیار ہے جب تک ایک کاوقت تنگ نہ ہوجائے                                         |                |
| rm     | ایک بارنماز جنازه پر هناکئ جنازوں کیلئے کافی ہاوران کے رکھنے کی جوتر تیب متحب ہے اس کابیان  | m              |
| rrr    | نماز جنازه فرادیٰ بھی پڑھی جاسکتی ہےاور ہاجماعت بھی                                         | mm             |
| 422    | اگرایک جنازه کی نماز جنازه کے اثناء میں دوسرا آجائے تواس کا حکم؟                            | . ٣٣           |
| tmr    | سولی پر لشکے ہوئے پرنماز جناز ہ پڑھنے کی کیفیت؟                                             | ro             |
|        | کفن دینے سے پہلے نماز جناز ہ پڑھنا جا ئزنہیں ہےاورا گر کفن نہ مل سکے تو واجب ہے کہ          | PY             |
| 777    | اے قبر میں اتار کراور مقام ستر کوڈھانپ کرنماز جناز ہ پڑھی جائے پھراہے دفن کیا جائے          |                |
|        | ہرمسلمان شخص یا جومسلمان کے حکم میں ہے کی میت پرنماز جناز ہ پڑھنا                           | . 172          |
| rra    | واجب ہےاگر چەشرانی زانی 'چور'فاسق'شہید' مخالف یا منافق ہی ہو                                |                |
| 127    | اگرمیت کابعض حصیل جائے تواس کا حکم کیاہے؟                                                   | r <sub>A</sub> |
| 172    | اگر کوئی مفسدہ (خرابی ) نہ ہوتو عورتوں کا نماز جنازہ کے لئے گھروں ہے باہر نکلنا جائز ہے 💮 🐧 | 179            |
|        | اں جنازہ کی تشیع جائز ہے اوراس کی نماز جنازہ میں شرکت مستحب ہے جس کے ہمراہ                  | ۲۰۰            |
| rm     | چلانے والی عورتیں موجود ہوں۔ ہاں البتہ عورتوں کے لئے چیخاجلاً ناممنوع ہے                    |                |
| -      | ﴿ فَن اوراس کے متعلقہ امور کے ابواب ﴾                                                       |                |
|        | ر<br>(اس سلسله میں کل ا کا نوے ابواب ہیں )                                                  |                |
| 1279   | دفن کا وجوب اوراس کی علت                                                                    |                |
| 179    | جنازه کی مشابعت کرنے کا ثواب                                                                | r              |

| ***         | (1) Page ( page ( )                                                                          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صغه بمبر    | خلاصہ                                                                                        | بابنبر     |
|             | آ دی اگر دفن تک جناز ہ کے ساتھ رہے اور تعزیت بھی کرے اور جس قدر دیرہے واپس                   | p          |
| 114         | آئے اتنائی تواب زیادہ ہوگا۔اوراس سلسلہ میں ولی میت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے                 |            |
| וייויו      | جنازہ کے پیچیے یااس کے دائیں بائیں چلنے کا استخباب                                           | ۳          |
| rrr         | جنازہ کے آ کے چلنے کا جواز                                                                   | ه          |
| · rpp       | جنازہ کے ساتھ پیدل چلنے کا استحباب اور سوار ہونے کی کراہت                                    | ۲ ا        |
| ٣٣٣         | جناز ہ کو چاروں طرف ہے اٹھانے کا ثواب                                                        |            |
| ٢٣٣         | جنازه کوچاروں طرف سے کا ندھادینے کی کیفیت اوراس کے متحبات                                    | <b>^</b>   |
| rra         | جناز ود کیھتے اورا ٹھاتے وقت منقولہ دعا پڑھنے کا احتباب                                      | 9          |
| ٢٣٦         | منازہ کے پیچھے آگ آتشدان لے کر چلنے کی کراہت اور جناب سیدہ کوراتوں رات دفن کرنے کا تذکرہ     | 10         |
| rmy         | ملمان کے لئے قبر کھودنے کا ثواب                                                              | 11         |
| 172         | قبرستان کے لئے زمین دینے کا ثواب تا کہ وہاں الل ایمان فن کئے جائیں اور وہاں سے محشور ہوں     | ۱۲         |
| tr <u>/</u> | حرم میں دفن کرنے کا استحباب اورمیت کوو ہاں اور دوسرے مشاہد مقدسہ کی طرف منتقل کرنے کا تھم    | ۱۳         |
| trq         | قبراورلىد كھودنے كى حدكا بيان                                                                | ١٣         |
| rrq         | شق اور لحد دونوں کے بنانے کا جواز گر لحد بنانامتخب ہے                                        | 16         |
| 10+         | میت کوقبرے دونین ہاتھ کے فاصلہ پر رکھنا اورا سے دوبارنقل کر کے تیسری بار دفن کرنے کا استحباب | l.         |
| roi         | جنازه گزری تو کمر امونامتحب نبیس ہے تمریه کہ جنازه یمودی کا ہو                               | 14         |
| 1           | جو خص میت کو قبر میں اتارے اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنے بٹن کھول دے اور جوتے ' گیڑی'           | įΑ         |
| roi         | چادر ٹوپی سبزرنگ کی خاص اونی جا دراورموز وا تارد ہے مگر ضرورت یا تقید کی بنا پر ندا تارہے    |            |
|             | کفن کی گر ہیں کھولئے مٹی کا تکیہ بنانے میت کے پیچھے براساڈ ھیلار کھنے ،                      | 19         |
| ror         | اور چېره کو کفن سے باہر نکال کراس کے رخسار کوز مین پرر کھنے کا استحباب                       |            |
|             | ميت كوقير مين ركھتے وقت سور وحمر معو ذتين اخلاص آية الكرى پڑھنے                              | <b>r</b> • |
| ram         | شهادتین کی تلقین اور نام بنام امام زمانی تک سب کا قرار کرانے کا استحباب                      |            |
| rom         | میت کوقبر میں رکھتے وقت کی منقولہ دعا کیں اور دفن کے چندا حکام                               | ri         |
|             |                                                                                              |            |

| صغخمبر       | خلاصہ                                                                                               | بابنبر                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| •            | اگرمیت مرد کی ہوتومتحب ہے کہ زمی کے ساتھ قبر کی پائتی کی                                            | **                                    |
| <b>10</b> 4  | جانب سے اور اگر عورت کی ہوتو قبلہ کی جانب ہے اتاری جائے                                             |                                       |
|              | جو خص قبر میں اثر اہواس کے لئے مستحب ہے کہ قبر کی یا مکتی کی                                        | ۲۳                                    |
| ran          | طرف سے باہر نکلے ہاں البتہ جدھرے جا ہے داخل ہوسکتا ہے                                               |                                       |
| ۲۵۸          | قبرمیں داخل کرنے کامعالمہ دلی کے سپر دہے۔ قبر میں ایک سے زائد آ دمی بھی داخل ہو سکتے ہیں            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 109          | باپ کا بیٹے کی قبر میں اتر نا مکر دہ ہے۔ گوحرام نہیں ہے مگر بیٹا باپ کی قبر میں اتر سکتا ہے         | ra                                    |
|              | متحب ہے کہ عورت کی قبر میں شو ہراتر ہے یادہ ہخص جوزندگی میں اسے                                     | rı                                    |
| <b>۲</b> 4•  | د کھ سکتا ہو( محرم ) خلاصہ بیکہ دلی خوداتر ہے یاوہ جے دلی تھم دے                                    |                                       |
| 771          | ضردرت کے دقت قبر میں کپڑے یا سا گوان کی کلڑی کا فرش بچھا نایا سے سا گوان کی کلڑی ہے ڈ ھکنا جا نز ہے | 1/2                                   |
| 141          | قبر پر کچی یا کچی اینٹ کا لگانا جائز ہے                                                             | 11/1                                  |
| 141          | متحب ہے کہ پشت دست سے تین بارقبر پرمٹی ڈالی جائے اوراس دقت بیمنقولہ دعا پڑھی جائے                   | 19                                    |
| 747          | <u>بیٹے یا کسی قریبی رشته دار پرمٹی ڈالنے کی کراہت</u>                                              | ۳۰                                    |
| ۲ <b>۲</b> ۳ | قبركومرنع (چوكور) بنانے اور جارا تكشت سے لے كرا يك بالشت تك بلندكرنے كا استحباب                     | rı                                    |
|              | روبقبلہ ہوکرقبر پرسر ہانے کی جانب سے چوکورطریقہ پریانی چیئر کنااور باتی ماندہ وسط میں               | m                                     |
| ָדארי.       | ڈالناادر برابر چالیس ماہ یا چالیس یوم تک ہرروز ایک ایک باریانی چیٹر کنے کااستحباب                   |                                       |
|              | قبر پر پانی چیز کئے کے بعد قبر کے جانب سرروبقبلہ ہو کر قبر پرانگلیاں کھول کراور تقیلی دبا کرر کھنے  | mm.                                   |
| . 140        | (اوردعا پڑھنے) کا سخباب بالخصوص اس شخص کے لئے جومیت پرنماز جناز ہنیں پڑھ سکا                        |                                       |
|              | قبركے پاس كھڑے ہوكرميت كے لئے منقولہ دعائيں اور سورہ قدرسات                                         | ٣٣                                    |
| ryy          | باراورآیت الکری پڑھنے اوران کا تواب میت کوہدید کرنے کا استخباب                                      |                                       |
|              | لوگوں کے چلے جانے کے بعد متحب ہے کہ وتی (دوبارہ)                                                    | ro                                    |
| r42          | میت کوشہاد تین اور ائے طاہرین کے ناموں کی تلقین کرے                                                 |                                       |
| rya          | قبر پراس قبر سے نکلی ہوئی مٹی کے سواکوئی اور مٹی ڈالنا مکر وہ ہے                                    | r,ı                                   |
| rya          | قبر پرشکریزے ڈالنا' اورقبر پرایی ختی نصب کرنا جس پرمیت کانام کندہ ہوجائز ہے                         | 172                                   |

| صفحه بمر    | خلاصہ                                                                                             | بابنبر      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                   | 1.1.        |
| <b>749</b>  | عورت کی میت کو ( قبلہ کی طرف ہے ) عرض میں داخل کرنا اور ولی کا اس کے پیچھے ہونا مستحب ہے          | PA.         |
|             | کافر کا فن کرنا جائز نہیں ہے اگر چہ کی مسلمان کاباپ ہی کیوں نہ ہو                                 | 179         |
|             | سوائے اس کا فرؤ ذمیہ کے جو کسی مسلمان سے حاملہ ہو۔۔۔اوراگر                                        |             |
| <b>٢</b> ٧٩ | مسلمان وكافرميں اشتباه ہوجائے توصغیرالذ کر کو ذن کیا جائے گا                                      |             |
|             | ج <sup>و</sup> خص سندر میں مرجائے اور زمین میں اس کا فن کرناممکن نہ ہوتوا سے کسی بڑے برتن میں رکھ | ۰۸          |
| 12.         | ۔<br>* گراوراس کامنہ بند کر کے اوراس کے ساتھ کو کی گٹل چیز باندھ کرپانی میں ڈال دینا واجب ہے      |             |
| `           | جب کی شخص کے متعلق بیزخطرہ ہو کہ دشمن اسے قبرسے نکال کرجلا دے گا تو جائز ہے کہاں کے               | ام          |
| 141         | ساتھ کوئی وزنی چیز باندھ کرسمندریا دریا میں ڈال دیا جائے اگر چہ پانی کے باہر مرایا قتل ہوا ہو     |             |
| 1/21        | ا کیک حیار پائی برمرداورعورت کا جنازه اٹھانا مکروہ ہے                                             | 77          |
|             | قبرول کو کھودنا (مردے اکھاڑنا) اور قبروں کا کوہان دار بنانا                                       | 44          |
| . 121       | جائز نہیں ہے اور ایک قبر میں دومردے فن کرنے کا حکم؟                                               |             |
|             | حضرت رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم اور آئمه هدی علیم السلام کے قبور مقد سہ کے                  | <b>የ</b> የዮ |
| 121         | سواد وسری قبروں پر عمارت بنانے ان پر بیٹھنے اور ان کو چونہ کی کر آبت                              |             |
|             | جو خف کسی جنازہ کی مشابعت کرے جب تک میت لحدی <i>ن</i>                                             | ra          |
| rzr         | ر کھ نہ دی جائے اس کے لئے بیٹھنا کمروہ ہے گرحرام نہیں ہے                                          |             |
| 121         | مصیبت ز ده مردوغورت بالخصوص جوان بسر مرده عورت کوتعزیت وتسلیت پیش کرنے کا استحباب                 | ስ.A         |
| 120         | وفن سے سلے اوراس کے بعد تعزیت پیش کرنے کا استحباب                                                 | 12          |
|             | وفن کے بعد تعزیت کے متحب مؤکد ہونے اور قبر کے پاس سے جلد لوٹ آنے کا بیان                          | ۳۸          |
| 120         | اور یہ کہ تحزیت میں صرف اس قدر کافی ہے کہ صاحب مصیبت اسے دیکھ لے                                  |             |
| 124         | تحزیت پیش کرنے کی کیفیت اور اہل مصیبت کے لئے تسلی اور بدل کی دعا کرنے کا استحباب                  | وما         |
| 122         | اگرمیت عورت کی ہوتو قبرکو کپڑے ہے ڈھانپامتحب ہے اورا گرمرد کی ہوتو جائز ہے                        | ۵٠          |
|             | جب کوئی شخص کسی مخک کنویں میں گر کر مرجائے اوراس کا                                               | ۱۵          |
| 144         | نکالنامکن نه بوتواس کو بند کر کےاسے قبر بنانا واجب ہے                                             |             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحة نمبر    | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابتبر     |
|              | and the second of the second o |            |
| 141          | میت کواٹھانے کے لئے ''نغش'' (مخصوص تتم کی چار پائی ) بنانا بالخصوص عورت کے لئے متحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar         |
| 141          | جو خض میت کو قبر میں اتارے اس کے لئے باوضو ہونا متحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۵         |
| <b>r</b> ∠9  | قبور کی زیارت کرنے اور والدین کی قبروں کے پاس (خداسے )طلب حاجات کرنے کا استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۳         |
| <b>**</b>    | سوموار خمیس ادر ہفتہ کے دن زیارت قبور متحب مؤ کد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵         |
| <b>*</b> *   | اہل قبور پرسلام کرنے اوران کے لئے طلب رحمت کرنے کا استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra .       |
| M            | مستحب ہے کہ زائر ردیقبلہ ہوکراورقبر پر ہاتھ رکھ کرسات بارسورہ قدر پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۷         |
| M            | قبور کے پاس منقولہ دعائیں پڑھنامستحب ہے اور قبر کا طواف کرنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸         |
|              | جناز ہاتھاتے وفت عبرت حاصل کر نااوراس کے بعد گویااز سرنوعمل شروع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۹         |
| · M          | مستحب ہےاور بال ناخن دانت ُخون 'بچددانی اورعلقہ کے دفن کرنے کا استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ·-           | قبروغيره تمام كامول كومحكم اورمضبوط طريقه بربناني كااستحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+         |
| M            | اور پیر که اینوں کو ملا کر رکھا جائے اور سوراخ بند کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| 1/1          | قبرمیں میت کو بایں طور روبقبله کرناواجب ہے کہاسے دائیں کروٹ پرلٹایا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 11       |
| · 1/\1"      | مؤمن کی قبر ہو یامنافق کی اس کاروندنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 717        |
| · ram        | قبروں کے درمیان اور جناز ہ کے ہمراہ ہننے کی اورلوگوں کے گھروں میں جما نکنے کی کراہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44         |
| 1740         | میت کے ساتھ زی کرنااور جناز ہ کے ہمراہ چلنے میں میاندروی سے کام لینامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in         |
| 140          | قبروں کے پاس مساجد بنانے کی کراہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ar         |
| YAY          | انسان کی موت اس کے الل وعیال اور اس کی زوجہ سے چھپانے کی کراہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77         |
| PAY          | تین دن تک مصیب زوولوگوں کے پاس طعام تیار کر کے بھیجے کا استجاب اوران کے ہاں کھانا کھانے کی کراہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٧.        |
| 1114         | مرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ماتم کے لئے پچھ مال کی وصیت کر جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AF         |
| MA           | عورتون کا (اسلامی)حقوق کی ادائیگی اور ندبه کی نیت سے ماتم کے لئے جانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49         |
| 1/19         | مرنے دالے پرگریدوبکا اورنو حہ کرنے کا جواز اوراس موقع پراچھی بات کہنے اور دعا کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ∠•       |
|              | رات کے دفت نو حد کرنا' یا نو حد کرنے والی کا نضول اور بیبود ہ بات کرنا مکر وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>∠</b> 1 |
| r <b>4</b> + | مگر باطل دغلط نوحه کے سوادیسے نوحه کرناحرام نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷          |

تىلى حاصل كرنے اورمصائب وآلام كوجمول جانے كااستحباب AY ميت يامصيبت بررونا جائز ہاور جب حزن وطال بہت بوھ جائے تو پھررونامتحب ہے 111 ۸۷ مؤمن کی موت پررونامتحب ہے ۸۸

| صغينبر      | خلاصہ                                                                                                                       | بابنبر |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | اپے گمراہ رفیق پر رونا جائز ہے                                                                                              | ٨٩     |
| 710         | ·                                                                                                                           | q.     |
| 710         | متحب ہے کہ چالیس یا بچاس الل ایمان مؤمن کے حق میں گوائی دیں<br>نیت سے بیت کے اس میں میں اللہ ایمان مؤمن کے حق میں گوائی دیں |        |
| riy         | ازراہ رحم دمہر بانی میتیم کے سر پر ہاتھ پھیر نااور جب روئے تواسے خاموش کر نامستحب ہے                                        | 41     |
|             | ﴿ ابواب عُسل مس ميت ﴾                                                                                                       |        |
|             | (اسلىلەيمى كل سات باب بير)                                                                                                  |        |
|             | آ دی کی میت کوشندا ہونے کے بعداور عنسل دینے سے پہلے مس کرنے                                                                 | f      |
| M12         | سے شل واجب ہوجاتا ہے ویسے اس حالت میں اسے مس کرنا مکروہ ہے                                                                  |        |
|             | جو خص گوشت کے اس بکڑے کومس کرے جوکسی آ دمی سے کاٹا گیا ہوا دراس میں بڈی بھی ہو                                              | ۲      |
| rr.         | تواس پر شمل می واجب ہے اور اگر سال کے بعد ہڈی کومس کرے تو پھرواجب نہیں ہے                                                   |        |
| ۳۲۰         | جوغسال میت کومس کرے مگر شندا ہونے ہے پہلے یاغسل کے بعد اس بغسل میں واجب نہیں ہے                                             | ٣      |
|             | جو میت کے اس کیڑے کو ہاتھ لگائے جوجم سے ملا ہوا ہوتا ہے یا جو                                                               | ۳      |
| 771         | میت کوا ٹھائے یا جواسے قبر میں داخل کرے اس بر عسل می واجب نہیں ہے                                                           |        |
| ۲۲۲         | عنسل سے پہلے اوراس کے بعد میت کو بوسر دینا جائز ہے                                                                          | ۰۵.    |
|             | آ دی کےعلاوہ کسی مردہ کو ہاتھ لگانے یا جس چیز میں زندگی نہیں ہوتی                                                           | 7      |
| rrr         | (جیسے بال اور ہڑی )اسے ہاتھ لگانے سے خسل می واجب نہیں ہوتا                                                                  |        |
| rrr         | عشل مس میت کی کیفیت عشل جنابت جیسی ہے                                                                                       | 4      |
| -<br>-      | ﴿ اعسال مسنونه کے ابواب ﴾                                                                                                   |        |
|             | (اس سلسله میں کل اکتیس ابواب میں )                                                                                          |        |
|             | اغسال مسنونه كي انواع واقسام كاحصر واحصاء                                                                                   |        |
| ***         | ا منان سوری اور اسام فر طرواحصاء<br>آ دبی جہال کہیں ہواس پر یوم عرفہ (نویں ذی الحبہ) کا خسل متحب ہے                         |        |
| rry         |                                                                                                                             |        |
| <b>77</b> 2 | ندکورہ بالاغشل مردوں اور عورتوں کے لئے کیسال متحب ہیں                                                                       | "      |
| P12         | ماہ رمضان کی تین را توں میں عسل کرنامتحب ہے                                                                                 |        |

| ۵          |                         |
|------------|-------------------------|
| ۵          |                         |
|            | <b>171</b> 2            |
| 7          | mra .                   |
| Ž          | P*P**                   |
| · A        |                         |
| •          | rri                     |
| 9          | اسما                    |
| [+         |                         |
|            | rrr                     |
| 11         |                         |
|            | mm                      |
| ir         | ٣٣٣                     |
| IP.        |                         |
|            | mm                      |
| 16         | ٣٣٣                     |
| 10         | . 220                   |
| 14         | `                       |
|            | mmy "                   |
| 1Z         | rry.                    |
| 1/1        | <u> </u>                |
| . 19       | rr <u>z</u>             |
| . **       | ۳۳۸                     |
| <b>P</b> f | 77%                     |
| rr         | · mma                   |
|            | PP0 PP0 PP1 PP2 PPA PPA |

| ****************** |                                                                                     | *********** |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| منخنبر             | خلاصہ                                                                               | بابنبر      |
|                    | •                                                                                   |             |
| mmd                | شب بمدشعبان میں مسلم ستحب ہے                                                        | ۲۳          |
| ٣٣٩                | نوروز کے دن عسل متحب ہے                                                             | ۲۳          |
| rrq                | جو خص عمد أچا ندگهن کی نماز نه پڑھے یا جب مکمل چا ندکو کہن گئے تو عنسل کر نامتحب ہے | 10          |
| <b>*</b> ***       | احرام باندھنے کے لئے عسل متحب ہے                                                    | 14          |
| <b>*</b> "(*•      | عنسل مولود مستحب ہے                                                                 | 12          |
| ۴۳۰                | بروز عید غدیرز وال آفتاب سے آ دھ کھنٹہ پہلے خسل مستحب ہے                            | 17.         |
| rm                 | عنسل زیارت مستحب ہے                                                                 | . rq        |
|                    | اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی اور کے لئے خوشبولگائے                         | ۳.          |
| الالا              | تواں کے لئے شسل جنابت کی طرح عسل کرنامتی ہے                                         |             |
| •                  | جب متعدد (مستحی) عنسل جمع ہوجا ئیں تو صرفِ ایک عنسل                                 | m           |
| المأبط             | کرنا کافی ہوتا ہے اور ہر شسل وضو سے بے نیاز کر دیتا ہے                              |             |
|                    | ﴿ سَيْمُ كَا بُوابِ ﴾                                                               |             |
| •                  | (اسلسله میں کل میں ابواب ہیں )                                                      |             |
|                    | امكانی صورت میں سخت زمین میں ایک تیرکی مارتک اور                                    | ı           |
| ٢٣٢                | زم زمین میں دو تیرکی مارتک پانی کو تلاش کرنا واجب ہے                                |             |
|                    | جب (جان یا) مال کے تلف ، ہونے کا خطرہ ہوتو اگر چہ خطرہ والے مقام                    | ۲           |
|                    | پر پانی کے موجود ہونے کاعلم بھی ہوتو اس کی طلب واجب نہیں ہے                         |             |
|                    | جب پانی تک کی وجہ سے رسائی ند ہو سکے خواہ کنویں میں                                 | ۳           |
| ۳۳۳                | پانی ہویا جمعہ کا از دحام ہویا عرفہ کا تو تیم کرنا جائز ہے                          |             |
| PPP                | جو خص صرف نجس یا مشتبه رون بن رکھتا ہواس پر تیم کرناوا جب ہے                        | ۳           |
|                    | جب کو فی شخص کسی بیماری مر دی چیک کسی عضو کے ٹوٹنے یا کسی زخم یا پھوڑ ہے            | ۵ ٔ         |
| سابران             | مچنسی وغیرہ کی وجہ سے پانی استعال ندکر سکے تواس کے لئے تیم کرنا جائز ہے             |             |
| ۳۳۵                | لنا ژی ہوئی خاک اور راستہ کی خاک پر تیم کرنا مکروہ ہے                               | ٧ ۲         |

| صغينبر      | خلاصه                                                                                                                                                       | بابنبر |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ph4         | خاک' پھراورز مین کے تمام اجزاء (واقسام) ہے تیم جائز ہے سوائے معادن وغیرہ کے                                                                                 | 2      |
|             | عات با راورور میں ہے۔ راموروا میں میں جب ہاب رہے واسے معادن ویرہ سے بھی ہے۔<br>جس (چونہ)اورنورہ سے تیم کرنا جائز ہے اور دا کھاور در خت کے ساتھ جائز نہیں ہے | ٨      |
| <b>77</b> 2 |                                                                                                                                                             |        |
| }           | بوقت ضرورت کپڑے ٔزین پوش اور گھوڑے وغیرہ کے بالوں کے غبارے تیم<br>روز میں مات سے مات ہے کہ میں                          | ٩      |
| <b>ም</b> የአ | جائز ہےاورا گریدنہ ملے تو پھر کیچٹر سے جائز ہے گر برف سے ٹیم جائز نہیں ہے<br>سور میں میں میں میں میں اس                                                     |        |
|             | جب برف کا بکھلا ناممکن ہوتواس سے طہارت کرنا واجب                                                                                                            | 1+     |
| mud         | ہے یاجب اس کی رطوبت سے مسل کا نام صادق آجائے                                                                                                                |        |
| ra•         | تیم کی کیفیت اوراس کے چنددوسرےاحکام                                                                                                                         | "      |
|             | تیم خواہ وضو کے عوض ہو یاغسل کے عوض اس میں دو ہارز مین پر ہاتھ مار نا واجب ہے اور دوسری                                                                     | ۱۲     |
| rar         | ضرب میں اختیار ہے کہ دونوں ہاتھوں کے لئے ایک ضرب لگائے یا ہر ہاتھ کے لئے الگ الگ                                                                            |        |
| rar         | تیم میں منداور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر تیم کرنا جائز ہے؟                                                                                                    | 184    |
|             | جونماز تیم کرکے پڑھی جائے یانی دستیاب ہونے کے بعداس کا اعادہ داجب نہیں ہے گریہ                                                                              | 10"    |
| raa         | کہ پانی تلاش کرنے میں کوتا بی کی گئی ہو یاوقت کے اندر پانی مل جائے تواعا دہ مستحب ہے                                                                        |        |
|             | جوحف کثرت ازد حام کی وجہ سے باہرنگل کروضونہ کر سکھاس کیلئے                                                                                                  | 16     |
| <b>70</b> 4 | تیم کرکےنماز پڑھنا جائز ہے۔اگر چہ بعد میں اعادہ متحب ہے                                                                                                     |        |
| ·           | جوُّخف عمد البختین جب کرے اور جان کے نقصان کے پیش نظر                                                                                                       | 14     |
| ra∠         | عنسل کی بجائے تیم کر کے نماز پڑھے اس کے لئے اعادہ متحب ہے                                                                                                   |        |
|             | جو خص عمد أجب ہواس کے لئے خسل کرنے میں مشقت شدید کا برداشت کرنا واجب ہے                                                                                     | 12     |
| ran         | اوراس کے لئے تیم کرنا جائز نہیں ہے ہاں البستدا حملام والے کے لئے تیم جائز ہے                                                                                |        |
|             | جب میت ٔ جنب اور بے دضویا ایک جنب اور چند بے دضوا کٹھے ہوجا کیں                                                                                             | IA     |
| rag         | اور پانی تھوڑا ہواورسب کے لئے کافی نہ ہوتو کون مقدم ہوگا؟ اس کا حکم؟                                                                                        |        |
|             | ہروہ چیز جووضوکو باطل کرتی ہے اس سے تیم ٹوٹ جاتا ہے اور جب پانی کے استعمال پر قدرت ہو                                                                       | 19     |
|             | جائے تواس ہے بھی تیم ٹوٹ جا تا ہے اوراگر بعدازاں پانی نایاب بھی ہوجائے تو تیم واجب                                                                          |        |
| <b>77</b> 4 | ہے۔اور جب جب آ دی کا تیم ٹوٹ جائے اگر چہ حدث اصغر سے ٹوٹے تو عنسل واجب ہے                                                                                   |        |

| صفحةبر     | خلاصہ                                                                                   | بابنمبر   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                                                         |           |
| MAI        | ایک تیم ہے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کوئی حدث سرز دینہ دویا پائی دستیاب نہ ہو   | . 10      |
|            | جو خف تیم کرئے نماز شروع کرے پھر پانی دستیاب ہوجائے تو جب تک رکوع میں نہ                | rı        |
| MAI        | چلاجائے اس وقت تک واجب ہے کہ نماز تو ژکر طہارت کر کے از سرنو نماز پڑھے                  | 1         |
| ٣٩٢        | جب عذر کے برطرف ہونے کی تو قع ہوتو پھر آخری وقت تک تیم اور نماز کامؤخر کرنا واجب ہے     | rr        |
|            | (چونکہ تیم عنسل دوضو کا قائمقام ہے لہذا) تیم والے مخص کے لئے ہر                         | 71"       |
| 242        | وہ چیز مباح ہے جو پانی والی طہارت والے محف کے لئے مباح ہے                               | <u> </u>  |
|            | جب برحيتم كرناواجب بيا كرچهاس قدرياني موجود موجوصرف                                     | rr        |
| 242        | وضو کے لئے کافی ہوتواس کے لئے صرف وضو کرنا کافی نہیں ہے                                 |           |
|            | اگر پانی موجودتو ہوگر پینے کے لئے اس کی ضرورت ہوتو تیم جائز ہےاوراس کا انڈیلنا          | 10        |
| ۳۲۳        | واجب نبیں ہے اور طہارت میں استعال کی صورت میں ضروری مقدار پراکتفا کی جائے گ             |           |
|            | جب یانی کاخر بدناممکن ہوا گرچہ قیمت بہت زیادہ ہوتو طہارت کے                             | 44        |
| 240        | لئے اس کاخرید ناواجب ہے اور اس صورت میں تیم جائز نہیں ہے                                | -         |
| <b>210</b> | جب یانی میسر نه ہوتو ہمبستر کی مکر وہ ہے مگر جبکہ اشد ضروری ہو مگر حرام نہیں ہے         | 12        |
| ۳۷۲        | الی جگہ قیام کرنا مکروہ ہے جہاں پانی نہ ہوا گرچہ یہ قیام کسی جائز غرض کے لئے ہو         | ۲۸        |
| PYY        | تیم میں ہاتھوں کوزمین پر مارنے کے بعد جھاڑ نامستحب ہے                                   | <b>19</b> |
|            | جو شخص تیم کر کے جس کیڑے میں نمازیز ھے آیاوہ بعد میں نماز کا اعادہ                      | ۳.        |
| ۳۲۷        | کرے باند۔ نیز جنب اور حابُفن تیم کر کے معجد الحرام اور معجد نبوی سے تکلیں               |           |
|            | ﴿ ابواب نجاسات ﴾                                                                        |           |
|            | برتن اور چمڑے                                                                           |           |
|            | (اسلمله مین کل تریای (۸۳) باب بین)                                                      |           |
|            |                                                                                         |           |
| ۳۹۸        | سوائے طفل شیرخوار کے پیثاب نجس ہے اوراس نجاست سے بدن اور کیڑے کو دومر تبدد ہونا واجب ہے | 1         |
|            | اگر کپڑے کوکسی طشت یالگن میں دھویا جائے تو دوبار دھونے                                  | r         |
| PYA        | سے پاک ہوتا ہے اور آب جاری میں ایک باردھونا کائی ہے                                     |           |

| صخيمبر       | خلاصہ                                                                                   | بابنمبر |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>7</b> 749 | اگر طفل شیر کا پیشاب کپڑے کولگ جائے تو طہارت کے لئے صرف ایک باریانی کا چیٹر کنا کانی ہے | ۳       |
| •            | بچے کی تربیت کنندہ عورت کے پاس اگر کیڑوں کا صرف ایک                                     |         |
| ۳۷•          | جوڑ اہوتو ا <i>س پر دوز</i> ایک ہاراس جوڑ ہے کا دھو تا واجب ہے                          |         |
|              | بچھوٹایااں جیسی کوئی چیز جس میں رو کی دغیرہ بھری ہوئی ہو                                | ۵       |
| ۳۷.          | جباے پیٹابلگ جائے تواس کے پاک کرنے کاطریقہ                                              |         |
|              | جب كى عضوكونجاست لگ جائے اور پھرآ دى كوپسيندآ جائے توجب                                 | ٧       |
| PZI          | تک پسینه جاری نه هو جائے اس وقت تک ملاقی حصه نجس نہیں ہوتا                              |         |
|              | جب کیڑے کا کچھ حصر نجس ہوجائے تو صرف ای حصہ کا دھونا واجب ہے اور اگروہ جگہ              |         |
| 12T          | مشتبه وجائة برمشتبه جكه كادهونا واجب ہاورمتحب ہے كەتمام كپڑا دهويا جائے                 |         |
|              | انسان اور ہروہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جا تابشر طیکہ                                | _ ^     |
| <b>72 7</b>  | وہ خون جبندہ رکھتا ہواس کا پیشاب اور یا خانہ نجس ہے                                     |         |
|              | ہروہ حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور گو ہر پاک ہے                        | 9       |
| <u> </u>     | اورجس کا گوشت کھانا مکروہ ہے اس کا از المستحب ہے بالخصوص پیشاب کا                       |         |
| 724          | مرغی کی بٹھ اور چیگا دڑ اور دوسرے تمام پرندوں کے بیشاب کا حکم؟                          | . 1•    |
|              | سوائے کتے اور خزیر کے دوسرے زمین پر چلنے والے تمام حیوانات                              | "       |
| ۳۷۷          | كالسينة بدن اور جو كچھان كے ناك اور مندسے لكتا ہے وہ پاك ہے                             |         |
| ۳۷۸          | کناا گرسلوتی ہودہ پخس العین ہے                                                          | 11      |
| rz9          | خزىر كى نجاسات كابيان                                                                   | ۱۳      |
| ۳۸•          | کافراگر چہذی یا نامبی ہونجس العین ہے                                                    | fr.     |
| <b>የ</b> አየ  | حِلّال (فضله خوار) کا پیینه کمروه ہے۔                                                   | 10      |
| ۳۸۳          | منی کی نجاست کا بیان                                                                    | 17      |
| <b>"</b> ለቦ" | ندی ودی تھوک حلق کی بلغم یا ناک کی رینٹ اور مشتبر رطوبت پاک ہے                          | - 14    |
|              |                                                                                         |         |

|               | ليدير جمه وسما ل التلايعه ( جلادوم ) *** *******************************                                                                                                          | مسأس السر  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحةبر        | خلاصہ                                                                                                                                                                             | بابنبر     |
| . ምልኖ         | جو خف کسی کوئنی ہے نجس شدہ کیڑے کو دھونے کا تھم دیے اور وہ اسے ٹھیک طریقہ سے نہ دھوئے<br>اور وہ آ دی نجاست کی تفتیش کئے بغیر نمازیڑھ لے اور بعد میں پنہ چلے تو اس پراعادہ واجب ہے | IA         |
|               | 1                                                                                                                                                                                 |            |
| 200           | نماز کے لئے بدن اور کپڑے ہے نجاست کا زائل کرنا واجب ہے لیل ہویا کثیر سوائے لیل خون کے                                                                                             | 19         |
|               | اگر در ہم کی مقدار سے کم خون سوائے مشٹنی شدہ خون کے                                                                                                                               | <b>!</b> * |
| 710           | بدن یا کپڑے کولگ جائے تواس میں نماز پڑھنا جائز ہے                                                                                                                                 |            |
| <b>17</b> 1/2 | وہ خون جوتھوڑ اہوتب بھی معاف نہیں ہے                                                                                                                                              | rı         |
|               | جب پھوڑ ہے کھنسی یا زخموں کی وجہ سے بدن یالباس نجس ہوتواس کے ٹھیک ہونے                                                                                                            | 77         |
| ۳۸۷           | تک اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ہاں البتہ دن میں ایک بار دھونامتحب ہے                                                                                                              |            |
| . <b>۳</b> ۸۸ | مچھلی' مچھراور پپووغیرہ' جن میں خون جہند ہنیں ہوتا' کاخون پاک ہے اگر چہ بہت زیادہ ہو                                                                                              | ۲۳         |
| <b>ሥ</b> ለዓ   | اگر بدن کونجاست لگ جائے تو بدن کے ظاہر کا پاک کرناواجب ہیں نہ کداس کے باطن کو                                                                                                     | tr         |
|               | صرف عین نجاست کااز الہ واجب ہے جبکہ اثرات کااز الہ ضروری نہیں ہے                                                                                                                  | ۲۵         |
| <b>1</b> 79+  | اورمستحب ہے کہ جب خون کا اثر زائل نہ ہوتواس پر گیرو کا رنگ لگا دیا جائے                                                                                                           |            |
|               | · جب کوئی نجاست رطوبت کی حالت میں کسی چیز سے لگے تو نجاست آ مے بھی سرایت کرتی ہے                                                                                                  | ry         |
|               | خشکی حالت میں نہیں۔ ہاں اگر بغیرر طوبت کے بھی کپڑا مردار کے خنزیریا کتے سے لگ جائے تو                                                                                             |            |
| 1791          | اں پر پانی چیئر کنامتحب ہے                                                                                                                                                        |            |
| mam           | جنب آ دمی کابدن اور پسینه پاک ہوتا ہے اور جنب بحرام کے پسیند کا تھم؟                                                                                                              | 1′         |
| ۳9۵           | حیض والی عورت کا بدن اوراس کا پسینه پاک ہے                                                                                                                                        | 1/1        |
|               | سورج (اپنی تمازت وگری سے جب) زمین یا حبیت اور بڑی چٹائیوں کو پیشاب یا                                                                                                             | 19         |
| ۳۹۲           | اں جیسی نجاست سے خشک کردی تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور وہاں نماز پڑھنا جائز ہے                                                                                                        |            |
|               | اگر کوئی جگہ یا کپڑانجس ہوتواس پرنماز پڑھنا جائزہے بشرطیکہ دہ نجاست آ دمی کے بدن یا                                                                                               | ۳.         |
| <b>179</b> 2  | لباس کی طرف تجاوز نہ کرے ( یعنی ہردوخشک ہول ) ہاں اس سے اجتناب کرنامتحب ہے                                                                                                        |            |
|               | جس چیز میں تنہا نمازنہیں پڑھی جاسکتی (یعنی وہ ساتر عور تین نہیں ہے) جیسے ٹو پئ                                                                                                    | ۳۱         |
| ۳۹۸           | ازار بند جوراب کمر بند جوتااورموزه وه اگرچه نجس مومکراس میس نماز پردهی جاسکتی ہے                                                                                                  |            |

| صخنبر          | خلاصه                                                                                                                        | بابنبر      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ·              |                                                                                                                              | T           |
|                | قدم جوتا اورموزے كاباطنى حصداور نجلاحصد پاك اور خنك زين پر چلنے ياس                                                          | Pr          |
| <b>1</b> 99    | قدراس پر ملنے سے کہ جس سے نجاست زائل ہوجائے پاک ہوجاتے ہیں                                                                   |             |
| <b>(**)</b>    | سانپ'چوہا' چھیکل زندہ ہوں تو پاک ہیں اور چوہے کے نشان کودھونایا اس پر پانی چھڑ کنامستحب ہے                                   | ۳۳          |
|                | ہروہ جانور جوخون جہند ہ رکھتا ہواس کا مردہ نجس ہے مگرییہ کہ کوئی                                                             | mh          |
| 1.01           | مسلمان ان ہے مس شدہ چیز کو یا نی ہے دھوکر یا ک کرے                                                                           | :           |
| " <b>"•</b> ۲  | خون جہند ہ نہر کھنے والے جانو ر کا مردہ پاک ہے                                                                               | ro          |
| f*• f**        | اں روٹی کوترک کرنامستحب ہے جسے چو ہایا کتا سونگھ جائے                                                                        | my          |
|                | ہر چیز پاک ہے جب تک اس میں نجاست کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو۔اورا گر کی مخص کوشک                                              | r2          |
|                | موکہ جو پچھا سے لگا ہے وہ پیشاب ہے یا پانی؟ یااس میں شک ہوکہ پانی کواستعال کرنے سے پہلے                                      |             |
| <b>L.</b> + L. | اس میں نجاست پڑی یابعد میں تو دونوں صورتوں میں طہارت پر بنار کھی جائیں گ                                                     | ,           |
| <i>۳•۵</i>     | شراب نبیذ اور جو کی شراب اور هرنشه آور کی نجاست کابیان                                                                       | ۳۸          |
| ٠ ــــــ       | شراب خوار کا تھوک جب ظاہری نجاست سے خالی ہوتو پاک ہے                                                                         | <b>1</b> ~9 |
| 794            | اگر آ دی کا بدن یالباس بخس ہو گراہے علم نہ ہوتو پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ واجب نہیں                                            | 64)         |
|                | اگر کوئی شخص نماز سے کیڑے پرنظر ڈالے اوراس میں کوئی نجاست نظر نیآئے اور                                                      | ایم         |
| <b>/</b> *+9   | نہ ہی اس کاعلم ہواور نماز پڑھنے کے بعد نظر آئے تو اس پراعادہ واجب نہیں ہے                                                    |             |
|                | جه څخص کونجاست کاعلم تھا مگر بوقت نمازیا ک کرنا بھول گیااورنماز پڑھ                                                          | ۲۳          |
| +اما           | ل وقت کے اندراعادہ واجب ہے اور وقت کے بعد قضامتحب ہے                                                                         |             |
|                | جو شخص جان بو جھ کرنجس کپڑے میں نماز پڑھےاس پروقت کے                                                                         | سوبه        |
| MIL            | اندراعاده کرنااور بعداز وقت نماز کا قضا کرناواجب ہے                                                                          |             |
| י ווי          | الشخف كاحكم جن كوا ثناءنماز مين نجاست كاعلم بهو؟                                                                             | <b>(</b>    |
|                | جب کسی وجہ سے نجاست کا از الہ ناممکن ہوتو نجاست کی حالت میں نماز پڑھنا                                                       | ra          |
| . ייויא        | ب ب و بہت بہ معاملہ میں ہوجائے کے بعداس کا اعادہ مستحب ہے<br>جائز ہے ہاں البت عذر کے برطرف ہوجائے کے بعداس کا اعادہ مستحب ہے | · ·         |
| ·              |                                                                                                                              |             |
|                |                                                                                                                              |             |

| صغنبر | خلاصه                                                                                           | بابنبر   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| _     | ممکن ہوتو نجس کیڑاا تارکر (اور پاک نہ ہونے کی صورت میں ) نظماشارہ سے نماز                       | ۳٦       |
| הוה   | پڑھناواجبْ ہے۔ جب کوئی دیکھنے والانہ ہوتو کھڑے ہو کراور جب کوئی ہوتو بیٹھ کر                    |          |
|       | اگر کوئی کسی کے بدن یالباس میں نجاست دیکھے یااس کی طہارت میں کوئی نقص دیکھے تو                  | PZ       |
| Ma    | اسے بتلانا واجب نہیں ہےاورا کر کپڑے کا مالک نجاست کی خبرر کھتا ہوتو اس کا حکم کیا ہے؟           |          |
| MIT   | · جِلِيَّةِ                                                                                     | ľ٨       |
| ۲۱۳   | چڑوں میں صرف وہ چڑااستعال کیا جائے گا جوزندگی میں پاک اوراس کا تذکیہ کیا جائے                   | 4 م      |
|       | جوچیز کسی مسلمان سے بامسلمانوں کے بازار سے خریدی جائے وہ پاک ہےاور جب تک کسی جانور کے           | ۵۰       |
| MZ    | مردار ہونے کاعلم نہ ہوا سے مذکل سمجھا جائے گا۔اوراس چیز کا حکم جومسلمانوں کی زمین میں دستیاب ہو |          |
| 1719  | جس برتن کوشراب لگ جائے اس کا تین باردھونا واجب ہے اس کے بعد اس کا استعال جائز ہے                | ۵۱       |
| M14   | شراب کے وہ برتن جن کا استعال مکر وہ ہے                                                          | ۵۲       |
|       | خزیر کے چھونے یا چوہ کے مرجانے کی دجہ سے برتن کو                                                | ۰۵۳      |
| r**   | سات باراور باتی نجاسات کی وجہ سے تین باردھویا جائے گا                                           |          |
|       | ذمی کے ساتھ کھانا کھانے اور اس سے خدمت <u>لینے</u> کا جواز                                      | ۵۳       |
| rri   | اورجس کوو ہ تر ہاتھ لگائے اس سے اجتناب کرنے کا حکم                                              |          |
| ا۲۳   | اندام نہانی کی اندرونی رطوبت اور بیٹ پاک ہے                                                     | ۵۵       |
|       | تچھنے لگانے والاشخص تچھنے والی جگہ کے پاک کرنے کا اثن ہے (اس جگہ                                | ra       |
| rrr   | كوپاك مجماجائے گا)جب تك اس كے خلاف كوئى بات ظاہر نہ ہو                                          |          |
| ٣٢٢   | ساہی پاک ہےاورجس کیڑے کوسیاہی یا تیل یا تھی لگ جائے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے                   | ۵۷       |
| rrr   | ۔<br>مفک ( کستوری) پاک ہے                                                                       | ۵۸       |
| rr    | نجاسات کواس پانی سے پاک کرناجائز ہے جومنہ میں لے کراس پرڈالا جائے                               | ۵۹       |
| rrm   | آ باستنجا کی طبهارت                                                                             | 4.       |
|       |                                                                                                 | <u> </u> |

|             | ر لایر کر بمیدوس (میدوس)<br>                                                                                                                                                               |               |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| صفحةبر      | . خلاصہ                                                                                                                                                                                    | بابنبر        |  |
|             |                                                                                                                                                                                            |               |  |
|             | مردار کا چڑار کگنے ہے پاک نہیں ہوتا اس میں نماز پڑھنا جا ترنہیں ہے                                                                                                                         | 11            |  |
|             | اوراس سے ہرشم کا انتفاع حاصل کرناحرام ہے اور جو محض مردار کے چڑے                                                                                                                           |               |  |
| ٣           | کورنگنے سے پاک جانتا ہے اس سے خرید کروہ چمڑامیں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                                                                                        |               |  |
| rra         | گوشت کا وہ ککڑا جوکسی زندہ انسان یا حیوانات ہے کا ٹا جائے بس ہے                                                                                                                            | 71            |  |
| ۵۲۳         | بدن کے پھوڑ ہے بینسی یا زخم وغیرہ سے جو چیز اا کھیڑا جا تا ہے اس کا حکم؟                                                                                                                   | 44            |  |
| <b>የ</b> ተዣ | ا گرنجس کپڑایا ک کپڑے ہے یانجس برتن پاک برتن ہے گڈیڈ ہوجائے تواس کا تھم؟                                                                                                                   | , Alt.        |  |
| ۳۲۲         | سونے اور جاندی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے گرپیتل وغیرہ دھاتوں کا استعال جائز ہے                                                                                                      | ar            |  |
|             | جس برتن کو کچھ جا ندی لگی ہوئی ہواس کا استعال مکروہ ہےاورا گراہے                                                                                                                           | 44            |  |
| MEN         | استعال کیا جائے تومتحب ہے کہ جاندی والے مقام سے اجتناب کیا جائے                                                                                                                            |               |  |
| mrq         | ان آلات كاسكم جوسونے يا جا ندى ہے بنائے گئے ہول؟                                                                                                                                           | 14            |  |
|             | مردار کے وہ حصے جن میں زندگی نہیں ہوتی (جیسے بال بڈی دغیرہ) پاک ہیں سوائے بخس العین                                                                                                        | A.Y           |  |
| •۳۲۸        | کے بشرطیکہ کاٹے جائیں اورا گرجسم سے اکھیڑے جائیں تواس جگہ کودھولیا جائے                                                                                                                    |               |  |
| اسوس        | صوبہ خراسان کے شہر سناباد کے پہاڑ کے پھروں نے ہانڈیاں بنانااوران میں سالن پکانامستحب ہے                                                                                                    | 49            |  |
| ۲۳۲         | ا گر کتا کسی برتن میں سے ہے تو پہلے برتن کو مٹی ہے ما نجنا اور پھر پانی سے دھونا مستحب ہے                                                                                                  | ۷٠            |  |
| ١٣٢         | ان چیزوں کا حکم جو کتوں کے فضلہ میں رینگے جا ئیں اور جو پیشاب میں بھگوئے جا ئیں                                                                                                            | <u></u>       |  |
|             | ہن پر روں ہے ہو روٹ معین رہے ہاں مستبیعہ ہو ہا۔<br>مشرکوں کے برتن اس وقت تک پاک سمجھے جا کیں گے جب تک                                                                                      | <u> </u>      |  |
| 744         | سر وں سے برق ال وقت ملت فی ت جب ہیں گئی۔<br>ان کی نجاست کاعلم نہ ہو ہاں البتہ ان سے اجتناب کرنامتحب ہے                                                                                     | ۲.            |  |
|             | ان کی مجاست کا معنی ہو ہاں اہلیہ ان سے ہماب رہ سعب ہے۔<br>جو کپڑے وغیرہ کفار تیار کرتے ہیں یا جو چیزیں وہ استعال کرتے ہیں ان کواس وقت تک پاک سمجھا                                         |               |  |
| 444         | جو پررے و چیرہ تھار تیار کرتے ہیں یا بو پیریں وہ اسمان کرتے ہیں ان وہ ک وقت میں ہی جب جا ہے۔<br>جائے گاجب تک ان کونجس کرنے کاعلم نہ ہو۔البتہ ان کو پاک کرنا یا ان پر پانی چیٹر کنامستحب ہے | 214           |  |
|             |                                                                                                                                                                                            |               |  |
| ~~~         | وہ کپڑا جو کا فرذی عاریثہ لے جائے اسے پاک مجھا جائے گا جب اسے اس کے نجس                                                                                                                    | ۳ ک           |  |
| المهمار     | کرنے کاعلم نہ ہو ہاں البتہ استعمال کرنے سے پہلے اس کا پاک کرلینامتحب ہے                                                                                                                    | ٠             |  |
|             | بارش دالی گیلی منی جب تک اس کی نجاست کاعلم نه ہو پاک مجھی                                                                                                                                  | ۷۵ -          |  |
| 640         | جائے گی۔ ہاں البتہ تین دن کے بعداس کا دھونامتحب ہے                                                                                                                                         | •             |  |
| 7           |                                                                                                                                                                                            | <del></del> - |  |

| صخنبر | خلاصہ                                                                                       | بابنبر     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| איין  | شامی قدح اور ملیکر ہے استعال کرنامتحب اور مصر کے تصیر ہے استعال کرنا مکروہ ہیں              | ٠ ٧٧       |
| ртч   | شراب میں جب انقلاب آ جائے اور سرکہ بن جائے تو پاک ہوجائے گا                                 | 22         |
| rt2   | استعال والے برتنوں میں قرآنی آیات کا لکھنا جائز ہے                                          | ۷۸         |
| MFZ   | حجازی پوشین کےعلاوہ دوسری پوشین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک اس کا تذکیہ عنی نہ ہو         | <b>4</b> 9 |
| MA    | وہ کیڑا جوطبارت خانہ (لیٹرین) یا مقعد ہے نظےوہ پاک ہے گھریہ کہائے کوئی نجاست گلی ہوئی نہ ہو | ۸۰         |
| MA    | جس نجس چیز (ککڑی وغیرہ) کوآ گ را کھ یادھواں بنادے وہ پاک ہوجاتی ہے                          | A1         |
| MM    | ہرخون جند ور <u>کھنے والے حیوان کا خون نجس</u> ے                                            | Ar         |
| 4ساما | لوہاپاک ہے                                                                                  | ۸۳         |

## ﴿حيض كابواب﴾

## (اس سلسله مین کل باون (۵۲) باب ہیں)

## باسا

جب جیض آ نابند ہوجائے تو نماز وروز ہوغیرہ عبادات کے لئے خسل حیض کرنا واجب ہے (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود ابو بصیر ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب (حاکف) رات کے وقتِ حیض سے پاک ہوجائے اور غسل کرنے میں سستی کرے یہاں تک کہ صبح ہوجائے تو اس پراس دن کے روز ہ کی قضا واجب ہے۔ (العہذیب)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ساعہ سے ادروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ممن میں فرمایا: حیض کا خسل واجب ہے۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں عنسل جنابت کے ابواب میں متعدد الی حدیثیں گزر چکی ہیں جو عنسل حیض کے واجب ہوں متعدد الی حدیثیں گزر چکی ہیں جو عنسل حیث کے واجب ہونے پرولالت کرتی ہیں اور آئندہ ابواب میں بھی آئیگی (بالخصوص باب۲۳ میں) اور قبل ازیں بعض الی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں جواس کے سنت ہونے پرولالت کرتی ہیں گران کا مطلب سے ہے کہ اس عنسل کا وجوب سنت نبویہ سے مستفاد ہوتا ہے نہ کر آن سے بخلاف عنسل جنابت کے کہ اس کا وجوب قرآن وسنت ہردو سے ثابت ہے۔واللہ اعلم۔

## باب۲

ان علامات کا تذکرہ جن سے خون حیض اور خون بکارت میں تمیز ہوتی ہے اور ہر دوخون کے احکام؟ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باتی دوکاتر جمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودخلف بن جماد سے روایت کرتے ہیں کہ خلف ایک حدیث کے عمن میں بیان کرتے ہیں کہ
ایک بار میں حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ آپ کے ایک حوالی موالی نے ایک ایک
بالغ عورت سے شادی کی ہے جے ہنوز چین نہیں آیا تھا۔ جب اس نے اس سے مباشرت کی تواج بک اس کا خون جاری ہو کیا
جو قریبا دیں دن تک برابر جاری رہا۔ ان لوگوں نے اس کا کئی مجھد ار دایوں سے معائنہ کرایا مگران میں اختلاف ہو گیا ہے بعض

دائیاں اسے خون چیض اور بعض اسے خون بکارت قرار دیتی ہیں اب وہ عورت کیا کرے؟ فرمایا: اللہ سے ڈرے اور اس طرح كرے كدا كرخون چيف ہے تو ياك مونے تك ندنماز ير معاورند شو براس سے مباشرت كرے ۔ اورا كرخون بكارت ہے واللہ ے ڈرےاور وضوکر کے نماز پڑھے۔اوراگر شوہر چاہتواس سے مباشرت کرسکتا ہے۔ خلف کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ( یمی تو مسلد ہے کہ ) یہ کیسے پتہ چلے کہ بیخون کس متم کا ہے؟ تا کہ اس کے مطابق کاروائی کی جائے؟ راوی کا بیان ہے کہ میرے اس سوال برامام نے خیمہ میں دائیں بائیں ویکھا کہ کوئی شخص ان کی بات تونہیں من رہا؟ پھرمیرے قریب ہو کر فرمایا . اے خلف! بیاللّٰد کاراز ہے (جو میں تمہیں بتانے والا ہوں) اسے شائع نہ کرواوراس عام (گمراہ) مخلوق کواللّٰہ کے دین یکے اصول مت سکھاؤ۔ بلکدان کے معاملہ میں خداکی رضایر راضی رہو۔ کی راوی کا بیان ہے کہ پھرامام نے اپنے بائیں ہاتھ سے نوے کا ہندسہ بنایا۔ اور پھر فر مایا ایس عورت تعور ی کیاس لے کرانی شرم گاہ میں رکھے اور تھوڑی می دہر کے بعد آرام سے اسے باہر نکا لے اور دیکھے اگر کیاس کے ساتھ طوق دارخون لگا ہوا ہے تو بیخون بکارت ہے اور اگر کیاس خون میں ڈولی ہوتو وہ خون حیض ہے۔۔۔ خلف بیان کرتے ہیں کہ امام کا یہ بیان س کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ خوشی کی شدت سے میرے آنسو نکل آئے۔ اور جب میرا رونا بند ہوا تو امام نے پوچھا کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ عرض کیا: میں آپ برقربان ہو جاؤں۔آپ کے سوااورکون بیمسائل اس طرح حل کرسکتا ہے! امام نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا: بخدا میں تہیں وہی بتا تا ہوں جورسول نے ہمیں بتایا ہے اوران کو جبرائیل نے رب جلیل کی طرف سے بتایا ہے۔ (الفروع کذافی التہذیب و

ا۔ زیاد بن سوقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا محمیا کہ ایک شخص نے اپنی باکرہ بوی یا کنیز سے
ہمبستری کی اور اسے خون چھوٹ گیا جو دن بھر بندنہیں ہوا۔ وہ نماز کا کیا کرے؟ فرمایا: پچھ کیاس لے اپنی اندام نہائی میں
دکھے۔اور پچھود رہے بعد نکال کرد کھے سواگر اس پرطوق دارخون لگا ہوا ہے تو وہ خون بکارت ہے شال (جنابت) کرے اور
(اندر) کیاس رکھ کرنماز پڑھے۔ اور اگر کیاس خون میں ڈوئی ہوئی ہوتو وہ خون چیض ہے لہذا ایام چیض میں نماز نہ بڑھے۔ اور اگر کیاس خون میں ڈوئی ہوئی ہوتو وہ خون حیض ہے لہذا ایام حیض میں نماز نہ بڑھے۔ (ایشاً)

ل اس کابید مطلب نیس ہے کی طم کے پڑھنے پڑھانے ہیں کل سے کام لیا جائے بلکداس کا صاف اور سادہ سامنہ و میہ ہے کی تھا کی بیان کرنے ہیں الل اور ناالل . کا خیال رکھا جائے۔ جیسا کہ دوسری صدیث میں وارد ہے کہ حکست کی باتمیں اس کے اٹل سے نہ چھپاؤ۔ ورشاس کے اٹل پڑھلم ہوگا۔ اور نااہلوں کو نہ بتا دور نہ محکست پڑھلم ہوگا۔

ب كونى بابدال كردن چنال است

#### بابس

وہ علامات جن سے خون حیض اور خون استحاضہ میں امتیاز ہوتا ہے اور مضطربہ العادت عورت کا تمیز کی طرف رجوع کرنا اور جب تمیز نہ ہوتو پھرروایات کی طرف رجوع کرنا واجب ہے (اس باب میں کل جار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجع عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خون حیض اور خون استحاضہ ایک مقام سے نہیں نکلتے۔ (اس لئے ان کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے) خون استحاضہ شنڈا ہوتا ہے۔ جبکہ خون حیض گرم ہوتا ہے۔ (الفردع کذائی المتہذیب)
- دفع بن البخترى بيان كرتے بين كه ايك بارا يك مورت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بين حاضر بوكى اور بيد مسئله پوچها كه ايك مورت كوخون آتا ہے اور لگا تارآتار بتا ہے۔ اسے پيتنبيں چلى كه بيخون حيض ہے ياكوئى اور خون؟ تو وہ كيا كرے؟ فرمايا: خون حيض (عموماً) گرم بهوتا ہے گاڑھا بهوتا ہے اور سيابى مائل بهوتا ہے اور پھر فيك كر اور سوزش كے ساتھ لكاتا ہے۔۔۔ جبكه استحاضہ كا خون زردى مائل بوتا ہے شندا بهوتا ہے۔ پس جس وقت خون گرم ہو فيك كر فيلے اور سيابى مائل بهوتا (اسے يض سمجے اور) نمازنه پڑھے۔ امام كار بي جواب من كروه عورت يہ بتى بوئى با برنكى كه بخد الكروه (امام ) عورت بھى بوت تواس سے زیادہ واضح جواب ند دیتے۔ (ایضاً)
- اسحاق بن جریر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے فاندان کی ایک عورت نے جھے کہا کہ بین اے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر گروں۔ چنانچہ میں نے آپ سے اجازت چاہی اور امام نے دی۔ اور واد (اپنی کنیز سمیت) حاضر ہوئی اور (مختلف موضوعات کے بارے میں امام سے سوال کئے اور جواب لئے اور سلسلہ کلام کوجاری رکھتے ہوئے) کہا: آپ اس عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جے حیض آئے اور اس کے (مقررہ) دنوں سے آگے نکل جائے؟ فرمایا: اگر اس کے ایام حیض دیں دن سے کم نتے (اور اب خون آگے نکل جائے) تو ایک دن تک مزیدا نظار کرے۔ (حیض والے احکام پر عمل کرے اور اگر پھر بھی خون ندر کے ) تو پھر اپنے کوستی اضر کے سے مورت نے عرض کیا کہا گر اس کا خون ایک دو بلکہ تین ماہ تک سلسل جاری رہ تو پھر نماز کا کیا کرے؟ فرمایا: حیض کے دنوں میں پیٹھی رہے (نماز نہ پڑھے) بعداز اں (استحاف کے ایک سلسل جاری رہے تو پھر نماز کے لئے ایک شسل کرے اور نماز پڑھے۔ عورت نے عرض کیا کہا گر اس کے ایام چیش میں احکام پڑس کرتے ہوئے) ہر دونماز کے لئے ایک شسل کرے اور نماز پڑھے۔ عورت نے عرض کیا کہا گر اس کے ایام چیش میں گر برد ہوجائے کہی (مقررہ عادت سے ) ایک دویا تنین دن پہلے آبائے یا بھی اسی طرح مؤخر ہوجائے تو وہ می طرح معلوم کرے کہاں کا خون چیش کون سا ہے؟ (لیتنی جب ذات العادہ مضطربہ بن جائے تو؟) فرمایا: (علامات پڑس کرے گ

کیونکہ خون جیض میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے خون گرم ہوتا ہے۔ عورت جلن طفوں کرتی ہے۔ اور استحاضہ کاخون فاسدخون ہوہ مشنڈ ا ہوتا ہے۔ وہ عورت امام کا جواب س کراپٹی کنیز کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے کہا تیرا کیا خیال ہے (معلوم ہوتا ہے کہ) کہ (امام ) مجمع عورت رہ چکے ہیں۔ (ایضاً)

س یونس بن عبدالرحمٰن وغیرہ کی اصحاب نے حصرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حاکفن کے بارے میں اوراس کے وقت کے بارے میں مسنون طریقہ کیا ہے؟ فرماً یا حضرت پنجم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے حائض کے بارے میں تین سنتیں قائم فرمائی ہیں۔ (جو محض ان سنتیل کو سمجھ لیے وہ کمی رائے وہ قیاس کامختاج نہ ہوگا۔ (۱) ایک ذات العاد ہ ہے وہ توایخ ایام عادت میں اینے کو حاکف تصور کرے گی اور اس کے احکام برعمل کرے گی۔ (۲) دوسری تنم مضطربہ ہے جس کے احکام یہاں بیان کے جارہے ہیں کہ خون کے علامات کود کھ کرتمیز کرے گی اوراس کے مطابق عمل کرے گی۔ (۳) تیسری قسم مبتدة ہے جے پہلی باریض آئے )۔۔۔ یہاں تک کہ فرمایا وہ عورت جس کے پہلے ایام مقرر سے گرخون کے بوسے (مقررہ ایام سے تجاوز کر جانے ) یا محضے (پہلے ختم ہوجانے ) کی دجہ سے وہ اپنی عادت کے ایام اور اوقات کو بھول گئی کہ اسے کتنے دن حیض آتا تھااور کس تاریخوں میں آتا تھا؟۔۔۔اس (مضطربہ) کی سنت (ذات العادہ) معتلف ہے۔ چنانچہ ایک بارایک عورت مساه فاطمه بن الي حيش بارگاه رسالت مي حاضر بهوني اورعرض كيايا رسول الله مي حائض بهوتي بون\_اورياكنبين بهوتي؟ فرمایا: بدیض نہیں ہے۔ ( کیونکہ چض کے تواقل واکثر کی حدمقرر ہے کہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے)۔۔۔ یہ خون تو پسیند کی مانند ہے (استحاضہ ہے)۔۔۔۔ پس جب تجھے چض آئے تو نماز ترک کردے۔ اور جب ختم ہو جائے تو مسل کر کے نماز پڑھاور بیر بیچاری) اپنی بہن کے ب میں بیٹھ کر ہرنماز کے وقت اس طرح مسل (استحاضہ کیٹرو) كرتى تقى كەخون كى زردى يانى پرنمايال نظرة تى تقى \_\_\_\_ دىغرت امام جعفرصادق علىدالسلام فى فرمايا كرة ب ند كىماكد حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم نے اس (مضطربه العادة) كودة علم ديا جواس كے خلاف ہے جو پہلی ( ذات العادة ) كو دیا تھا۔آ مخضرت کے اس سے مینیں فر مایا کہ اپنے ایام چض میں نمازنہ پڑھ۔۔۔۔ بلکہ فیر مایا جب حض آئے تو نمازنہ پڑھ اور جب ختم موجائ توعسل كرك نماز بره كونكهاس عورت كواسية ايام بعول على بين است نديض كا وقت ياد باورنه اى دنوں کی تعداد۔ جب بی تو کہنا تھا کہ مجھے اس طرح حیض آتا ہے کہ پاک بی نہیں ہوتی (لیمیٰ خون رکتا بی نہیں ہے)۔۔۔ فرمایا: میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) فرماتے مع کداس عورت کی سات مال تک برابر یہی کیفیت رہی تھی حالانگداس سے ممتر مدت میں مورت مضطرب بن جاتی ہے۔ اس لئے اسے ضرورت پیش آئی کہ وہ ایے حیض کی آ مدور فت کا ا نداز ہ خون کے رنگت سے لگائے۔ کیونکہ چیش کا خون سیابی مائل ہوتا ہے ( گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون زردی مائل اور

پتلا ہوتا ہے) اور اگراسے اپنے ایام حیض کا وقت وعدد معلوم ہوتا تو پھرخون کی رنگت کی اسے ضرورت نہ ہوتی۔۔۔ کیونکہ حیض کے ایام میں خون سیاہ ہو یا زر دُگاڑھا ہو یا پتلا حیض ہی متصور ہوتا ہے۔ اور خواہ قلیل ہو یا کثیر۔۔۔ ہاں البتہ جب عورت سے چیز بھول جائے کہ چیض کی تاریخ کیاتھی۔ اور دن کتنے نضے تو پھروہ خون کی رنگت کے ذریعہ سے میں معلوم کرنے کی تحتاج ہوتی ہے کہ وہ حائض کب ہے۔ اور مستحاضہ کب ہے؟ اور پھراس کے مطابق عمل کرتی ہے کہ بھی نماز ترک کرتی ہے (جب حالت حیض میں ہو) اور بھی پڑھتی ہے (جب حالت استحاضہ میں ہو۔ لور الینا)

#### باليهم

خون کی رنگت پلی ہو یا میلی۔ وہ ایام حیض میں حیض ہی ہوتا ہے اور طهر (استحاضه) کے ایام میں طہراور عادت کوخون کی رنگت پرتر جیح حاصل ہے۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے چار کر رات کو قلمز دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سادخود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگرکوئی عورت اپنے ایام حیض میں خون کی رفحت میں پیلا پن دیکھے تو؟ فرمایا: جب بک اس کے ایام ختم نہ ہوجا کمیں تب تک نماز نہ پڑھے۔ اور جب اپنے مقررہ ایام کے علاوہ پیلا پن دیکھے تو پھروضوکر کے نماز پڑھے۔ (الفروع) کذائی العہذیب)
- ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت خون میں پیلا پن دیکھے تو؟ فرمایا: اگر (اپ مقررہ) ایام چیف سے دودن پہلے دیکھے تو اسے بھی چیف سمجھے۔ ( کیونکہ عادت ایک دودن مقدم ہوسکتی ہے) اورا گر چیف کے دودن مقدم ہوسکتی ہے) اورا گر چیف کے دودن بعد خون استحاضہ متصور ہوتا دن بعد دیکھے تو وہ چیف نہیں ہے۔ ( کیونکہ ایام عادت اور ایک دن مزید استظہار وانتظار کے بعد خون استحاضہ متصور ہوتا ہے)۔ (ایشنا)
- س ۔ پنس بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عورت اپنے مقررہ ایام حیف میں خون کا جورنگ بھی دیکھے وہ حیض نہیں ہے۔ (ایسنا) خون کا جورنگ بھی دیکھے پیلا ہویا سرخ وہ بہر حال خون حیف ہے۔۔۔اور جوان ایام کے بعد دیکھے وہ حیض نہیں ہے۔ (ایسنا)
- س جناب عبدالله بن جعفر حميري باسناد خود على بن جعفر سے روايت كرتے ہيں كمانہوں نے اپنے بھائى حضرت امام موى كاظم عليه
- ا دو جومبتدة ب جسي پيلى بارجي آئ دور پر رنگاتار چلابمى جائے تو وه علامات بخون جيش واسخا ضد بيس امتياز کرے گا دو جب اس طرح امتياز ند ہو سکے تو پھر فائدان کی عورتوں بیس اختلاف ہوا دونون کی تعیین ند ہو سکے تو پھر دوایات پر فائدان کی عورتوں بیس اختلاف ہوا دونون کی تعیین ند ہو سکے تو پھر دوایات پر ممل کر سے گی کہ ایک ماہا ہے کو چھ یا سات یا دی ون اور دوسرے ماہ تین دن اپنے کو حاکش قرار دے گی اور باقی ایام بیس متحاضداور سے بات مختلف اخبار د آثار سے داشتا و آئی ایام بیس متحاضداور سے بات مختلف اخبار د آثار سے داشتان کی مسئل کر سے گی کہ اور باقی ایام میں متحاضداور سے بات مختلف اخبار د آثار سے داشتان کی کہ معتمل کر سے گی کہ دور بیات کی کھا کے دار محتر جم تفی صند )

السلام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی عورت اپنے مقررہ ایام حیض میں خون کی رنگت میں پیلا پن دیکھے تو کیا کرے؟ فرمایا: نماز ترک کردے اور جب خون کی آ مدختم ہوجائے تو عسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر عسل حیض کر چکنے کے بعد ایسا (پیلا) خون دیکھے تو پھراسے عسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھے ( کیونکہ وہ مستحاضہ ہے اور استحاضہ بھی قلیلہ ہے)۔ (قرب الاسناد)

۵۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمد فرماتے ہیں کہ آئمدافل بیٹ سے مردی ہے کہ خون کی پیلی رنگت ایام حیض میں حیض ہے۔ادرایام طہر(استحاضہ) میں طبر ہے۔(المهوط)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں تتم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزرچکی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب ۱۵ میں) آئیں گے انشاء اللہ۔

#### باب۵

جس عورت کی حیض میں مستقل عادت ہے وہ خون کے دس دن سے تجاوز کر جانے کی صورت میں اپنی عادت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گی۔ میں اپنی عادت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گی۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو کھر دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا وخود یونس وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حیض کے بارے میں اور اس کے مقررہ وقت میں مسنون طریقہ کار کے بارے میں سوال کیا؟ امام نے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیض کے بارے میں تمن سنتیں مقرر کی ہیں لے خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیض کے بارے میں تمن سنتیں مقرر کی ہیں لے
  - جس كى بلاقتم يمى ب كرصاحب عادت إنى عادت كايام من ببرحال اي كومائض سمجيك \_
- ۲- معاوید بن محار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا : حائض اپنے مقررہ ایام عادت پر نگاہ کرے گ۔ ندان ونول میں نماز پڑھے گی اور نہ بی اس کا شوہرا ہی سے مقاربت کرے گا۔ اور جب خون ان ایام سے تجاوز کر جائے (تو چونکہ میڈون استحاضہ ہے) سواگر کہا ہی سے باہر بہد نکلے تو (چونکہ کیڑہ ہے) اس لئے عورت نماز ظہر وعمر (اور مغرب وعثاء) کے لئے ایک ایک خسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ (ایٹ)
- سو- محم حلى بيان كرت بين كدين في حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے حائف كے بارے مين سوال كيا؟ فرمايا: امام محمد باقر

ا یہاں قدرے تغمیل سے وہ صدیت درج ہے جو باب میں چوتے غمر رگزر چک ہے اور ہم نے بین السلور اس کی تفریح کردی ہے۔۔۔ وہاں رجوع کیا جائے)۔(احتر متر جم مخی صنہ)

علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مقررہ ایام حیض میں نماز نہ پڑھے (اور اگر پھر بھی خون جاری رہے) تو عنسل کرے (اور استحاضہ والے احکام پڑھل کرتے ہوئے نماز پڑھے)۔ (ایضاً)

- ۳۔ حسین بن تعیم صحاف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس حاملہ عورت کے بارے ہیں جے خون آ جائے فرمایا: اپنے ایام چیف کی تعداد کے مطابق وہ نماز نہیں پڑھے گی اورا گران ایام کے اندراندرخون آ نابند ہو گیا تو عشل کر کے استحاضہ والے احکام پر عمل عشل کر کے استحاضہ والے احکام پر عمل کرے گی۔ (ایسنا)
- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود زراره سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیه السلام
   سے دریافت کیا کہ ایک حائض اپنے مقررہ ایام عادت تک بیٹھتی ہے (نماز نہیں پڑھتی ۔ مگر خون نہیں رکتا تو وہ کیا کرے؟)
   فرمایا: ایک دودن تک استظہاروا نظار کرے اس کے بعدوہ مستحاضہ ہے۔ (التہذیب)

و لف علام فرماتے ہیں کداس تم کی چھے حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزرچکی ہیں اور پھے اس کے بعد باب از نفاس اور باب ا از استحاضہ میں آئیں گی انشاء اللہ۔

#### بإب٢

اس صورت حال کا حکم کہ جب خون حیض عادت کے دوران بند ہوجائے اور پھرعود کرآئے اور ایام عادت کے مشتبہ ہوجانے کا حکم؟

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا وخود ابی المغر التحلی کے غلام داؤد سے اور وہ کسی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے خمن میں بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت کو بمیشہ بلا کم و کاست سات یا آٹھ دن خون آ یا کرتا ہے اور ایک بارایہ ابوتا ہے کہاسے تین دن خون حیض آ تا ہے اور پھر بند ہوجاتا ہے ۔ اور عورت بالکل سفیدی دیکھتی ہے اور کوئی خون اور پیلا ہے نہیں دیکھتی تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ خسل کرے اور نماز پڑھے۔ رادی نے عرض کیا کہ وہ خسل کرتے اور نماز پڑھتی ہے اور روز ہ رکھتی ہے۔ گر پھر اسے خون آ جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا: جب خون و کیکھتے فرمایا: دو خون دیکھتے تو نماز پڑھے۔ دن چا کے اعرض کیا وہ ایک دن خون دیکھتی ہے اور دور مرے دن پاک ہوجاتی ہے تو؟ فرمایا: جب خون دیکھتے تو نماز وروز ہ سے رک جائے اور جب پاک ہوجائے تو (عسل کرکے) نماز پڑھے۔ پس جب اس کے حیض والے دن (سات یا آٹھ دن) گزر جائیں اور اس کی پاکی باقی رہ تو وہ نماز پڑھے اور اگر پھرخون دیکھتے تو پھروں دیکھتے تو بھروں دیکھتے تو بھروں دیکھتے تو پھروں دیکھتے تو بھروں دیکھتے تو پھروں دیکھتے تو بھروں دیکھتے تو پھروں دیا گئر دیکھتے تو پھروں دی کیا کہ دیا تو دور نے دی دیا دیکھتے تو پھروں دی کی دیا تھروں دیا دیا دی دیا تھروں دیا تھروں دیا تھروں دی تھروں دیا تھروں دیا تھروں دی تھروں دیا تھروں دی تھروں دیا تھرو

متخاضه متصور ہوگی جس کامعاملہ میں نے تبہارے کئے بیان کردیا ہے۔ (الفروع)

ا۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک عورت تین یا چاردن خون دیکھتی ہے تو کیا کرے؟ فرمایا: نماز ترک کردے۔ عرض کیا پھر تین یا چاردن تک پاک ہوجاتی ہے تو؟ فرمایا: نماز ترک کردے۔ راوی نے عرض کیا کہ پھر تین یا چارد نون کہ تین یا چاردن کے بھر تین یا چاردن کے بھر تین یا چاردن کے بھر تین یا چاردن تک خون دیکھتی ہے تو؟ فرمایا:
دن کے لئے پاک ہوجاتی ہے تو؟ فرمایا: نماز پڑھے گی۔ راوی نے عرض کیا وہ پھر تین یا چاردن تک خون دیکھتی ہے تو؟ فرمایا:
وہ نماز ترک کردے گی اور ایک ماہ تک ای طرح کرے گی تو اگر اس اثناء ہیں خون آ نا بند ہوگیا تو فیہا ورنہ ستحاضہ بھی جائے گی۔ (الفروع المتہذ یب الاستبصار)

حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ با سادخود ابو بصیر ہے روایت کرتے ہیں: ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام ہے سوال کیا کہ ایک عورت پانچ دن خون دیکھتی ہے اور پانچ دن پاک رہتی ہے پھر چار دن خون دیکھتی ہے اور پھر دن
پاک رہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ فر مایا: جب خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور جب پاک ہوجائے تو پڑھے۔ اور بیسلسلماس طرح
تمیں دن (ایک ماہ) تک جاری رہے گا۔ اور جب پوراایک ماہ اس طرح گزرجائے تواگر وہ پھر بھی بہتا ہوا خون دیکھے تو (اپنے
کومتحاضہ بھرک کی شمل کرے۔ اور نماز کے وقت اندام نہانی میں کیاس رکھے (اور قلیلہ 'متوسطہ اور کثیرہ کے مطابق وضویا شمل
کرکے نماز پڑھے )۔۔۔ اور جب پیلا ہے دیکھے تو وضوکرے (اور نماز پڑھے)۔۔۔ (المتہذیب الاستبصار)

(چونکہ یددونوں مدیثیں حسب ظاہر حیض کے متعلق جونفتی ضابطہ ہے اس کے ظاف معلوم ہوتی ہیں اس لئے اس کی تاویل کو تے ہوئے کہ دونے ہوئے کو گئے ہوئے نے جع بین الا خباراس طرح کی ہے کہ ان روایات کواس مورت پر محمول کیا جائے جس کے چین کی عادت اس طرح فتیا طورہ فتیا اور مشتبہ ہوجائے اور اس کے اوقات میں اس طرح تغیر وتبدل واقع ہوجائے کہ وہ خون کے خونون میں بالکل امتیاز نہ کر سکے۔ یا اس مورت پر محمول کیا جائے جو جو اردن تک الیا خون و کیمے جو خون استحاصہ سے مشابہہ ہوا ور چاردن تک الیا خون و کیمے جو خون حین سے مشابہہ ہوا ور چاردن الیا خون و کیمے جو خون استحاصہ سے مشابہہ خون و کیمے تو نمون و کیمے جو خون استحاصہ سے مشابہہ خون و کیمے تو خون استحاصہ سے مشابہہ خون و کیمے تو نمون و کیمے تو خون استحاصہ سے مشابہہ خون و کیمے تو نمون و کیمے تو خون استحاصہ سے مشابہہ خون و کیمے تو نمون ہو تا تا ہم دون و کیمے تو نمون ہو تا ہم وی کی تو نمون ہو تا ہم اس تا ویل پر تیم وہ کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے ۔ ۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ دو حیضوں میں تو کم از کم دیں دن کا فاصلہ شروری ہوتا ہوا ہو تا ہونے کہ دو حیضوں میں تو کم از کم دیں دن کا فاصلہ شروری ہوتا ہوا ہوں تا ہم ہوئے دن ہو تا ہوں ہوئی جو نمون تو جواب میں کہا جائے کہ دو جیضوں میں تو کم از کم دیں دن کا فاصلہ شروری بات ہوتا ہوں تو تو ہوں جس کے بارے میں احتیا کہ بیا ہیں ہوتا ہوں کہا ہوئے گا کہ دید بات بے فیک برت میں احتیا کہ بیا گیا ہے۔

ایم اور دوروں والا ) طبہ تھنی طبہ تو نہیں ہوئی جو نہ تو تو تو ہوں جس کے بارے میں احتیا کہ بیا گیا ہے۔

#### باب

حیف کی عادت و تعداد مسلسل دوماه تک ایک ہی وقت اور ایک ہی تعداد میں آنے سے مستقر ثابت ہوتی ہے لہٰذااگر تیسرے مہینہ میں صورت حال مشتبہ ہوجائے تو عادت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

(اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ساعہ بن مہران سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) سے اس با کرہ عورت کے بارے میں سوال کیا جس کو پہلی بارخون حیض آئے۔۔۔امام نے فرمایا جب مسلسل دوماہ تک ایک ہی مقدار میں خون آئے تو بیاس کی عادت متصور ہوگی۔(الفروع المتہذیب)
- جناب بونس وغيره حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے ايك طويل حديث كے من ميں فرمايا: تیسری سنت اس عورت کے بارے میں ہے جس کے پہلے کوئی مقررہ ایام نہیں ہیں۔اور نہ بی اس نے پہلے بھی خون (حیض) و یکھا ہے کیونکدوہ پہلی باراب بالغ ہوئی ہے اور پہلی بارخون ویکھا ہے۔۔۔ (یہاں تک کہ فرمایا) جب اسے خون آئے اور سات دن سے پہلے یاسات دن سے زیادہ (مروس دن سے م) آئے۔۔۔اور پھررک جائے تو جو نبی اس کا خون بند مواور یا کی دیکھے وعشل کرے اور نماز بڑھے۔۔۔ اور ای طرح سلسلہ جاری رکھے یہاں تک کددیکھے کد دسرے ماہ میں کیا صورت حال پیش آتی ہے۔ پس اگر تو پہلے ماہ کی طرح خون آئے اور (سات دن کے اندریاسات دن سے زیادہ مردس دن سے اندر) بند ہوجائے اوراس طرح دویا تمن چین تک یہی سلسلہ جاری رہتو بیاس عورت کی دفت وعدد کے لحاظ سے عادت بن جائے گی وہ ای کےمطابق عمل کرے گی۔ اور اس کے علاوہ کچھٹیں کرے گی۔ اور متعقبل میں جب اسے حیض آئے گا تو اس کی سنت قراریائے گی اورائے ایام چف میں بیٹھے گی۔ کیونکہ عادت دویا تین حیفوں سے پختہ ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نے اس عورت سے فرمایا تھا جے اپنے ایام چیف معلوم تھے کہ اپنے چیف کے دنوں میں نماز ترک کردے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جے صرف ایک بار چیض آئے عادت والی عورت قرار نہیں دیا۔ اوراسے نہیں فرمایا کہ اینے ایام عض میں نماز نہ بڑھ۔ بلکداس کی عادت کے مستقر ہونے کے لئے "اقراء" ( کی حیض) قراردیئے جس کے جمع فوق الواحد کے اعتبار سے کم از کم دوفر دلینی دوجیف میں یاان سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ (ایشا) و لف علام فرماتے میں کواس می محدودیثیں اس کے بعد (باب اس ) آئیں کی انشاء اللہ۔

#### بإب٨

مبتدهٔ پرواجب ہے کہ جب اس کا خون دس دن سے تجاوز کر جائے تو وہ علامات سے بیش و استحاضہ میں امتیاز کر ہے اور جب اس طرح امتیاز نہ ہو سکے تو پھر اپنے خاندان کی عور توں کی عادت کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر روایات کی طرف رجوع کرے یعنی ایک ماہ چھ یاسات یادس دن اپنے کو حائض قر اردے اور دوسرے میں تین دن۔ (اس باب میں کل چھ عدیثیں ہیں جن میں سے ایک محرد کوچھوڑ کر باتی پانچ کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ: باسنادخود زرارہ اور مجمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حیض والی عورت (جے پہلی بار حیض ہوئے اور پھر دس دن سے تجاوز کر جائے ) وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کو دکھے گی اور ان کے ایام کی پیروی کرے گی ۔۔۔ اور مزید براں ایک دن تک استظہار وانتظار کرے گی ۔۔۔ (اور بعد ازاں عنسل کر کے استحاضہ کے حکام پڑمل کرے گی ۔۔ (التہذیب والاستبصار)
- ا حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) سے اس لڑکی کے بارے میں سوال کیا جے پہلی بارخون حیض آیا اور پھر مسلسل تین ماہ تک جاری رہا۔ اب اسے معلوم نہیں کہ اس کا حیض کتنے دن ہے؟ (اور استحاضہ کتنے دن؟) فرمایا: اس کا حیض اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہے اور اگر ان کی عادت میں اختلاف ہوتو پھر وہ زیادہ سے زیادہ دس دن اور کم از کم تین دن تک بیٹھے گی (اپنے کو حاکم سمجھے گی)۔ (الفروع التہذیب والاستبصار)
- یؤس وغیرہ نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے چیف اور اس سلسلہ میں سنت کیا ہے؟ کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا:
  حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے چیف کے متعلق تین سنتیں مقرر کی ہیں ۔۔۔ (ذات العادة مضطربہ اور مبتدہ)
  تیسری قسم وہ ہے جس کے پہلے کوئی مخصوص ایام نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے بھی پہلے خون و یکھا ہے بلکہ وہ جو نہی بالغ ہوئی اور
  اسے پہلی بارخون چیف آیا اور پھر لگا تار جاری رہا۔ اس عورت کی سنت (طریقہ) پہلی اور دوسری قسم کے خلاف ہے۔۔ اور
  اس کی تفصیل بچھ یوں ہے کہ ایک عورت بنام جمنہ بنت بحش بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جھے خت خون آیا ہے
  اس کی تفصیل بچھ یوں ہے کہ ایک عورت بنام جمنہ بنت بحش بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی اور عرض کیا وہ اس سے بہت زیادہ مخت
  (تو کیا کروں؟) فرمایا: (اندام نہائی میں) کہاں رکھا ور معلوم کر کہ چیف ہے یا ستحاضہ؟ عرض کیا وہ اس سے بہت زیادہ مخت
  ہے۔ بس میں خون بھینک رہی ہوں۔ فرمایا: اللہ کے فلم کے مطابق ہرم بینہ میں اپنے کو چھ دن یا سات دن حاکف قرار دے اور
  باتی چوہیں یا تھیں دن اپنے کو مستحاضہ بچھ کو شال کر کے نماز پڑھا ور روز ہ بھی رکھ۔ گراس طرح (کہ چونکہ تیرااستحاضہ کیٹرہ ہے
  باتی چوہیں یا تھیں دن اپنے کو مستحاضہ بچھ کو شال کر کے نماز پڑھا ور روز و بھی رکھ۔ گراس طرح (کہ چونکہ تیرااستحاضہ کیٹرہ ہے

لہذا) تین بار یومیٹ کرایک نماز صبح کے لئے اور دومرا نماز ظہرین کے لئے اوران کواس طرح طاکر پڑھ کہ ظہر کو قدرے و خر اور عشاء کو اور عشاء کو اور عشاء کو اور عشاء کو قدرے مقدم کر۔۔۔۔اور تیمرامغربین کے لئے ان کو بھی اس طرح طاکر پڑھ کہ مغرب کو قدرے ہو خرکرا ورعشاء کو قدرے مقدم کر۔۔۔ (تا آخر دوایت جس کا خلاصہ باب احدیث نمبر میں گزرچکا ہے۔۔فانطیل الکلام بالکرار۔) حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باساد خود حسن بن علی بن زیاد خزاز سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام مول کا کاظم علیہ السلام سے یض والی روایت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ جب خون دیکھے اور پھر پیلا ہے دیکھے تو کیا کرے؟ اور کتنے دن انسلام سے یض والی روایت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ جب خون دیکھے اور پھر پیلا ہے دیکھے تو کیا کرے؟ اور کتنے دن نماز ترک کرے؟ فرمایا: کم از کم حیض تین دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دی دن (اس کے بعد استحاضہ اور استحاضہ وال

عبداللہ بن بکیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی عورت پہلی بارجین دیکھے (مبتدہ)
اور پھراس کا خون برابر جاری رہے تو وہ وی دن تک نماز (وروزہ) ترک کرے گی۔اور بقایا ہیں دن نماز پڑھے گی۔ (اور دوزہ کے گی) اورا گر اگلے ماہ تک خون برابر جاری رہا تو پھر) تین دن نماز ترک کرے گی اور ستائیس دن پڑھے گی۔ (ایشاً)
(چونکہ بیروایت بظاہر ضابطہ کے خلاف ہے کہ اس میں اپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے) اس لئے اس کی تاویل کرتے ہوئے حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیاس صورت میں محمول ہے کہ جب کسی عورت کی خاندانی عورتی موجود نہ ہوں۔۔۔!

#### باب٩

ریبہ (شک) اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب پا کیزگی ایک ماہ سے گزرجائے (اور حیض نہآئے )اور بید کہ چیض ہر ماہ ایک بارآ تاہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود طبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا کہ''ان او قبتہ ۔۔۔'(کداگر تمہیں ان کے حض میں شک ہو)۔۔۔کدیہ ریبہ کب پیش آتا ہے؟ فرمایا: جب پورام ہینہ گزرجائے (اورخون ندآئے) تو بید یہ ہے۔۔۔(الفروع)
- ادیم بن حربیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ خداوند عالم نے عورتوں
   کے لئے ہرم پینہ میں ایک بار (خون حیض آنے کی) حدمقرر کی ہے۔ (ایعنا)
- س حضرت شیخ صدوق علیه الرحم حضرت امام محمد با قرعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جیض ایک نجاست ہے جس میں ضدا

نے عورتوں کو جتلا کیا۔ فرمایا: حضرت نوع سے جد میں عورتوں کوسال میں ایک بارجیش آتا تھا یہاں تک کداس دور میں سات
سوعورتیں اپنے عراب ہائے عبادت ہے باہرنگل کھڑی ہوئیں پہلے نیلے کپڑے پہنے زیورات زیب بدن کے اورعطر وخوشبولگا
کر مختلف شہروں میں پھیل گئیں اور مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں عیدوں میں ان کے ساتھ شریک ہونے لگیں اور آزادانہ
طور پر ان ہے میل جول رکھنے لگیں تو خدانے ان کو ہر ماہ میں ایک بارچیش میں جتلا کر دیا مگر ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو
برستورسال میں ایک چیش آتا تھا۔۔۔ مگر جب ہر ماہ میں حائض ہونے والے عورتوں کے لڑکول نے ان عورتوں کی لڑکیوں
ہے شادیاں کیں جن کوسال میں ایک بارچیش آتا تھا اور دوسرے عورتوں کی اولا دوں کا حیض ضلط ملط ہو گیا اور ان عورتوں کی نسل زیادہ ہوگئ
جنہیں ہر ماہ میں ایک حیض آتا تھا اور دوسرے عورتوں کی کم ۔ لہذا اب سب کو ایک ماہ میں حیض آنے لگا۔۔۔ (المفقیہ العلل فراسات اور السناد)۔۔۔۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس فتم کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ چین ہر ماہ میں ایک بارآ تا ہ جو پچھ گزر چکی ہیں اور پچھ بعدازیں بیان کی جائیں گی۔۔۔پس مبتدہ اور مضطربہ پہلے تو خون کی علامات کود کھے کران کے مطابق عمل کریں گی بصورت دیگرا پنے خاندان کی عورتوں کی عادت کے مطابق عمل کریں گی ورندروایات پرعمل کریں گی انشاء اللہ۔

#### من . حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

(اس باب میں کل چودہ حدیثیں ہیں جن میں سے سات مکررات کو للمز دکر کے باتی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه) ا۔ • حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود معاویہ بن محار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے۔(الفروع)

۲۔ پیس بعض رواۃ سے اور وہ حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (دوحیفوں کے درمیان) کم از کم مدت طہردس دن ہوتی ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ کے کورت کو جب (عفوان شباب میں) پہلے پہل خون آتا ہے تو چونکہ اس میں خون زیادہ ہوتا ہے لہٰذا (عمو ماً) ویں دن آتا ہے بعد از ال جول جول عورت کاس برحتنا جاتا ہے تو خون کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تین دن رہ جاتا ہے۔ اور جب تین دن تک فو بن پہنے و میں تو پھر آ ہت آ ہت ہالک ختم ہو جاتا ہے گر چیض تین دن سے کم نہیں ہوتا ۔۔۔ پس جب کوئی عورت اول حیض میں خون دیکھے تو وہ نماز (روزہ) ترک کردے گی۔ اور جب تین دن کمل ہو جا کیں تو وہ حیض سمجھا جائے گا۔ اور بیر چیض کی کمترین مدت ہے اور ان دنوں میں نہ پر جی ہوئی نماز وں کی قضا واجہ نہیں ہے۔ (الفروع والحتہذیب)

- س۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ چیف کی کمترین مدت تین دن اور زیادہ ہے زیادہ دس دن اور اوسط مدت یا پنج دن ہے۔ (الفقیہ العلل)
- م۔ اعمش حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث شرائع دین کے شمن میں فرمایا عورت کے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور کم از کم تین دن ہے اور استحاضہ والی عورت اندام نہانی میں کپاس رکھ کر اور عنسل کر کے نماز پڑھے گی اور حائض نماز تزک کرے گی اور اس کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ مگر روزہ رکھے گی تو نہیں لیکن اس کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ (الخصال)
  کرے گی۔ (الخصال)
- ۵ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ با سنا دخود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جیف کی کمترین مت تین دن ہے اور اگر کوئی عورت (حیف ختم ہونے کے بعد گر) دی دن گزرنے سے پہلے پھرخون دیکھے تو یہ پہلے چف کا حصہ ثمار ہوگا۔ اور اگر دی دن گزرنے کے بعد آئے تواہے مستقل چیف سمجھا جائے گا۔ (التہذیب والاستبصار)
- ۲۔ اسحاق بن محارِّ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی حاملہ عورت ایک دوون خون دیکھیے تو کیا کرے؟ فرمایا: اگرخون گاڑھا (اور سیاہی مائل) ہوتو ان دنوں میں نماز نہ پڑھے اور اگرخون پیلے رنگ کا ہوتو پھر ہر دونماز کے لئے ایک غسل کرے۔(ایضاً)
- (چونکدیدروایت حسب ظاہر سابقہ ضابطہ کے نالف نظر آتی ہے اور اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دودن بھی چین ہوسکتا ہے۔ اس لئے ) حصرت شیخ طوی علیہ اگر حمد نے اسے اس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب دس دن کے دوران ایک دودن خون د کیھے۔
- 2\_ عبدالله بن سنان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فر مايا جيف كى زيادہ سے زيادہ مدت آشمدن بوتى عبدادر كم از كم تين دن \_ (اليفا)

(چونکہ بظاہر میدروایت سابقہ ضابطہ کے منافی ہے اس کئے ) اس کی تاویل کرتے ہوئے حضرت شیخ طوی فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب کا اس روایت کے مضمون کے خلاف اتفاق ہے۔ لہذا اسے اس صورت پرمحمول کیا جائے گا کہ جب کسی عورت کی عادت آٹھ دن ہواور صاحب منتی الجمان نے اسے اس صورت پرمحمول کیا ہے کہ اکثر ویشتر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کوزیادہ سے زیادہ آٹھ دن تک حیض آتا ہے۔ نہ یہ کہ شرعاً آٹھ ہی دن مقرر ہیں۔۔۔۔

#### إباا

# دوحضول کے درمیان کم از کم مدت طہر دس دن ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو مررات کو تھمز دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضرے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخودمحمہ بن مسلم سے ادروہ حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا ایک حیض سے دوسرے چیش تک درمیان میں دس دن سے کم طہز نہیں ہوسکتا۔ ہاں البتداس سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ (الفروع) التہذیب والاستبصار)
- ۲- نیز محمد بن سلم حضرت امام محمد با قرعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی عورت (پہلے حیض کے بعد) دی دن کے اندراندرخون دیکھے تو وہ پہلے حیض کا حصہ سمجھا جائے گا اورا گردی دن کے بعد آئے تو وہ آئے والے (دوسرے) حیض کا جزء سمجھا جائے گا۔ (ایسنا)
- س۔ یونس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل حدیث کے خمن میں فرمایا ہمارے فائدان کی ایک عورت نے میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) ہے جیش کے بارے میں یہی سوال کیا؟ آپ نے فائدان کی ایک عورت نے میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) ہے جیش کے بارے میں کی ایک ساعت ہی باتی ہوتو عسل کر کے نماز بڑھے۔ (ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ طہر (پاکیزگ) کی پہلی ساعت میں شسل کر کے نماز پڑھے۔ نہ یہ کہ طہر ک کل مقداد ایک ساعت ہے۔

#### باب١٢

آیااقل حیض (جو کہ تین دن ہے) میں خون کامسلس آناشرط ہے۔ یاان ایام کادس دنوں کے اندراندر کممل ہوجانا کافی ہے؟

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودمحمہ بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی عورت (پہلے حیض کے بعد مگر) دس دن گزرنے سے پہلے خون دیکھے تو وہ پہلے حیض کا حصہ شار ہوگا۔ اور اگر دس دن گزرنے کے بعد دیکھے تو وہ آنے والے ( دوسرے ) حیض کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ ( الفروع 'التہذیب )
- ا۔ یونس بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی عورت اپنے حیف کے

(مقرره) ایام میں خون دیکھے تو نماز ترک کردے گی۔ پس اگرمسلسل تین دن تک خون جاری رہا تو وہ حائض متصور ہوگی ۔ اور اگرایک دودن کے اندراندرخون آنابند ہو گیا تو وہ شل کر کے نماز پڑھے گی ۔ گمراس کے ساتھ ساتھ خون دیکھنے والے دن سے لے کر دیں دن تک انتظار بھی کرے گی کہ اگر ایک دودن آیا اور پھرقطع ہو گیا پھرایک آ دھدن آیا اور پھر بند ہو گیا۔اس طرح اگر دی دن کےاندراندر تین دن (اقل حیض) کمل ہو گئے تو بیسب خون حیض سمجھاجائے گااوراگر وہی ایک دودن خون آیااور پھر بند ہو گیا۔اوراس طرح پورے دیں دن گز ر گئے گر پھرخون نہ آیا تو پھروہ ایک دودن والاخون حیض نہیں سمجھا جائے گا ( کیونکہ اس کی کم از کم مدت تین دن ہے)۔۔۔۔اور کسی اور وجہ سے پیٹ وغیرہ میں کسی زخم (یا پھوڑ سے پینسی) کا خون تصور کیا جائے گا اور اس طرح ان ایک دودنوں میں عورت نے جونمازنہیں پڑھی تھی اس کی قضا کرے گی۔ کیونکہ وہ حائض نہتھی ( اور غلطی ہے اپنے کو حائض بہچھ کرنماز ترک کی تھی ) اور اگر اس طرح دس دن کے اندر اندر متفرق طور پر تین دن کمل ہو گئے جو کہ حیض کی کم از کم مدت ہے تو پھرند پڑھی ہوئی نماز کی قضاواجب ندہوگ۔اور دوحیضوں کے درمیان کم از کم مدت طہروس دن ہوتی ہے۔لہذاا گر کسی عورت کوخون حیض آئے اوراس کی عادت حیض یا پنج دن ہو۔۔۔۔اوراس کے بعدخون بند ہوجائے تو وہ غنسل کر کے نماز بڑھے گی لیکن خون کے بند ہونے کے بعد دس دن کے اندر پھرخون دیکھے (اور دس دن کے اندراندر بند ہو جائے ) تواہے بھی چیف سمجھا جائے گا اور عورت نماز ترک کردے گی۔۔۔اوراگردوبارہ جاری ہونے کے بعد دس دن کے اندر ندرکے بلکہ اس نے تجاوز کر جائے تو عورت دی دن تک اپنے کو حائض تصور کرے گی (اوراس کے احکام بڑمل کرے گی ) بعد ازاں متحاضہ جی جائے گی (اوراس کے اقسام کے مطابق) اس کے احکام پڑس کرے گی۔ (ایساً) ءُ لفَ علام فرماتے ہیں کہ اس میم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۹ میں )گزر چکی ہیں۔

## باب

جب کسی ذات العادت عورت کاخون اپنی مقرره عادت پر ندر کے بلکہ جاری رہے تو اس کے لئے مستحب
ہے کہ وہ ایک دویا تین دن استظہا روا تظار کرے گی۔ (اس کے بعد استحاضہ کے احکام پڑمل کرے گی)
(اس باب میں کل پندرہ حدیثیں ہیں جن میں سے سات کررات کو تلمز دکر کے باتی آٹود کا ترجمہ حاضرہ)۔ (احتر مترجم عفی عند)
ا۔ حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با سنا دخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام) سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت اپنے مقررہ ایام چین سے پہلے خون دیکھے تو؟ فرمایا: ایسی صورت میں نماز ترک کر
دے۔ کیونکہ بعض اوقات خون وقت سے پہلے آ جاتا ہے۔ اور پھراگرخون اس کے مقررہ ایام سے تجاوز کرجائے تو تین دن تک
استظہار و انتظار کرے (پس اگر رک گیا تو پھر تو سب خون چین متصور ہوگا) اور اگر ندر کا تو پھر استحاضہ کے احکام پرعمل
کرے۔ (الفروع النہذیب)

- ا۔ عبداللہ بن مغیرہ بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی عورت کی عادت حیض پورے دس دن ہو۔ (اور مجھی خون اس سے تجاوز کر جائے) تو وہ عورت استظہار نہیں کرے گی۔ (کیونکہ دس دن سے زیادہ تو حیض ہوتا بی نہیں ہے) اور اگر عادت دس دن سے کم ہو (اور خون اس سے بڑھ جائے) تو پھر استظہار کرے گی۔ (ایسنا)
- س۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) سے بوچھا کہ اگر حاملہ عورت کوخون آجائے تو کیا کرے؟ فرمایا: اپنے ایام عادت کے مطابق بیٹھے (اپنے کوحائف سمجھے) اور اگر خون ان ایام سے تجاوز کر جائے تو پھر تین دن تک استظہار کرے بعد از اں اپنے تیسُ متحاضہ قرار دے۔ (المتہذیب والاستبصار)
- س- ابن البی نعربیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے بوچھا کہ حائف کس قدر استظہار کرے؟ فرمایا: ایک یا دویا تین دن تک کرے۔ (ایصاً)
- عبداللہ بن مغیرہ بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس تورت کے بارے میں فرمایا جس کی عادت دس دن سے کم تھی (اور اب خون اس سے تجاوز کر گیا)۔ دس دن پور ہے ہونے تک استظہار کرے گی۔ اور اگر اس کی عادت ہے بعد اپنے آپ کو اگر اس کی عادت ہی دس دن تھی (اور خون نہیں رکا)۔ تو پھر استظہار نہیں کرے گی۔۔۔ (اور ایام عادت کے بعد اپنے آپ کو متحافہ قرار دے گی)۔ (ایسنا)
- ۱- ینس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر عورت کا خون اس کی عادت کے ایام سے تجاوز کر جائے تو کیا کرے؟ فرمایا: دس دن پورے ہونے تک استظہار کرے اگر بعد از ال بھی بکثرت خون بہتو پھر (اپنے کوستحاضہ کثیرہ ہمچھ کر) ہر (دو) نماز کے لئے عسل کرے۔ (ایسنا)
- ے۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر حائض اپنی عادت کے دنوں میں بیٹھے (مگرخون ندر کے ) تو کیا کرے؟ فرمایا: ایک یا دودن تک استظہار کرے (اورا گر پھر بھی خون ندر کے ) تو پھرا پنے کومستخاضہ سمجھے۔(ایسنا)
- ۸۔ جناب محقق حلیؒ نے اپنی کتاب معتبر میں حسن بن محبوب کی کتاب مشیحہ کے حوالہ سے بروایت محمد بن مسلم حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ فرمایا: کداگر کوئی عورت اپنے مقررہ ایام عادت کے بعد بھی خون دیکھے تو ایک یا دودن تک نماز نہ پڑھے (استظہار کرے)۔(ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں: اس تم کی بچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۱ میں) گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۱۱۴ درباب ا۔ از ابواب استحاضۂ اورباب ۳۔ از ابواب نفاس میں) آئیگی انشاء اللہ۔

#### بابها

ذات العادة عورت پرخون دیکھتے ہی نمازترک کرنا واجب ہے مگر مبتد ہ َ اور مضطربہ کے لئے بھی مقرر ہ شرا لکا کے ساتھ حقیقت حال کے واضح ہونے تک ترک نماز جائز ہے۔ (اس بانب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مکرر کوچھوڈ کر باقی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ساعہ بن مہران سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر
  صادق علیہ السلام) سے دریافت کیا کہ اگر کی عورت کو پہلی بار چیش آئے تو کسی ماہ دودن آئے اور کسی ماہ تین دن ۔ بھی برابر نہ
  آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: اس کے لئے جائز ہے کہ بیٹھ جائے اور نماز ترک کر دے بشر طبیکہ خون دس دن سے تجاوز نہ کر جائے
  (ور نہ دس دن کے بعد استحاضہ سمجھا جائے گا)۔۔۔اور جب بھی دوم بینوں میں برابر خون دیکھے گی تو بیدن اس کی عادت بن
  جا کیں گے۔(الفروع التہذیب)
- ۲ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ایک عورت تین
   یا جارد ن خون دیکھے تو؟ فرمایا: نماز ترک کردے۔(ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے عادت اور تمیز والی حدیثوں میں گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب۲۲ میں) آئیں گی انشاء اللہ۔

# باب10 عادت اینے وقت سے تھوڑی معدم بھی ہوسکتی ہے۔

(اس باب بین کل چارحدیثیں ہیں جن میں ہے دو کمررات کو قلمز دکر کے باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم غنی عنه)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود حسین بن تعیم صحاف سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جب کوئی حاملہ عورت اس وقت سے تھوڑ اسا پہلے خون دیکھے جس میں وہ پہلے دیکھتی تھی یام ہینہ کے اس وقت دیکھے تو اس خون کوخون حیض سمجھا جائے گا۔ (الفروع 'التہذیب والاستبصار )
- ٢\_ على بن حزه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جوخون ايام حيض سے پہلے آئے وہ خون حيض ہے۔اور جوان ايام كے بعد آئے وہ حيض نہيں ہے۔ (ايساً)

﴿ لَفَ عَلَامِ فَرِماتِ مِين كَدَاسَ مَى يَحْمَديثين اس سے يہلے (باب مين) گزرچكى مِين اور يَحَداس كے بعد (باب مسين) آئىن كانشاء الله۔

#### بایب۱۲

# وہ خاص علامت جس کی وجہ سے خون حیض کو پھوڑے کے خون سے امتیاز دیا جا سکتا ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ محمد بن کی سے اور وہ مرفوعاً ابان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری ایک نو جوان لڑی ہے جس کی اندام نہانی میں پھوڑا ہے۔ اور اس کا خون برابر جاری ہے مگر اسے بیمعلوم نہیں ہے کہ آیا بیخون حیض کا ہے یا پھوڑ کا؟ فرمایا: اسے کہو کہ اپنی پشت کے بل لیٹ جائے اور اپنی ٹائکیس او پراٹھا کر اپنی درمیانی انگل فرج میں واخل کرے اور پھرد کیھے سواگر خون واکیس جانب سے نکلے تو وہ خون حیض ہے ہو اگر خون واکیس جانب سے نکلے تو وہ بھوڑے کا ہے۔ (الفروع)

۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے یکی روایت با سادخود محد بن یکی ہے اور انہوں نے مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے گراس میں یعن مروی ہے کہ اگر خون بائیں جانب سے نکلے تو وہ خون حیض ہے اور اگر دائیں جانب سے نکلے تو وہ پھوڑے کا خون ہے۔ (یعنی جو پھوٹے کی روایت میں فدکور ہے وہ کلینی کی روایت کے برعکس ہے۔۔۔اب سیح صورت حال کیا ہے؟) کو لف علام فرماتے ہیں کہ شیخ طوی والی روایت 'اثبت' ہے کیونکہ جو پھوجناب شیخ مفید شیخ صدوق" معقق حلی اور علاء و فقہ او ) نے بیان کیا ہے یہ اس کے موافق ہے۔ اور محقق حلی فرماتے ہیں کہ شاید کلینی کی محقق حلی اور علاء محقق حلی والی روایت ہی بعض قد یم شخوں میں کلینی والی روایت کے موافق ہے کہ وقتی ہوں اور متعدد۔ مگر ایک بطور تقیہ وارد ہوئی ہو (اور دومری بطور مطابق بائی گئی ہے۔۔۔ ممکن ہے کہ دونوں روایت میں جو ہوں اور متعدد۔ مگر ایک بطور تقیہ وارد ہوئی ہو (اور دومری بطور حقیقت )۔ یااس کی کوئی اور تاویل کی جائے بہر حال شیخ والی روایت نیا دہ مشہور ہے۔اور یکی مرخ وحقدم ہے۔ (المہذیب) حقیقت )۔ یااس کی کوئی اور تاویل کی جائے بہر حال شیخ والی روایت نیا دہ مشہور ہے۔اور یکی مرخ وحقدم ہے۔ (المہذیب) حقیقت کے جو بلیب ہم اس کماز کی قضا کرنے کا تذکرہ ہے جو پھوڑے کے خون کی حضرت نے بڑو بلیب ہم حالے جو بھوڑے کے خون کی حضرت نے بڑو بلیب ہم حالے اور جوخون حیف کی وجہ سے نہ بڑھی جائے اس کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فراجع۔

#### باب14

جب خون حیض دس دن کے اندر بند ہوجائے تو استبراء کرنا واجب ہے اور اس کی کیفیت کا بیان۔
(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچو ڈکر باق تین کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)
حضرت شنخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب
(بظاہرخون حیض آنا بند ہوجائے اور) حائض عنسل کرنا چاہتو پہلے کچھ کہاس اندام نہانی میں رکھے اور پھر (نکال کر) دیکھے

پی اگراس پر پچھ خون لگا ہوا ہوتو پھڑ شل نہ کرے۔اورا گرصاف ہوتو پھڑ شل کرےاورا گر بعدازاں پچھ دیکھے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔(اسےاستحاضہ قلیلہ قرار دے)۔(الفروع'التہذیب)

- الی بی تیسری روایت بروایت شرجیل کندی حضرت امام جعفرصادق علیا اسلام سے مروی ہے گراس میں اور روایت نمبر ۲ میں صرف پیفرق ہے کہ اس میں و بوار کے ساتھ پیٹ لگانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بائیں ٹا نگ اٹھا کر دیوار پر کھنے اور اندر کیاس رکھنے کا عکم دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اگر وہاں سرگس کے برابر بھی خون ہوا تو وہ ضرور کیاس پر برآ مہ ہوجائے گا۔ (الفروع) التبذیب)

#### اب۱۸

# اس عورت کا حکم جو سل حیف کر چکنے کے بعد خون کے چند قطرے دیکھے؟ نا اس عورت کا حکم جو سل میں مرف ایک مدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ماضر ہے )۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محمہ بن علی بھری ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی تقی علیہ

السلام ہے سوال کیا کہ دختر شہاب اپنے ایام حیض میں بیٹھتی ہے اور جب عسل حیض کر بھی تو یکے بعد دیگرے خون کے چند

قطرے دیکھتی ہے؟ (وہ کیا کرے؟) فرمایا: اس ہے کہوکہ وہ کسی دیوار کے ساتھ (پیٹ لگاکر) کھڑی ہواور کسی مورت ہے کے

کہ وہ اس کی دونوں سرینوں کو پکڑ کرخوب د بائے کیونکہ بعض اوقات رحم میں پچھ خون باتی رہ جاتا ہے جے ''اراقہ'' کہا جاتا ہے

ادر ایسا کرنے ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اسی طرح کیا اور بعد از اں اس کی وفات تک پھر قطرے خارج نہیں ہوئے۔ (الفروع)

#### بإب19

# رات کے وقت حائض کا اپنا حیض دیکھنا مکر وہ ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوحزہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کو بیا طلاح ملی کہ کچھ محورتیں رات کے وقت چراخ منگوا کر دیکھتی تھیں کہ پاک ہوئی ہیں (یانہ؟)۔۔۔امام نے اس بات کوعیب کا باعث قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کب عورتیں ایسا کرنا ترک کرینگی ؟ (الفروع)
- ۱۵۔ نقلبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام عورتوں کورات کے وقت اپنے حیض پر نگاہ کرنے سے روکا کرتے
   شخصا ور فرماتے متھے کہ بھی پیلا پن ہوتا ہے اور بھی شیالارنگ (جس سے طبیعت کو گھن آتی ہے )۔ (ایپناً)

#### باب۲۰

حائض کا ایک صاع (قریباً تین سیر ) یا اس سے پچھ زیادہ پانی سے خسل کرنامستحب ہے اور بیرکمسی عسل (برائے نام خسل ) کرنا کافی ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حسن میقل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حائف کوچاہیئے کہ وہ نورطل کے پانی کے ساتھ شسل کرے۔ (الفروع والمتہذیب)
- ا۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حائض (جب عسل کرے اور) پانی کی تری اس کے بالوں (اور دوسرے اجزاء بدن) تک پڑنے جائے تو کانی ہے۔ (ایضاً)
- حضرت فیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود محمد بن نفیل سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ حاکض کوشل کے لئے کس قدر پانی کانی ہے؟ فرمایا: ایک فرق علی (چونکہ بظاہر بیروایت سرابقہ دوروایتوں

ع ایک پیاندجس می تین صاح یا سولدرطل آجائے۔(المجر)

کے منافی معلوم ہوتی ہے اس لئے ) حضرت شخ طوی نے اس روایت کواس صورت پرمحول کیا ہے کہ جب بھل اور نضیلت والا عشل کرنامقصود ہوا ور نیزید ہیمی ممکن ہے کہ اسے اس صورت پرمحول کیا جائے کہ جب عورت کے بال بہت لمبے ہوں اور وہ زیادہ میلی کچلی ہو۔۔۔واللہ العالم ۔۔۔

#### باب

جب حائض کاخون آنا بند ہوجائے اور کسی وجہ سے شمل کرنامشکل ہوتو تیم کے بعداس
سے مباشرت کرنا جائز ہے اور جب عنسل ممکن نہ ہوتو اس کے بدل تیم کرنا واجب ہے۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باتی دوکا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود ابوطبیب ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام ہے بوچھا کہ ایک حائض سفر کی حالت میں ہاور چین سے پاک ہوجاتی ہے مگراس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ شل
کر میکے اور نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو ؟ فرمایا: اگراتنا پانی ہے کہ شرمگاہ دھو کتی ہے تو دھوئے بعد از ان تیم کرے اور نماز
برجے۔ رادی نے عرض کیا: آیا اس حالت میں اس کا شوہراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب شرم گاہ دھو کرتیم کر
لیز ھے۔ رادی نے عرض کیا: آیا اس حالت میں اس کا شوہراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب شرم گاہ دھو کرتیم کر

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنا دخود عبد الرحمٰن بن ابوعبد اللہ سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا کہ ایک عورت حائفن تھی۔ اور سفر کی حالت میں پاک ہوئی۔ اور دو تین دن تک پانی نہ طا۔ آیا اس کا خاونداس حالت میں اس سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا: جب تک شمل نہ کر لے تب تک شوہرکواس سے مقاربت نہیں کرنی جائے۔ (العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیا نکار پرمحمول ہے نہ کہ اخبار پر۔ یا پھر کراہت پرمحمول ہے نہ کہ حرمت پریا تقیہ پرمحمول ہے کیونکہ بیہ بہت سے مخالفین کے نظریہ کے موافق ہے۔

#### باب۲۲ حائض کا حدث(عنسل کے بغیر) رفع نہیں ہوتا۔

(اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کر رکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود عبد اللہ بن یکی کا بلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک محض اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اور وہ عسل خانہ میں پہنچتی ہے ( کھنسل کر سے ) تو اسے جیض آجاتا ہے؟ آیا وہ عنسل کرے یا نہ؟ فرمایا: اب تو وہ (حیض) آگیا جونماز کو بھی باطل کردیتا نہے لہذا اب عسل نہ

كري\_ (الفروع المتهذيب السرائر)

- ۲۔ محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک حیض والی عورت جس نے جمعہ کے دن پاک ہونا ہے وہ (اس سے پہلے) اللہ کا ذکر کرنا چاہتی ہے؟ فر مایا: وہ ہنوز پاک تو نہیں ہوئی مگر وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اور روبقہلہ ہوکر اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ (الفروع)
- ۔ بروایت عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پہلی جلد باب ۱۳۳۳ از باب جنابت میں گزرچکی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایس عورث جس نے خسل جنابت کرنا تھا کہ اسے حیض آ گیا وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد دونوں کے لئے صرف ایک عنسل کرےگی۔ (ایسنا)

#### باب٢٣

عسل حض (کی کیفیت) عسل جنابت جیسی ہادر دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں (جب دونوں اکٹھے ہوجائیں) تو دونوں کے لئے ایک عسل کرنا کافی ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے تین کررات کو تلمز وکر کے باتی جارکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود عبد الله بن علی طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا عسل جنابت اور عسل حیض ایک جیسے ہیں۔ (المتہذیب)
- ۲۔ ممار بن موئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا عورتوں کے لئے وضوعشل
   جنابت اور عسل چین کے عوض تیم کرنے کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (ایضاً)
- ۳- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمه باسنادخود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام رضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: عنسل جنابت فریضہ ہے اور عنسل حیض بھی (فرضیت میں )اس کی مانند ہے۔ (عیون الاخبار)
- ۳۔ ابوبصیر کی روایت میں فدکورہے کہ میں نے ان (امامین علیماالسلام میں سے ایک امام )سے بوچھا آیا اس (حائض) پرای طرح عنسل واجب ہے جس طرح عنسل جنابت؟ فرمایا: ہاں۔۔۔
  - مؤلف علام فرماتے ہیں: تداخل اغسال والی صدیثیں قبل ازیں باب عسل البحاب میں گزر چکی ہیں۔

#### باب٢٢

# (حیض سے) پاک ہونے سے پہلے قُبل میں مجامعت کرنا حرام ہے جبکہ متحاضہ سے مباشرت کرنا حرام نہیں ہے۔

(اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے جار مررات کو قلمز دکر کے باقی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود معاویہ بن محارے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا:
  حیض والی عورت اپنے مقررہ ایام میں نماز نہیں پڑھے گی اور ضدہ ہی اس کا شوہر اس سے مقاربت کر سکے گا۔۔۔ ہاں البتہ جب
  اس کے مقررہ ایام سے خون تجاوز کرجائے (تو وہ خون استحاضہ متصورہ وگا اور اندام نہانی میں کپاس رکھ کر معلوم کیا جائے گا کہ وہ
  کشرہ ہے یا قلیلہ ہے یا متوسط اور پھر ان کے احکام پڑمل کیا جائے گا پس اگر خون کپاس کو پر کر کے باہر نکل جائے تو (یہ کشرہ ہوگا) اور مستحاضہ ظہر وعصر کے لئے (اور مغرب وعشاء) کے لئے ایک ایک شسل کرے گی۔۔۔ اور ایام استحاضہ میں اس کا شوہر اس سے مقاربت کرسکے گا۔ (الفروع)
- ۲- عذا فیر میر فی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا: آیا ان لوگوں کو د کیے دہ ہوجن کی خلقت میں کوئی نقص وعیب پایا جاتا ہے؟ عرض کیا: ہاں (وکیے دہا ہوں) فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ چیض کی حالت میں اپنی بویوں سے مباشرت کرتے ہیں (اور یہ ولد الحیض ہیں) \_ (الفروع الفقیہ علل الشرائع)
- ۳- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: جوشخص حیض کی حالت میں اپنی زوجہ سے مجامعت کرے اور پھر (اس کے نتیجہ میں ) بچہ مجذوم ومبروس (کوڑ حداور پھلیم کی کے مرض میں مبتلا) بیدا ہوتو وہ صرف اپنی ملامت کرے۔ (الفقیہ)
- ۳۔ حضرت اماً مجعفرصا دق علیہ السلام نے فرمایا: ہم (اہل ہیتؓ ) سے وہی شخص دشمنی کرتا ہے جس کی ولا دت ضبیث ہو۔ (حرام زادہ ہو ) یااس کی مال حیض میں حاملہ ہوئی ہو۔ (ایضاً )
- ابراہیم قرثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جناب امسلمہ کے پاس موجود تھے کہ میں نے سنا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمار ہے تھے: یاعلی ! آپ سے صرف تین قسم کے لوگ دشمنی کریں گے(۱) ولد الزنا۔ (۲) منافق۔
   (۳) اور ولد الحیض (علل الشرائع)
- ٢- ابوابوب انصارى حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وكلم سے روایت كرتے ہیں كه آب في حضرت على عليه السلام سے فرمایا یا

- علیّ ا آپ ہے محبت وہی کرے گا جو مؤمن ہوگا اور دشمنی وہی کرے گا جو منافق ہوگا' یا ولد الزنا ہوگا یا پھر ولد الحیض اللہ ہوگا۔ (الخصال)
- ۔۔ ابورافع حضرت علی علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خض میری عرت اہل ہیت سے مبت نہ کرے وہ تین میں سے ایک ہوگا' منافق ہوگا یا ولد الزنایا پھراس کی ماں چیض میں حاملہ ہوئی ہوگا۔ (ابینا)
- ۸۔ حضرت شیخ طوی علیه الرحمہ با سادخود ما لک بن اعین بے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ با قرعلیہ السلام بے یو چھا کہ استخاضہ والی عورت ہے اس کا شوہر کس طرح مباشرت کر ہے؟ فرمایا: اس کے مقررہ ایام چیش میں تو اس سے مقاربت نہ کرے البتدان ایام کے علاوہ دوسرے اوقات میں کرسکتا ہے۔ (السبدیب)

# مؤلف علام فرماتے ہیں: اس مم کی کچھ حدیثیں اس کے بعد (باب ۲۵٬۲۷٬۲۲٬۲۵ میں) آئیں گی انشاء اللہ۔

اندام نہانی میں مجامعت کے سواحیض والی عورت سے دوسرے تعنعات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (اس باب میں کل نو عدیثیں ہیں جن میں سے جار کر رات کو تھر دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود عبد الملک بن عمرو سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شو ہر حیض والی عورت سے کیا تعدیات حاصل کرسکتا ہے؟ فرمایا: مقاربت کے سواباتی سب کچھ۔ (الفروع) المتهذیب)
- ۔ عبدالملک بن عمروکی دوسری روایت صادقی " کے ساتھ بیاضا فی بھی ندکور ہے کہ عورت مردکا تھلونا ہے (جس سے وہ ہروقت کھیل سکتا ہے)۔(ایفنا)
- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ہشام بن سالم ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہے بوچھا گیا کہ آیا مقاربت کے علاوہ شوہرا پنی حائض زوجہ سے دوسرے تعتعات حاصل کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہال اس (خون آنے والے) مقام ہے اجتناب کر ہے تو پھرکوئی مضا نقت نہیں ہے۔ (الہٰذیب والاستبصار)
- سم عربن حظله بیان کرتے ہیں کدیس نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے بوجھا کدمرد حیض والی عورت سے کیا فائدہ اٹھا

ا اس هم کی حدیثیں کتب الل سنت بیس بھی نمرکور جیں چنانچہاس سلسلہ میں فرا کدائسمطین حمو بی بیا تھے اکمؤ وۃ کمؤ وۃ القرقی ادرار نے المطالب وغیر و کما بیس دیکھی جا سکتی جیں۔ (احتر متر بم علی عند )

سكتاب؟ فرمايا: دونون رانون كدرميان \_ (اييناً)

۵- عمر بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مردحیض والی عورت ہے کیا تمتع حاصل کرسکتا ہے؟ فرمایا: دونوں سرینوں کے درمیان۔۔۔گردخول کے نہ کرے۔(ایضاً)

#### باس۲۲

حائض اورنفساء کے گھٹنہ اور ناف کے درمیانی حصہ سے اِجتناب کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی ءنہ)

حضرت شخصد دق علیدالرحمہ باسناد خود عبیداللد بن علی علی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ حاکف سے اس کا شوہر کیا تہتے حاصل کرسکتا ہے؟ فرمایا: وہ مکھنوں تک تبمند باندھ لے اور ناف کواس سے باہر رکھے۔ اور جس مقام پر تبمند باندھی ہے اس سے اوپر والے حصہ سے تہتے حاصل کرسکتا ہے۔ اور آپ نے ایک والد ماجد سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ جناب میمونہ بیان کرتی تھیں کہ جب میں حائف ہوتی تھی تو آخضرت اسے والد ماجد سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ جناب میمونہ بیان کرتی تھیں کہ جب میں حائف ہوتی تھی تو آخضرت میں عائف ہوتی تھی تو آخضرت کی حصور کی تھیں کہ جب میں حائف ہوتی تھی تو الستبصار)

- حضرت شیخ طوی علیدالرحمه باسنادخود جاج خشاب سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حاکف اور نفساء سے ان کا شوہر کیا تمتع حاصل کرسکتا ہے؟ فرمایا: دوپٹہ اوڑھ لے اور پھر شوہر کے ساتھ لیٹ جائے۔ (المتہذیب والاستبصار)

حفرت بیخ طوی علیه الرحمه سمابقه اوراس باب کی احادیث میں جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیا خبار استخباب پرمحمول ہیں جبکہ پہلی جواز اور عدم حرمت پرمحمول ہیں یا پھر تقیہ پرمحمول ہیں کیونکہ وہ بہت سے نالفین کے نظریہ کے موافق ہیں۔

#### باب ٢٤

خون جیض بند ہوجانے کے بعد حسل سے پہلے مباشرت کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تھم و کر باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ) حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنا دخود محمد بن مسلم ہے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آ ہے ۔ پوچھا گیا کہ جب کی عورت کا خون حیض آنا بند ہوجائے تو آیااس کا شوہراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا جب شوہر پر شہوت کا غلبہ ہوتو عورت کو تھم دے کہ دہ شرم گاہ کو دعولے پھر چاہے تو عسل سے پہلے اس سے مباشرت کرسکتا ہے۔ (الفروع)

ل ان دو حدیثوں نے اس ابہام کو دور کردیا جو سابقہ حدیثوں کو دیکھنے کے بعد بادی انتظر میں پیدا ہوتا ہے کہ ان نصحات سے جو جائز ہیں بیت تعتات مراد ہیں۔ ان سے دلی فی الدیرمرادیس ہے کیونکہ اس حدیث میں اس کے ممنوع ہوتا ہے کہ محدند اور ناف کے درمیانی حصد سے تیت حاصل کرنا کر وہ ہے۔ (احتر مترجم عفی صنہ)

التهذيب والاستبصار)

- م حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے بوچھا کہ ایک شخص اپنی اہلیہ سمیت سفر میں ہے (اورعورت حیض سے پاک ہوجاتی ہے) مگر پانی نہیں پاتا۔ آیا (عنسل سے پہلے) مقاربت کر سکتا ہے؟ فرمایا: میں اس فعل کو پندنہیں کرتا مگر یہ کہ اس پرشہوت غلبہ ہوجانے کا اندیشہ ہو۔(التہذیب والاستبصار)
- ۔ عبداللہ بن مغیرہ بالواسط حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جب عورت حیض سے پاک ہوجائے مگر ہنوز غسل نہ کیا ہو۔ تو اس کاشو ہراس ہے مباشرت نہ کر لیکن اگر کر ہے تو کوئی مضا کقٹیس ہے۔ (ایساً)
- ا کے ایک ایک ہی دوسری روایت میں انہی حضرت سے منقول ہے فرمایا کہ اگر شسل کرنے کے بعد مباشرت کرے تو یہ مجھے زیادہ پئد ہے اوالیفنا )
- ے۔ سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک عورت پر نماز حرام تھی ( حائف تھی ) بھر پاک ہوجاتی ہے مگراس نے ہنوز خسل نہیں کیا۔ ہاں البتہ وضو کیا ہے۔ آیا اس کا شوہراس سے مقاربت کرسکتا ہے؟ فرمایا: نہ حتیٰ کے خسل کرے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں: ان اور سابقد اخبار میں وجہ جمع یہ ہے کہ ان (منع والی) روایات کو کراہت پرمحمول کیا جائے اور سابقہ (اباحت والی) کو جواز پر اور یہ بھی ممکن ہے کہ منع والی روایات کوتقیہ پرمجمول کیا جائے کیونکہ وہ اکثر عامہ کے نظریہ کے موافق ہیں۔

السے ۲۸ کم

جو شخص حیض کے دوران عورت سے مباشرت کرے اس کے لئے مستحب ہے کہ کفارہ ادا

کرے جو کہ آغاز کے دنوں میں ایک دینار وسط میں نصف دینار اور آخر میں ربع دیناریا
نصف دینار ہے اور جواس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دس مسکینوں پر صدقہ کرے اور جوابیا
بھی نہ کر سکے وہ ایک مسکین پر ۔ اور جواس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ استغفار کرے۔
(اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کمر رکو چھوڑ کر باتی چھکا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود داؤد بن فرقد سے اور وہ حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
حیض میں مقاربت کرنے کا کفارہ بیہ کہ اگر اول میں کرے تو ایک دینار وسط میں نصف دینار اور آخر میں ربع دینار اوا
کرے اور اگر کفارہ کی ادائیگی کے لئے کچھ نہ ہوتو پھرا یک مسکین پرصدقہ کرے اور اگر کچھ بھی نہ ہوتو ضدا سے طلب منفرت
کرے کیونکہ استغفاران شخص کی تو بہ اور کفارہ ہے جوکوئی کفارہ ادانہ کرسکتا ہو۔ (العہذیب والاستبصار)

- ۲- عبدالکریم بن عمروبیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی کنیز ہے اس حالت میں مباشرت کرتا ہے جبکہ وہ چین کی حالت میں ہوتی ہے تو؟ فرمایا: اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے۔ راوی نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پر دیناریا نصف دینارہے؟ فرمایا: دس مسکینوں پر صدقہ کر دے (انہیں کھانا کھلا دے)۔ (ایمینا)
- ۳- ابوبصیر حضرت امام جعفرصادتی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا : جو خص حیض والی عورت سے مقاربت کرے تو وہ نصف دینارصد قد دے۔ (ابعینا)
- اللہ عبیداللہ بن علی حفرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپٹے نے اس شخص کے ہارے ہیں جس نے حیض کی حالت میں اپنی ہوی ہے مقاربت کی ہوفر مایا: وہ ایک مسکین کو پیٹ بجر کھانا کھلائے۔ (ایضا)
- ۵۔ جناب علی بن ابراہیم فی اپنی تغییر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص اپنی ذوجہ سے حیض کے اوائل میں مباشرت کرے اس پرایک دینار صدقہ دینا اور زانی کی حد کا ایک چوتھائی حصہ بینی پجیس کوڑے لگا نالازم ہے۔ اوراگر آخری ایام میں ایسا کرے تو اس پر نصف دینار کفارہ اور ساڑھے بارہ کوڑے لگا نا ضروری ہیں۔ (تغییر تی)
- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمدا بی کتاب المقع میں فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ جو تخص چین کی ابتداء میں مقاربت کرے اس پر ایک دینار بجو وسط میں کرے اس پر ایک دینار بخو وسط میں کرے اس پر ایک دینار بخو اس کے دینار کفارہ لازم ہے۔ (المقع)

  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی اور علاء کی ایک جماعت نے ان مجمل صدیثوں کو ای تفصیل پرمحمول کیا ہے جو اس باب کی پہلی صدیث میں خدکور ہے۔ اور آئندہ (الملے باب میں) الی صدیثیں بھی ذکر کی جا ئیں گی جو اس بات پردلالت کرتی بیں کہ بیکنارہ واجب نہیں ہے (بلکہ مستحب ہے) اور اس باب کی ان خدکورہ صدیثوں میں بھی اس کے وجوب کی کوئی صراحت بیں کہ بیکنارہ واجب نہیں ہے (بلکہ مستحب ہے) اور اس باب کی ان خدکورہ صدیثوں میں بھی اس کے وجوب کی کوئی صراحت

#### باب٢٩

ند کورنییں ہے۔ نیزان حدیثوں کا جمال اور کفارہ کی مقدار کا اختلاف بھی اس کے متحب ہونے کا قوی قرینہ ہے واللہ العالم ۔

حیض کی حالت میں مقاربت کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- حضرت شخ طوی علیدالرحمه باسنادخود عیص بن قاسم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیدالسلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی زوجہ سے مباشرت کرے تو؟ فرمایا: اسے ایمانہیں کرنا چاہیئے ، کیونکہ خدانے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ راوی نے عرض کیا اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے؟ فرمایا: میں اس ك متعلق يج نهيس جانا - بال اس صرف خدا معفرت طلب كرني جابيئ - (تهذيبن)

- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہامین علیماالسلام میں ہے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کر بے قوی فرمایا: خدا ہے مغفرت طلب کرنے کے علاوہ اس پراور پچھوا جب نہیں ہے البتہ پھراس کااعادہ نہ کرے ۔ (ایشاً)
- س۔ لیٹ مرادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی مخص غلطی سے حیض کی حالت میں اپنی زوجہ سے ہمستری کریے تو ؟ فرمایا: اس پر کچھوا جب نہیں ہے۔ ہاں البنتراس نے خداکی نافر مانی کی ہے (لبندااسے خداسے مغفرت طلب کرنی چاہیے)۔ (ایعناً)

# باب ۲۳۰ حمل کے ساتھ بھی حیض آسکتا ہے۔

(اس باب میں کل سترہ حدیثیں ہیں جن میں سے جار مکر رات کوچھوڑ کر باتی تیرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خودعبداللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام سے سوال کیا گیا کہ جب کوئی حاملہ عورت خون دیکھھے تو آیا (اسے خون حیض سمجھ کر) نماز ترک کردے؟ فرمایا: ہال بعض
اوقات حاملہ عورت بھی خون (حیض) بھینکتی ہے۔(الفروع ۔۔۔۔۔۔الاستبصار)

- عبدالرحن بن الحجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے حاملہ کے متعلق سوال کیا کہ اگر اسے خون آ جائے تو آیا وہ ای طرح نماز ترک کرے جس طرح حمل سے پہلے (ایام چیض میں) ترک کرتی تھی؟ فرمایا: ہاں وہ نماز ترک کرے جب خون (کم از کم تین دن) برابر آتار ہے۔(ایضاً)
- س\_ حسین بن تعیم الصحاف بیان کرتے بین کہ بین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بین عرض کیا کہ میری ایک

  لاولد کنیز ہے جو حاملہ ہے اورخون دیکھتی ہے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ فر مایا: (حمل سے پہلے مہینہ کے) جن دنوں میں اسے حیف

  آیا کرتا تھا اگر اس تاریخ بین بیں دن بعد و کیھے تو بیخون ندرجم ہے آتا ہے اور نہ بی خون حیف ہوتا ہے اسے چاہیئے کہ برنما ذکے

  لئے وضو کر نے اندام نہانی میں کیاس رکھے اور نماز پڑھے۔ اور اگر اس تاریخ سے پہلے یا اس تاریخ میں خون دیکھے جس

  تاریخ میں (حمل سے) پہلے دیکھتی تھی تو وہ خون حیض متصور ہوگا۔ لہذا وہ اپنی عادت کے ایام میں نماز نہ پڑھے۔ اور اگر اس

  ہے پہلے خون بند ہوجائے تو پیم خسل کر کے نماز پڑھے۔ (ایعنا)
- م ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود صفوان ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی بن موکیٰ الرضا

- عليه السلام سے سوال کيا کہ حاملہ عورت تين يا چار دن خون ديکھے تو؟ فرمايا: ان دنوں ميں نماز نه پڑھے۔ (التہذيب و الاستبصار)
- ابوالمغر ابیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت کا حمل نمایاں ہے۔ مگر وہ بالکل ای طرح خون دیکھتی ہے جس طرح حائض دیکھتی ہے تو؟ فرمایا: یہ 'جراقہ' 'ہے ہاں اگر خون بہت ہو (گاڑھا ہواور کم از کم تین دن تک آئے) تو نماز نہ پڑھے اور اگر تھوڑا ہو (اور پتلا ہواور تین دن سے کم یا دودن سے زائد نہ آئے) تو ہر دونماز کے لئے ایک خسل کرے۔ (المتہذیب)
- ۱- محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اما بین علیجا السلام میں ہے ایک امام علیہ السلام ہے سوال کیا کہ اگر حاملہ عورت بالکل اس طرح ہر ماہ مل کے دوران خون دیکھے جس طرح اس سے پہلے دیکھی تھی تو؟ فر مایا: ای طرح نماز نہیں پڑھے گی جس طرح پہلے دیکھی تھی تھی تھی۔ ہاں البتہ جب پاک ہوجائے گی تو (عنسل کرکے) نماز پڑھے گی۔ (التہذیب الاستبصار الفروع)
- ے۔ حمید بن فتی (ابوالممنر ۱) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک حاملہ عورت ہے جس کو بعض دنوں میں یا ایک ماہ یا دو ماہ میں ایک دو ہار ٹیک کرخون ٹکلتا ہے؟ (وہ کیا کرے؟) فرمایا: یہ' ہراقہ'' ہے۔ بیر(عورت) نماز ترکنہیں کرےگی۔ (المتہذیبین)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ صاحب منتمی الجمان بیان کرتے ہیں کہ بیروایت سابقدروایتوں کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے کہ ایک یادوبارخون کے آجانے ہے اس خون کا خون چیف ہونا تو ثابت نہیں ہوسکیا۔ (وہ تو کم از کم تین دن ہوتا ہے) خوداس راوی ہے (روایت نمبر ہیں) قلیل وکثیر میں فرق منقول ہے۔ (اوردونوں کے جدا جدا احکام بھی نہ کور ہیں)۔
- ۸۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ آیا حاملہ عورت کو بھی خون (حیض)
   آسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں بعض اوقات حاملہ عورت بھی خون چینکتی ہے۔ (ایضاً)
- 9۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں سے ایک امام علیہ السلام) سے سوال کیا کہ ایک عورت ایام حمل میں خون دیکھتی ہے تو؟ فرمایا: جن دنوں میں اسے حیض آتا تھا ان دنوں میں اب بھی بیٹھے گی۔اورا گرخون ان دنوں سے بڑھ جائے تو تین دن تک استظہار وانظار کرکے بھراپنے آپ کوستحاضہ قرار دےگی۔ (ایضاً)
- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداحمل کے ساتھ حیض کوئت نہیں کرتا۔ پس جب کوئی عورت حاملہ ہواور وہ خون دیکھے تو نماز ترک نہ کرے! مگریہ کہ اسے درد زہ شروع ہو اور بچہ کا سر باہر نکلے اور اس پرخون لگا ہوا ہوت (نفاس کی وجہ سے) نماز ترک کرے

کی۔(ایضاً)

و کف علام فرماتے ہیں کہ اس روایت میں چندا حال ہیں (۱) پیغلبہ پرمحول ہے بینی غالبًا ایما ہوتا ہے کہ مل کے دنوں میں چیف نہیں آتا۔ (۲) یا بید کہ وہ تین دن ہے کم ہو۔ (۳) یا اس میں چیف کے شرائط نہ پائے جائیں۔ (۳) یا بید روایت تقیہ پرمحول ہے۔ کونکہ اس کے راوی تی العقیدہ ہیں اور اس روایت کا مضمون ان کے اکثر اللہ فقہاء کے نظریہ کے موافق ہے۔ واللہ اعلم اللہ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با ساوخود سلیمان بن خالد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجاؤں! بعض اوقات حاملہ عورت کو بھی چیش آجاتا ہے؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) فرمایا: ہاں۔ اس کی وجہ ہے کہ مال کے شکم میں بچہ کی غذا خون ہوتا ہے اور بعض اوقات خون زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی غذا ہے وار جب فی جاتا ہے قورت اسے باہر پھینے تو اس پر سے کے توان باہر ہیں گواس پر مناز حرام ہوجاتی ہے۔ (الفروع)

- ۱۱۔ محمد بن مسلم امامین میں سے ایک امام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت جس کا حمل واضح ہو چکا تھا اس طرح خون دیکھتی ہے۔ جس طرح حائض دیکھتی ہے تو؟ فرمایا: یہ" ہراقہ" ہے۔ ہاں البند اگرخون کا رنگ سرخ ہواور ہو بھی بہت زیادہ تو پھر (اسے خون چیف سمجھ کر) نماز نہ پڑھے اور اگر قلیل مقدار میں ہو اور رنگت بھی پیلی ہو تو پھر صرف وضو کر لے (اور نماز پڑھے)۔ (الفروع)
- ساا۔ زریق بیان کرتے ہیں کہ ایک فیض نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک حاملہ عورت خون دیکھتی ہے؟

  فرمایا: نماز ترک کرکے پھر وضو کیا! اگر عورت کو در دز ہ لاحق ہوا در وہ خون دیکھتے ؟ فرمایا: وہ نماز پڑھتی رہے۔ یہاں تک کہ پچکا سرباہر آئے! پھراس پر (بعیثہ خون نفاس ) نماز واجب نہیں ہے اور جونمازیں دروزہ کی حالت میں نہیں پڑھ کی نفاس سے پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کرے گی۔ راوی نے عرض کیا کہ میں آپ پڑ قربان ہوجا دی ! حاملہ کے خون اور دروزہ والے خون ہوں کے بعد اس کی قضا کرے گی دورہ خون میں کیا فرق ہے یہاں تک کہ بچہ کا پچھ حصہ باہر آئے پھر وہ خون فناس ہوگا۔ اور چیف و نفاس کا نہیں پڑھ سکتی اور جوخون چیف و نفاس کا نہیں ہے وہ رحم کے پھٹے کی وجہ سے نفاس ہوگا۔ اور چیف و نفاس کا نہیں ہے وہ رحم کے پھٹے کی وجہ سے ۔ (الجالس والا خیار)

ا ته چنانچ کماب السفق على العذاهب المخصصة ص ١٨٨ مطبوعه لبنان پر بالصراحت المحاب كرهند اور حنابله كنز و يك چين اور حمل جمع نبيس بوت ..... فراجع \_ (احتر متر جمع عند)

#### باباس

# (سن وسال کے اعتبار سے ) یا کہ ہونے یعنی حیض سے مایوں ہونے کی حد؟

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے چار کمر رات کو قلمز دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنہ) حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخو دعبدالرحمٰن بن المجاج سے اور وہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا عورت کی وہ حد جس کے بعد وہ چیض سے ہمیشہ کے لئے مایوں ہوجاتی ہے بچیاس سال ہے۔(الفروع 'التہذیب)

ربی رویسی دوست اورد و حضرت امام جعفرصاد ق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب عورت پچاس سال کو پہنچ جائے تو پھرسرخی (خون حیض) نہیں دیکھتی تکرید کہ وہ قوم قریش سے تعلق رکھتی ہو۔ ( کہ وہ بنا برمشہور ساٹھ سال کے بعد

یائیہ ہوتی ہے)۔(ایساً)

س<sub>-</sub> شخ کلین فرماتے ہیں کہ ریجی مردی ہے کہ عورت ساٹھ سال کے بعدیا کہ ہوتی ہے۔(الفروع)

عبدالرطن بن المجاج حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: تمن قتم كى عورتيں الى ہيں جو بہر حال (عدت گر ار بي بغير) شادى كر سكتى ہيں (يہاں تك كه فرمايا) ان ميں سے ايك وہ ہے جو چيف سے مايوں ہو وہ كى جوادراس من و سال كى عورتوں كو خون حيف نه آتا ہو۔ راوى نے عرض كيا اور اس كى حد كيا ہے؟ فرمايا: پچاس سال۔ (الفروع) المتہذيب الاستبصار)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه باسناه خود عبد الرحن بن الحجاج سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے ختم نا بیل حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یائسہ کی حدکیا ہے؟ فرمایا ساٹھ سال - (المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ عمر قرشیہ عورت رحمول ہے جیسا کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے کتاب المب وطیس اور حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے المقعمہ میں اس کی صراحت کی ہے کہ عام عورت کی مدت یا سی عیاس سال اور قرشیہ کی ساٹھ سال ہے - (فراجع)

#### بابسهم

اگرسن یا س سے پہلے اور حمل کے بغیر کی سال تک جیش آنابند ہوجائے اور پھر آجائے اور پھرختم ہوجائے تواس کا تھم؟ اوربیوہ عیب ہے جس کی وجہ سے کنیزوالیس کی جاسکتی ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

حفرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عیص بن قاسم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوالی کیا کہ ایک عورت ہے کہ جسے کی سال تک چین نہیں آتا۔ پھراچا تک کچھ آجائے تو؟ فرمایا: جب آجائے تو

نمازترك كردے كى \_ (الفروع التهذيب)

ا۔ داؤد بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے ایک بالفہ کنیز خریدی ہے جہاں کے پاس چھ ماہ تک چیف نہیں آیا جبکہ وہ حالمہ بھی نہیں ہے تو؟ فر مایا: اگر اس قتم کی عور توں کو (اس من وسال میں) حیف آتا ہے اور یہ بندش بر حالے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ وہ عیب ہے جس کی وجہ سے اس کنیز کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ رایعنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مطلب پر فی الجملہ دلالت کرنے والی بعض حدیثیں کتاب التجارة (جلد ۳ میں) آئی گان اشاء الله۔ باب سامنا

اس عورت کوچیض آوردوا پلاناممنوع ہے جس کوایک ماہ سے حیض ند آیا ہو جبکہ حمل کا احتمال ہو۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود وفاعہ ہے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی ضدمت ہیں عرض کیا کہ ہیں ایک کنیز خرید تا ہوں اور بعض اوقات خون کی خرابی یارتم ہیں ہوا کے تشہر جانے کی وجہ ہے اے حین نہیں آتا تو اے ( مدرخون ) دوالیلائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ ہے اے ای دن خون آتا تو اور وجہ ہے۔ آیا اے اس قسم
کی دوائی بلانا جا کزنے ۔ جبکہ بیہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بند ش حمل کی وجہ ہے یا کی اور وجہ ہے؟ فرمایا: ایسانہ کر میں نے عرض
کیا اس کی بندش کو صرف ایک مہینہ ہوا ہے۔ اور اگر حمل تشہر بھی گیا ہے تو وہ قو بنوز نطفہ کی ما نند ہے جس کا عزل جائز ہے؟ فرمایا:
نظفہ جب رحم میں تشہر جائے تو اس سے علقہ (خون منجمہ ) بنتا ہے۔ اور علقہ سے مضغہ (لوتھڑا) اور لوتھڑ ہے ہے وہ یکھ (لاکا یا
لڑکی) بنتا ہے جو خدا جا بہتا ہے اور وہ دن گر رجا ئیں جن میں نہ گر ہے تو اس سے کوئی جن بھی پیدائیں ہوتی ۔ پس جب عورت کا
خون ایک ماہ تک بند ہوجائے اور وہ دن گر رجا ئیں جن میں اسے چیش آتا تھا تو اسے (خون آور) دوانہ بلاؤ۔ (الفروع)
خون ایک ماہ تک بند ہوجائے اور وہ دن گر رجا ئیں جن میں اسے چیش آتا تھا تو اسے (خون آور) دوانہ بلاؤ۔ (الفروع)
خون ایک ماہ تمل مفرماتے ہیں کہ وہ بعض صدیثیں جو اس موضوع پر عوباً دلالت کرتی ہیں وہ قصاص اور دیا ہے کے ابواب میں ذکر کی جائے گی انشاء اللہ۔

#### بالبهم

# خریدارکااس لونڈی سے مقاربت کرنے کا حکم جس کاحمل وغیرہ کے بغیرس یا س سے پہلے چض آنابند ہوجائے۔

(اس باب مس صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حفرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخودرفاعہ بن موئی نحاس بے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ہیں نے حفرت امام موئی
کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہیں نے ایک لونڈی خریدی ہے جو چند ماہ سے میرے پاس ہے گراسے چینی نہیں
آ تا۔ اور یہ کبرتی کی وجہ ہے بھی نہیں ہے! ہیں نے (ماہر) عورتوں سے اس کا معائنہ کرایا ہے وہ کہتی ہیں کہ اسے حمل بھی نہیں
ہے تو کیا ہیں اس سے مقاربت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: بھی حمل کے بغیر بھی (کثر ت) ریاح کی وجہ سے چینی آ نا بند ہوجا تا ہے۔
لہذا اس سے مقاربت کرنے میں کوئی مضا تقرنہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اگر اسے حمل ہوتو بھر میرے لئے کیا
روا ہے؟ فرمایا: اندام نہانی میں مباشرت کے سواباتی تعدمات روا ہیں۔ (الفروع کا کذائی الفقیہ )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں باب النکاح میں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ۔

### باب۳۵

حائف کے لئے مسجد سے کوئی چیز اٹھانا تو جائز ہے مگراس کے لئے اس میں پچھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر نے)۔(احقر مبرج عفی عنہ)

حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حیض والی عورت مجد سے کوئی چیز اٹھا تو سکتی ہے گر اس میں پچھر کھنیں سکتی ؟ فر مایا : جو پچھ مجہ حائض کے ہاتھ میں ہے وہ اے مجد کے سواکسی اور جگہ بھی تو رکھ سکتی ہے (اسے مجد میں رکھنے پر مجبور نہیں ہے ) مگر جو پچھ مجد میں رکھا ہے وہ اسے مجد کے سواکسی اور جگہ سے اٹھا تو نہیں سکتی ہے ۔ (البذاوہ اسے وہاں سے اٹھا نے پر مجبور ہے )۔ (الفروع) کذا فی 'المتہذیب)

و نق علام فرماتے ہیں کہ اس ہے بل جنابت ( کے باب کامیں ) اس فتم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### بإب٣

# حیض والی عورت جب ان آیتوں کی تلاوت سنے جن میں سجدہ واجب ہے تو اس پر اسی وقت سجدہ کر نا واجب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوعبیدہ حذ اء ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام ہے حائض کے متعلق سوال کیا کہ اگر وہ آیات بجدہ کو سنے تو؟ فرمایا: اگر وہ ان آیات کو سنے جن میں بجدہ واجب ہے تو پھرانہیں سنتے ہی بجدہ کرے۔ (کیونکہ اس بجدہ میں طہارت شرطنہیں ہے)۔ (الفروع المتہذیب الاستبصار)
- ۲- ابوبعیرروایت کرتے بین فرمایا: جب سورعزائم (وہ چارسورٹیں جن میں چار واجب سجدے بیں) میں ہے آیات سجدہ پڑھی جا کیں اورتم سنوتو سجدہ کرو۔ اگر چہتم باوضونہ ہوا گر چہتم جنب بھی ہو۔ ای طرح جب عورت ان آیات کو سنے تو وہ سجدہ کرے اگر چہ (بوجہ چیف ونفاس وغیرہ) نمازنہ پڑھتی ہو۔ اوراگر (مستحی سجدے) والی دوسری آیات قرآنی سیٰ جا کیں تو تمہیں اختیار ہے کہ بحدہ کرویانہ کرو۔ (ایضاً)
- ۳۔ حضرت شخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود ابوبصیرے اور وہ حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حائف جب آیت مجدہ کو سنے تو سجدہ کرے۔ (ایضاً)
- ۳۔ عبدالرحن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا حائف قرآن پڑھ سکتی ہے تواگر آیت بجدہ کوسنے تو سجدہ کر سکتی ہے؟ فرمایا نہ پڑھے اور نہ بجدہ کرے۔ (تہذیبین)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ نے اس طرح جمع بین الروایات کی ہے کہ جہال مجدہ کرنے کا تھم ہوہ استخباب پراور جہال ممانعت ہے وہ ترک کرنے کے جواز پر محمول ہے۔ اور صاحب منتقی الجمان نے (اس سے بہتر تاویل کرتے ہوئے) فرمایا ہے کہ جہال مجدہ کرنے کا تھم وارو ہے وہ سورعز ائم سے مخصوص ہے اور جہال نبی وارو ہوئی ہے وہ گوعام ہے۔ مگروہ ان دوسری سورتوں کے ساتھ مختص ہے کہ جن میں مستحی سجدے ہیں۔
- محمہ بن ادر لیں حاتی ابن محبوب کی کتاب سے اور وہ با سناد خود غیاث سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حائض نماز کی قضانہیں کر ہے گی۔ (سرائز ابی ادر ٹیں)
   گی۔ اور جب آیت بحدہ کونے تو مجدہ مجمئ نہیں کرے گی۔ (سرائز ابی ادر ٹیں)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کماس ممانعت کی تاویل سابقہ حدیث کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے نیز ممانعت والی حدیثوں میں تقیہ کا بھی اخمال ہے کیونکہ عامہ کی اکثریت اس کے ممنوع ہونے کی قائل ہے۔

#### باب

# حائض پرتعویذ با ندھنااوراس کا سے پڑھنااورلکھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے البتۃ اس کے حروف کومس کرنااس کے لئے جائز نہیں ہے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکو چھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خود داؤد بن فرقد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا جا تھن پر تعویذ لٹکا نا جائز ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اور فرمایا وہ اسے لکھ اور پڑھ بھی سکتی ہے البتدا سے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ (الفروع)

۳ شخ کلینی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ وہ (حائض) قر آن نہ کھے۔ (ایشاً)

۔ منصور بن حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حائف پر تعویذ باندھا جاسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب وہ چڑے یالوہ میں بند ہوتو جائز ہے۔ (ایساً)

#### باب۳۸

حائض کے قرآن پڑھنے اسے س کرنے مسجد میں داخل ہونے اور ذکر خداکرنے کا حکم؟ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخود معاوید بن عمار سے اور وہ حضرت المام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ۔ حائف قرآن پڑھ کتی ہے ( مگراس کے حروف کومس نہیں کر سکتی ) اور خداکی حمد و ثنا (اور اس کاذکر ) بھی کر سکتی ہے۔ (الفروع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا احکام اس سے پہلے (باب سے میں ) اور جنابت کے (باب ۱۵ اور باب ۱۹) میں گزر بچے ہیں اور آئندہ بھی (قر اُت قرآن کے باب سے میں ) بیان کئے جائیں گے انشاہ اللہ۔

#### باب

حائض پرنماز وغیرہ (عبادات) کے حرام ہونے کا بیان۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا عورت جب حیض کی حالت میں ہوتو اس کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔الحدیث۔(الفروع)

معرت شیخ صدوق علید الرحمد باسناد خود فضل بن شاذان سے اور وہ حضرت امام رضا علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا

جب عورت کوجیض آ جائے تو وہ ندروزہ رکھے اور نہ بی نماز پڑھے کیونکہ وہ نجاست کی حدیث ہے اور اللہ بیجا نہ بیچا ہتا ہے کہ اس کی عبادت صرف طہارت کی حالت میں کی جائے۔علاوہ ہریں جس کے لئے نماز جائز نہیں ہے اس کے لئے روزہ بھی جائز نہیں ہے۔ (عیون الاخیار علل الشرائع)

- ا۔ حفرت شخ طوی علیه الرحمہ باسنادخودساعہ بن مہران سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ استحاضہ والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ وہ روزہ رکھے گی۔ سوائے ان ایام کے جن میں اسے چیش آتا ہے۔ کہ ان کی بعد میں قضا کرے گی۔ (العہذیب کذائی الفروع)
- سم۔ جناب سیدرضی ٔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا عورتیں ناقص الا یمان ناقص العقل اور ناقص العمل اور ناقص العمل اور ناقص العمل اور ناقص العمل بیان کرتے ہوئے فرمایا) ناقص الا یمان اس لئے ہیں کہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتیں اور نہ ہی روز ہ رکھ سکتی ہیں ناقص العقل اس لئے ہیں کہ دوعور توں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے اور ناقص الحصہ اس لئے ہیں کہ دوعور توں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے اور ناقص الحصہ اس لئے ہیں کہ دوعور توں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے اور ناقص الحصہ اس لئے ہیں کہ ان کی وراشت مردول سے آدمی ہے۔ (نجے البلاغہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب وغیرہ میں)اس قتم کی بعض عدیثیں ذکر ہوچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب ۴۸۰ اور استحاضہ کے باب امیں) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بابهم

مائض کے لئے ہرنماز کے دفت وضو کر کے روبقبلہ بیٹھ کر بمقد اراداء نماز ذکر خدا کرنا مستخب مؤکد ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی چارکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود عبید الله بن علی طبی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب پیغیمر اسلام صلی الله علیه وآله دسلم کی از واج حائض ہوتی تھیں تو (ان دنوں میں نہ پڑھی ہوئی) نمازوں کی قضا ، منہیں کرتی تھیں ۔ البنة نماز کے وقت اندام کے اندر کیاس رکھ کراور وضوکر کے مسجد کے نزدیک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ (الفقیہ)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب عورت ایام حیف میں ہو۔ تواس کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتدا سے چاہیے کہ ہر نماز کے وقت وضوکر کے پاک جگہ پر بیٹھ جائے اور اتنی دیر تک جتنی دیرا سے نماز پڑھنے میں گئی تھی۔ خداکی تبیع، تہلیل اور تحمید کرے۔۔۔ پھراپنے کام کاج میں مشغول جائے اور اتنی دیر تک جتنی دیرا سے نماز پڑھنے میں گئی تھی۔ خداکی تبیع، تہلیل اور تحمید کرے۔۔۔ پھراپنے کام کاج میں مشغول

موجائي (الفروع كذافي التهذيب)

- ۳۔ محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حائف جمعہ کے دن عنسل کر کے خدا کا ذکر کرکئتی ہے؟ فرمایا: جہال تک عنسل کا تعلق ہو ہو تہیں کر سکتی ۔ البنتہ وہ ہر نماز کے وقت وضوکر کے اور روبقبلہ ہوکر خدا کا ذکر کر سکتی ہے۔ (الفروع)
- سم معاویہ بن عمار حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حائض جب کچھ کھاتا چاہے تو پہلے وضوکرے۔ اور جب نماز کا وقت داخل ہوتو وضو کر کے اور روبقبلہ ہوکر بیٹھے اور لا الله الله الله الکبو کا ورد کرے تر آن کی تلاوت کرے اور ہر طرح خدا تعالی کا ذکر کرے۔ (ایشاً)

#### باباهم

حیض ونفاس والی عورت جب پاک ہوجائے تواس پر (ان دنوں کی) نماز کی قضاوا جب نہیں ہے ہاں البنة روز ہ کی قضاوا جب ہے۔

(اسباب میں کل پندرہ حدیثیں ہیں جن میں سے چار مررات کوچھوڑ کرباقی گیارہ کا ترجمہ حاضر خدمت ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ابان بن تغلب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
  سنت میں قیاس کی کوئی محج اکش نہیں ہے۔ کیا تم نہیں و کیھتے کہ حائض روزہ کی تو قضا کرتی ہے مگر نماز کی قضا نہیں
  کرتی۔ (الاصول الحاس)
- ۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا چیش ہائی عورت نماز کی قضا کر کے پھر روزہ کی قضا کر ہے؟ فرمایا: اس پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی روزہ کی قضا واجب ہے۔ پھر امام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ مؤمن عورتوں کو یہ بات بتا کیں ۔ (الفروع المتہذیب)
- سو۔ حسین بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا حائض نماز کی قضا کرتی ہے؟ فرمایا: ہاں! عرض کیا: بیا ختلاف کہاں سے آیا؟ فرمایا: سب سے پہلے

لے پیر جمہال صورت بیں ہے کہ جب یہاں'' فاطمہ'' سے حضرت فاطمہ زبڑا دخر رسول مراد ہوں۔ کیونکہ وہ بتول ہونے کی وجہ سے خوداس نسوانی عارضہ سے مبراو منزہ ہیں لیکن اگراس سے فاطمہ دختر الی جیش مراد ہوں جیسا کہ پونس والی سابقہ روایت بیں ان کا تذکرہ ہےاور کتب فریقین کے اندر چیش واستحاضہ کے باب بیں ان کا بکٹر ت ذکر آتا ہے۔ کیونکہ واس بیں جٹلاتھیں ۔۔۔اورصا حب حدائق کی تحقیق بھی ہی ہے کہ یہاں ان سے مراد بھی خاتون ہیں تو بھر ترجمہ یوں ہوگا کہ آنخضرت اس فاطمہ کو بھی ایسا کرنے کا بھی دیتے ہے اور دوسری اہل ایمان مورتوں کو بھی ایسانی تھی دیتے ہے۔ (احتر متر جم عفی عنہ)

جس نے قیاس کیاوہ شیطان تھا۔ (ایساً)

- ٧٠ حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود عبيد الله بن على على سے اور وه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بي فرمايا: حضرت تيفير اسلام صلى الله عليه وآله وسلم كى ازواج امام حيض بيس نه پرهى موكى نمازوں كى قضائيس كيا كرتى تفيس \_ (الفقيه )
- علی بن مہر یار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام علی تھی علیدالسلام) کی خدمت میں خط ارسال کیا کہ ایک عورت ماہ رمضان

  کی پہلی تاریخ کو چنس یا نفاس سے پاک ہوجاتی ہے۔ مگراسے خون استحاف شروع ہوجاتا ہے۔ اور وہ نماز پڑھتی رہتی ہے اور

  روزہ بھی رکھتی رہتی ہے مگر وہ کام جو استحاضہ والی عورت کو کرنا چاہیے نہیں کرتی یعنی ہر دونماز کے لئے ایک عسل نہیں کرتی تو؟

  فرمایا: روزہ کی قضا کرے گی۔ البتہ نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای طرح

  اپنی مؤمن عورتوں کو تھم دیتے تھے۔ (الفقیہ البہذیب العلل الفروع)
- عولف علام فرماتے ہیں کہ صاحب منتی الجمان وغیرہ علاء نے اس روایت کی تاویل میں فرمایا ہے کہ امام نے چیف ونفاس کے
  دنوں کے متعلق جواب دیا ہے استحاضہ کانہیں دیا ۔ یعنی اس چیف کے متعلق جواب دیا ہے جو ماہ رمضان کے دوران آیا ہے کیونکہ
  جوخون صرف دس دن یا اس سے کم دنوں تک آئے اسے چیف تصور کیا جائے گا بیا نہی دنوں کے متعلق فرمایا ہے کہ روزہ کی قضا
  کرے گا۔ نماز کی نہیں اوراستحاضہ کے تھم سے کی مصلحت کی بناء پراعراض فرمایا ہے۔ والتدالعالم۔
- فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جین والی عورت جوروزہ کی قضا کرتی ہے گرنماز کی خیس کرتی اس کے کی طل واسباب ہیں مجملہ ان کے ایک سبب ہے ہے کہ روزہ اسابی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے 'اپنا کا روبار کرنے اور اپنی معیشت کی اصلاح کرنے سے نہیں روکتا۔ جبکہ نمازان تمام کا موں سے روکتی ہے۔ کیونکہ دو وشب وروز میں کئی بار پڑھنی ہوتی ہے۔ جبکہ روزہ اس طرح نہیں ہے۔ (کیونکہ روزہ تو سال میں صرف ایک ماہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر نماز کی قضا واجب ہوتی تو عورت کو بہت زصت ہوتی )۔ دوسری وجہ ہے کہ نماز میں کائی تکلیف ہوتی ہوتی ہے اور تمام اعتصاء وجوارح اس کے بجالانے میں مشغول ومعروف ہوتے ہیں جبکہ روزہ اس طرح نہیں ہے۔ اس میں تو صرف کھانے پینے (وغیرہ) سے اس کے بجالانے میں مشغول ومعروف ہوتے ہیں جبکہ روزہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں اور تیس کی وجہ ہے کہ جب ہی شب وروز میں سے کوئی نیا اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں تمام اعتصاء مشغول نہیں ہوتے ہیں اور تیسری وجہ ہے کہ جب ہی شب وروز میں سے کوئی نیا وقت داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی نماز واجب ہوجاتی ہے (بھی صبح ، بھی عمر ، بھی عمر ، بھی مغرب اور بھی وقت داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی نماز واجب ہوجاتی ہے (بھی صبح ، بھی ظر ، بھی عمر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عمر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عمر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عمر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی عشر ، بھی عشر ، بھی عشر ، بھی مغرب اور بھی عشر ، بھی میں کمی میں کمی دور میں میں میں کمی دور میں میں کمی دور میں کی دور میں میں کمی دور میں کمی د
- نیزفعنل بن شاذان حعرت امام رضاعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مامون عباس کے نام اپنے مکتوب میں لکھا

کداستخاضہ والی عورت اندام نہانی میں کپاس رکھ کراور عشل کر کے نماز پڑھے گی۔۔۔ مگر حیض والی عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روز ہ رکھے گی۔۔۔ ہاں البتہ پاک ہونے کے بعدروز ہ کی قضا کرے گی۔ جبکہ نماز کی قضانہیں کرے گی۔ (علل الشرائع)

- ۸۔ عیسیٰ بن عبداللہ القرشی مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ملاقات کے دوران ابوضیفہ سے فرمایا: (جبکہ اس نے تیاس پڑمل کرنے کا اعتراف کیا تھا)۔۔۔یہ بتاؤ نماز افضل ہے یاروزہ؟ اس نے کہا: نماز افضل ہے؟ فرمایا: پھر کیا وجہ ہے کہ چیف والی عورت روزہ کی قضا تو کرتی ہے۔ گرنماز کی نہیں کرتی؟ ابوضیفہ خاموش ہوگئے۔ فرمایا: اللہ سے فرمایا: اللہ سے فرمایا: اللہ سے فراور قیاس نہ کیا کر! (ایسنا)
- 9- ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حائف روزہ کی قضا تو کرتی ہے۔ گرنماز کی نہیں کرتی (جو کہ افضل ہے؟) فرمایا: اس لئے کہ روزہ سال مجر میں صرف ایک ماہ واجب ہوتی ہوتا ہے۔ جبکہ نماز شب وروز میں کی بار (پانچ بار) واجب ہوتی ہے۔ (ابندا اگر نماز کی قضا واجب ہوتی تو اس سے عمر وحرج لازم آتا)۔۔۔اس لئے نماز کی قضا واجب نہیں قراردی گئے۔ (ابیشاً)
- ا۔ عثان بن سیسیٰ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (قاض) ابو

  یوسف سے فرمایا جبکہ اس نے بوال کیا تھا کہ اگر کوئی حال تا حرام میں زیر سایہ سفر کرے تو اس پر کفارہ کیوں واجب ہوتا

  ہے؟ امام نے فرمایا جم سے بتا کو ۔۔۔ حاکف نماز کی قضا کرتی ہے؟ کہا جہیں! فرمایا: روزہ کی کرتی ہے؟ کہا: ہاں! فرمایا: ایسا کیوں

  ہے؟ کہا: بیتھم ای طرح وارد ہوا ہے! فرمایا: محرم کے متعلق بھی اس طرح تھم وارد ہوا ہے۔ (عیون الاخبار)
- ۔ جناب شی باسنادخودزرارہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اہل کوفہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کذاب رہا ہے جوہم (اہل بیت ) پرجھوٹ بول ارہا ہے! چرمغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے والد کی طرف بیجھوٹی صدیث منسوب کیا کرتا تھا گر آ ہے نے فرمایا: آل محمد کی مستورات نے اپنے ایام مخصوصہ کی نماز وں کی قضا کی ہے۔ خدا اس پرجھوٹی حدیث منسوب کیا کرتا تھا گرآ ہے نے فرمایا: آل محمد کی مستورات نے اپنے ایام مخصوصہ کی نماز وں کی قضا کی ہے۔ خدا اس پرلھنت کرے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اور نہ ہی میرے والد ماجد نے اس سے اس قسم کی کوئی حدیث بیان کی ہے۔ (رجال کشی)

مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں آئندہ (باب الاستجاضہ اور ۵۰ باب ۲۲ تروک احرام کے نمن میں ) آئینگی انشاء اللہ۔

#### بابهم

### کراہت کے ساتھ حائض کے لئے خضاب کرنا جائز ہے۔

(اسباب میں کل آ تھ صدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو کھروکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخودمحمہ بن مہیل بن پیغ سے اوروہ اپنے والد (سہیل) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موکیٰ کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ جب عورت چیش کی حالت میں ہوتو خضاب لگا سکتی ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ (الفروع العہدیب)
- ۲۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنا دخود انی بکر حضری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے بوچھا آیا حائف خضاب لگا سکتی ہے؟ فرمایا: ند۔اس سے شیطانی (نقصان) کا خطرہ ہے۔ (علل الشرائع)
- ۳- حضرت شیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود ساعد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا جب اور حائف خضاب لگا سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (التہذیب)
- ۲۔ عامر بن جذاعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ فر مارہے تھے کہ جنب اور حائف خضاب نہ کریں۔(ایسنا)
- ۵۔ جناب عبداللہ بن جعفر تمیری باسنا دخود ابو جیلہ ہے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: حائض خضاب نہ کرے لیے۔ (قرب الاسناو)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (آ داب جمام باب ۱۲۱ اور باب البحابہ نبر ۲۲ میں) اس قتم کی کئی حدیثیں گزر چی ہیں جواس مطلب ( یعنی خضاب لگانے کے جواز) پردلالت کرتی ہیں۔

### بالسهم

## جب حیض کی بندش ہوجائے تو سر پر مہندی لگا نامستحب ہے۔

(ال باب مل صرف ایک حدیث بجس کاتر جمد حاضر ب)\_ (احقر متر جم عفی عنه)

- حضرت بین علیه الرحمه باسنا دخودا ساعیل بن بر بع سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس ایک جوان (کنیز) ہے جس کا حیض (وقت سے پہلے) بند ہوگیا ہے؟ فر مایا: اس کے سر پرمہندی لگا کہ اس کا حیض پلیٹ آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ بیس نے تھم امام کے مطابق عمل کیا پس اس کا حیض پلیٹ آیا۔۔۔(الفروع) کذا فی کترب الاسناد)
- ا ان تمام بظاہر مختلف حدیثوں کوسامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان جمع تمرقی ہوں ہو سکتی ہے کہ ممانع والی حدیثوں کو کراہت پر اور دوسری کو جواز پر مختول کیا جائے گا۔ کمالا تنظمی ۔ (احتر ستر جمعفی عند)

#### بالبهه

اگرخون حیق کے آنے کا یقین نہ ہو بلکہ صرف ظن یا شک ہواگر چہ نماز کی حالت میں ہو تواس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی ہاں البتہ حقیقت حال کی تحقیق کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جمعفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود کاربن موی ساباطی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں

کمآ پ نے اس عورت کے متعلق جونماز پڑھ رہی ہواورائے طن بیدا ہوکہ اسے خون چیض آگیا ہے! فرمایا: مقام خاص پر ہاتھ

لگا کردیکھے اگر کچھ نظر آئے تو نماز قطع کردے ورنہ اسے تمام کرے۔۔ (الفروع 'المتہذیب)

1۔ اس سے قبل (نوانض وضوباب اہیں) جناب زرارہ کی بیدوایت گزر پکل ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام ک خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کے اردگرد کی چیز کو حرکت دی جاتی ہے مگر (غنودگی کی وجہ ہے) اسے اس کا پچھلم نہیں ہوتا۔۔۔(آیااس سے اس کا وضوثوٹ جائے گا؟) فرمایا: ند۔ جب تک نیند کا یقین نہ ہو جائے۔۔۔ورنہ دہ پہلے یقیناً باوضو تھا۔ تو اب اسے تو ژنے کے لئے بھی کوئی واضح اور یقینی چیز ہوئی چاہیے (پھر فرمایا) بھی یقین کوشک کے ساتھ نہ تو ژنا اوراگر تو ژنا ہوتو صرف یقین کے ساتھ تو ژنا۔(ایسنا)

#### بابه

حیض والیعورت کے لئے جائز ہے کہ آ دمی کو پانی اور سجدہ گاہ اٹھا کر دے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخو دمعاویہ بن عمارے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا جیف والی عورت مرد کو پانی پکڑ واسکتی ہے؟ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بعض زوجا کیں چیف کی حالت میں آن مخضرت کریانی ڈالاکرتی تھیں اوران کو بجدہ گاہ کے بھی اٹھا کر دیتی تھیں۔ (الفروع 'التہذیب)

روایت بی افظان فرہ و ارد ہے۔ جس کا ترجمہ بی نے "محدہ گاہ" کیا ہے اور یجی ترجمہ موانا وحید الز مان مترجم محال سنے آئی افات الحدیث ج اس سن اللہ کی ترجمہ موانا وحید الز مان مترجم محال سنے آئی ہوں اس سلمہ سن نہ کہا جو کہا ہے۔ چنا فی لکھتے ہیں نہ اولید نہی المصدود من المصدود من زرام مجدہ بی سے بحدہ گاہ بھو کا افران من سے محدہ گاہ بھو کا المحدود کی ہوں کا بیا مجود کے چوں کا بنا ہوا جس پر بحدہ بین آئی میں اور جس کی المحدود کیا مجدہ کیا کم بین ہوں اس مدیث سے بحدہ گاہ در کھنا مسنون تھم را اور جن لوگوں نے اس الاصول میں کہا بخر اور افضی و سی محمد بھر اور جن لوگوں نے اس سے منع کیا ہوں اس مدیث سے بحدہ گاہ رکھ کر اس سے من تو بھی بھی اجب کے بھر جو بورے سے بنا ہوتا ہے بجائے بحدہ گاہ رکھ کر اس پر بحدہ کرتا ہوں اور جا ہوں سے محمد شنے کی کچھ پر وائیس کرتا ہمیں سنت دسول الفد سے فوش ہے کوئی رافضی کے یا خارجی پکارا کر سے در لفات الحدیث ج اس سات المول افر منا کہا ہوں کا المحمد بر بلاحظ فر مائیں)

(حوالے کا ابتیا کے معمل کرا ہی)

(حوالے کا ابتیا کے معمل کرا ہی)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض زوجاؤں کو تھم دیا کہ جھے بحدہ گاہ پکڑ واؤ۔ اس نے عرض کیا: میں تو حیض ہے ہوں! آپ نے فرمایا: کیا تیراحیض تیرے ہاتھ میں ہے؟ (مطلب بیر کہ ہاتھ پاک ہے)۔ (الفقیہ)

س۔ جناب برتی نے بھی اپنی کتاب محاس میں اس روایت کوفل کیا ہے فرق اس قدر ہے کہ اس میں ندکور ہے کہ آنخضرت نے اپنی بعض زوجاؤں یااپنی کنیز سے فرمایا۔

#### باب٢٦

حیض والی عورت کے لئے بیار کی تیمار داری کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ مرنے والے کے پاس حائض کی موجود گی مکروہ ہے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه باسنادخود علی بن ابوحزه سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ
السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا چیف والی عورت مریض کے سر ہانے بیٹے کتی ہے۔ جبکہ وہ مرض الموت میں جتلا ہو؟ فرمایا:
ہاں وہ تیار داری کر علی ہے۔ البتہ جب وفات کا وقت قریب ہواور وفات کا اندیشہ ہوتو دور ہوجائے۔ کیونکہ فرشتوں کواس کے
قرب سے اذبیت ہوتی ہے۔ (الفروع التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس تتم کی بعض حدیثیں آئندہ (احتضار کے باب ۴۳ میں) بیان کی جائیگی انشاءاللہ تعالی۔

(بقيدهوالەسنىمبر21)

نیز بکی بزرگ ای کتاب کے صفحه ۱۳ اپر لکیتے ہیں السبود علی الاڑض فریضة و علی الخدرہ سنة ۔''زیمن پر بجدہ کرنافرض ہاور بحدہ الاڑض فریضة و علی الخدرہ سنة ۔''زیمن پر بجدہ کرنافرض ہاور بحدہ کرنا سنت ہے' نیزای صفح پر کھا ہے کہ'' ای جدہ کا دین کرنا سنت ہے' نیزای صفح پر کھا ہے کہ'' ای جدہ کا دین کرنا سنت ہے' نیزای صفح پر کھا ہے کہ ای استرائی کے بہرہ کرنا کرتا ہوں کہ ای اور ایوا ہوں آوا کے بورے کا کوایا ہا کہ بحدے کے مقام پردکھ لیتا ہوں اگر چہ ہمارے فرا ہوتا ہوں آوا کے بورے کا کوایا ہا کہ بورے کا کوایا ہوتا ہوں کہ ہوت کے باعز اس کرنے پر اعتراض کرنے والوں کے جدہ گاہ پر بجدہ کرنے پر اعتراض کرنے والوں کے لئان تھا تو کی دوئی میں لی گھریہ ہے کہ

#### بإب

عدت (کے گزرنے) اور حیف (کے آنے اور ختم ہونے) کے سلسلہ میں عورت کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔اوراس کی تصدیق بھی کی جائے گی مگریہ کہ وہ عام عور توں کی روش کے خلاف دعویٰ کرے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں ایک مکر کوچھوڈ کر باقی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جمعنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقبر علیہ انسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: عدت اور حیض کامعالمہ عورتوں سے متعلق ہے لہذاوہ جودعویٰ کرینگی ان کی تقیدیت کی جائے گی۔ (الفروع' تہذیبین )
- ۲۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودا ساعیل بن ابوزیاد ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ آنجتا ہے نے اس مورت کے متعلق جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے ایک ماہ میں تین بارچیش آتا ہے فرمایا: اس کی راز دار ہجو لیوں (دوستوں) ہے دریافت کیا جائے کہ آیا اسے اس میں جیلے اس طرح حیض آتا تھا؟ پس آگر وہ اس کی گوائی دے دیں تو پھراس کی تقدیق کی جائے گی ورندا ہے جمونا سمجھا جائے گا۔ (تہذیبین والفتیہ)

#### إب٣٨

# اس نماز کے قضا کرنے کا حکم جس کے دفت میں عورت کوچیش آئے اس نماز کے دوران چیش آ جائے تو اس کا حکم ؟

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو للمز وکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود فضل بن یونس سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فر مایا کہ اگر کسی عورت کواس وقت چیش آئے جبکہ زوال آفاب سے چار قدم وقت گزر چکا تھا۔ تو اس وقت تو نماز نہ پڑھے مگر پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گی ۔ کیونکہ جب اس نماز کا وقت واضل ہوا تھا تو وہ پاک تھی اور جب اس کا وقت ختم ہوا تو بھی پاک تھی اس نے اس نماز کوخود ضائع کیا تھا اس لئے اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ (الفروع الجند یہن)
- ا۔ ابوعبیدہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل صدیث کے شمن میں فرمایا کہ جب کوئی عورت کی نماز کے وقت میں پاک ہو گمروہ اس نماز کے پڑھنے میں تا خیر کرے یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہوجائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے اور اس کے ساتھ ہی اے خون چیش آجائے تو اس پر اس نماز کی قضا لازم ہوگی جس کی

ادائيگى ميں اس نے كوتا ہى كى تھى \_ (ايساً)

س۔ ابوالورد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت نماز ظہر کی دور کعت پڑھ چکی تھی کہ اسے نماز کے دوران خون حیض آگیا تو؟ فرمایا: جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہواور (پاک ہونے کے بعد) دور کعتوں کے قضانہ کرے۔ اوراگر نماز مغرب کی دور کعت پڑھ چکے اور اسے حیض آجائے تو جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہواور پاک ہونے کے بعد اس فوت شدہ در کعت کی قضا کرے۔ (ایسنا)

ادا کرنے میں کہ علامہ حلی نے کتاب الختلف میں اس روایت کو اس صورت پر محمول کیا ہے کہ اس نے نماز ظہر ادا کرنے میں کی کتابی ندی ہو۔ (زوال ہوتے ہی نماز شروع کردی ہواور پھرا ثناء نماز میں حیض آ جائے) گرنماز مغرب ادا کرنے میں کوتا ہی کہ ہو(اس کے پڑھنے میں در کی ہو)۔۔۔پھرا کی دکھت قضا کی تاویل یوں کی ہے کہ اس سے مراد پوری نماز مغرب کی قضا ہے بین مجاز آجز و بول کرکل مراد لیا گیا ہے۔

۲۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود پونس بن یعقوب سے اوروہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو کسی نماز کا وقت داخل ہوتے وقت پاک تھی۔ گراس کے اواکر نے میں تاخیر کی حتیٰ کہ اسے حیض آگیا؟ فرمایا: پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گی۔ (تہذیبین)

#### بابهم

جب عورت حیض سے پاک ہواورا بھی نماز کااس قد روفت باتی ہوکہ شسل وغیرہ کر کے ایک

رکعت وفت کے اندرادا کر سکتی ہو۔ (گروہ الیانہ کر ہے) تواس پراس نماز کی قضاوا جب ہے۔

(اس باب میں کل چودہ حدیثیں ہیں جن میں سے سات کر رات کو چھوڑ کر باتی سات کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

د حضرت شنے کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود زرارہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو

عورت (حیض سے پاک ہوجائے اور اس قدروفت باتی ہوکہ وہ شسل کر کے اسے ادا کر سکتی ہوگر کو تا ہی کرتے ہوئے الیانہ

کرے حتی کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے تو اس پر اس فوت شدہ نماز کی قضاوا جب ہوگی۔ اور اگر صورت حال ہے ہوکہ

جب پاک ہوتو اس وقت نماز کا وقت داخل ہوجائے تو اس پر اس فوت شدہ نماز کی قضاوا جب ہوگی۔ اور اگر صورت حال ہے ہوکہ وقت داخل ہو گیا ہوجائے اور دوسری نماز کی قضاوا جب نہ ہوگی بلکہ صرف وہ نماز پڑھے گی جس کا وقت داخل ہوگیا

۲۔ معربن عمربیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت نماز عصر ( کے مخصوص ) وقت

میں پاک ہوتی ہے آیا وہ نماز ظہر بھی پڑھے گی؟ فرمایا نہ بلکہ وہ صرف نماز عصر پڑھے گی جس کے وقت میں وہ پاک ہوئی ہے۔ (ایضاً)

۔ حصرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود محمہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اما بین میں سے ایک برزگوار

گی خدمت میں عرض کیا کہ ایک عورت نماز ظہر کے وقت پاک ہوتی ہے اور فورا نماز کے مقدمات (از قتم عسل وغیرہ) میں
مشغول ہوجاتی ہے مگر جب فارغ ہوتی ہے تو ظہر کا وقت ختم ہوجاتا ہے اور عصر کا (مخصوس) وقت داخل ہوجاتا ہے تو؟ فرمایا:
وہ صرف نماز عصر پڑھے گی۔ ہاں اگر اس نے ہمل انگیزی کر کے خود (ظہر کا) وقت تک کیا ہوتو پھر دونوں نمازیں واجب ہوں
گی۔ (تہذیبین)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اس روایت میں نماز عصر کے وقت کے داخل ہونے سے اس کامخض وقت مراولیا جائے لینی جب غروب سے پہلے صرف چاررکعت نماز اوا کرنے کا وقت باتی رہ جائے۔۔۔ جمع بین الا خبار کرتے ہوئے سے تاویل ضروری ہے۔

- م۔ منصور بن حازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جب عورت عصر کے وقت ہے پہلے پاک ہوتو ظہر وعصر دونوں نمازیں پڑھے گی۔اورا گرعصر کے آخری وقت میں پاک ہوتو پھر صرف سسرکی نماز پڑھے گی۔(ایسنا)
- ۔ ابوالصلاح کنانی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب کوئی عورت طلوع صبح صادق ہے پہلے پاک ہوجائے تو مغرب وعشاء دونوں نمازیں پڑھے گی۔۔۔اورا گرغروب آفتاب سے پہلے پاک ہوتو ظہر وعصر دونوں نمازیں پڑھے گی۔۔۔اورا گرغروب آفتاب سے پہلے پاک ہوتو ظہر وعصر دونوں نمازیں پڑھے گی۔۔۔(ایفنا)

(پیمضمون متعدد روایات میں وارد ہے جو کتاب کے اندر ندکور ہیں البذاان پرتیمرہ کرتے ہوئے) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیہ روایتی اس صورت پرمحمول ہیں کہ جب وفت ختم ہونے میں ہنوزاس قدر گنجائش ہو کہ عورت دونوں نمازیں پڑھ سکے گی یا ایک مکمل اور دوسری کی ایک رکعت اوا کر سکے جیسا کہ مواقیت نماز میں سے چیز تفصیلا بیان کی جائے گی۔۔۔انشاء اللہ تعالیٰ۔اورا گرفف شب کے بعد (اور طلوع فجر سے پہلے) عورت پاک ہوجائے تو مغربین کی نماز پڑھے۔(اور نہ پڑھنے کی صورت میں ان کی قضا کرنے کو) شخ طوی نے استخباب پرمحمول کیا گئے ہے۔۔۔اور تقیہ پرمحمول کرنا بھی ممکن ہے۔۔۔

۔ محمد بن عبداللہ بن زرارہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہا: ہمارے فائدان کی ایک عورت تھی جودن کے اس وقت پاک

<sup>۔</sup> بیبات اپنے مقام پرنا قابل رد دلاکل سے ثابت ہے کہ مغرب وعشاء کا وقت میج صادق تک باتی رہتا ہے۔ اوران روایتوں سے بھی اس مطلب کی تائیر مزید ہوتی نے تفصیل کے لئے احقر متر جم کی کتاب تو انین الشریعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ (احقر متر جم عفی عنہ)

ہوتی تھی کہ جب طسل کرسکتی تھی تو سورج زردہ و جاتا تھا۔ جی کراگراس وقت کو کی فض نماز معرر دِ متا تو تم کہتے کراس نے نماز پڑھنے میں کوتائی کی ہے۔ مگروہ (زرارہ) اسے تھم دینے کرنماز معرر دِ معے۔۔۔ (تہذیب الاحکام)

ے۔ ابوحام معزت انام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مائض کے متعلق فرمایا: جب نماز عمر کے وقت ع عشل کرے قونماز عمرادا کرے گی۔ پھرنماز ظہر (کی قضا) کرے گی۔ (تہذیبین)

و لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت بیخ طوی نے اس صدیث کواس صورت برجمول کیا ہے کہ جب وہ نماز ظہر کے وقت پاک ہوگر سے س حسل کرنے ہیں ہل انگیزی سے کام لے یہاں تک کہ عمر کا وقت نگ ہوجائے (کہ بنابریں وہ عمر کی نماز اوا اور ظہر کی قضا کرےگی ) صاحب منتی الجمان نے بھی اس تاویل کو پہند کیا ہے۔

#### باب۵۰

حائض کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ روزہ سے ہواور دن کے کی حصہ میں اسے چیش آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہوجائے گا البنتہ اگرزوال آفاب کے بعد آئے تو پھراس کے لئے امساک مستحب ہے گراس کی قضاوا جب ہے۔

(ال باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو کھو دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت بیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود عیص بن قاسم سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیدالسلام سے سوال کیا کہ کی عورت کو ماہ رمضان ہیں غروب آفاب سے پہلے پیش آجائے تو ≥ فرطیا: جب بی حائض کو چیش آجائے تو وہ روز وافطار کردے۔ (تہذیبین)
- ا۔ عمار بن موی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے بارے ہیں اس سوال پر
  کہ وہ مج سحری کے وقت حائف تھی۔ (للغداروزہ نہیں رکھا) مگرمیج کے وقت پاک ہوگئی جبکہ وہ کھائی چک تھی پھر (عشل کر کے)
  نماز ظہر وعصر بھی پڑھی۔ اب اس دن کے روزہ کے متعلق کیا کرے؟ امام نے جواب ہیں فرمایا: اس دن امساک تو کر ہے گر
  اے ثار نہ کرے۔ (ایسنا)
- منعور بن حازم بخرے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: روزہ وارعورت دن کے جس صہ بیس بھی حائف ہوجائے وہ آئی میں ہیں حائف ہوجائے وہ آئی وقت روزہ افغار کردے گی۔ اورا گردن کے کسی حصہ بیں پاک ہوجائے (اور شسل کر کے اورا گردن کے کسی حصہ بیں پاک ہوجائے (اور شسل کر کے اورا گیا نماز کا وقت باتی ہو گرکوتائی کی وجہ سے ایسانہ کر نے قو) اس دن کی نماز قضا کرے گی۔۔۔اور (نماز کے سلسلہ بیس) رات کا بھی بہی محم ہے۔ (ایسنا)

- م۔ عجد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مجمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت کو میں سویرے یا پھے دن بلند مونے یا زوال کے وقت خون (حیض) آجائے تو؟ فرمایا: روزہ افطار کردے۔ (پھرفرمایا) اور اگر زوال کے بعد یا عصر کے بعد آئے وروزہ کو برقر ارد کھے (امساک کرے) گراس دن کے روزہ کی قضا کرے۔ (ایسناً)
- ۵۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر ماہ رمضان میں عورت کو زوال سے پہلے چیف آ جائے تو دہ کھا لی علی ہودہ روزہ کو شار کر علی آ جائے تو دہ کھا لی شریکی ہودہ روزہ کو شار کر علی ہے۔ (ایسناً)

اس سے مرادیہ کے دوہ تو اب کے حاصل کرنے ہوئے جو بطاہر تمام سابقہ روایات کے منافی معلوم ہوتی ہے) فرماتے ہیں کہ شاید اس سے مرادیہ ہے کہ وہ تو اب کے حاصل کرنے ہیں اور اسے عبادت بچھنے ہیں روزہ شار کرے۔ اگر چہ اس پراس دن کے روزہ کی تضا واجب ہے کیونکہ روایت ہیں قضا کے ساقط ہونے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر دلالت کرنے والی بعض روایتیں اس سے پہلے (۔۔۔۔ باب ۳۹ و باب ۲۱ میں) گزرچکل ہیں۔ اور پچھ اس کے بعد (کتاب الصوم ج ۵ باب ۲۵ مرام میں) بیان کی جائیگی از شا واللہ تعالی۔

#### إبا۵

اگراعت کاف کے دوران حیض آجائے تواس کا تھم اورایام حیض میں طلاق دینے کا تھم؟ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- حصرت بیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود علی بن عقبه سے اور وہ اپنے والد (عقبه) سے اور وہ حضرت انام جعفر صادت علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جومورت اعتکاف میں بیٹھی ہواور اسے چیش آ جائے تو وہ اپنے گھر لوٹ جائے اب اس کا کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ (کیونکہ اب وہ ندروزہ رکھ سکتی ہے اور نہ سجد میں بیٹھ سکتی ہے)۔ (تہذیب الاحکام)
- ابوبصیر حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو کورت اعتکاف میں بیٹی ہواور پھراس پرنماز حرام ہو
  جائے (لینی اسے حیض آجائے) تو چونکہ اس کا عشکاف ختم ہوجا تا ہے اس لئے وہ مجد سے نکل جائے اور جب پاک ہوجائے
  تو اس کے شوہر کو اس وقت تک اس سے مقاربت نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ دوبارہ مسجد میں جاکر اعتکاف کی قضانہ
  کرے۔(ایسنا)
- عُولِفَ علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب الاعتکاف باب ۱۱) میں اور باب ۱۸زابواب (الطلاق میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

بإب۵۲

اگر حائف کے کپڑے سے خون کا اثر زائل نہ ہوتواسے گیرو سے رنگنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت فین کلینی علیه الرحم علی بن ابو حزه سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کے والد ماجد کی ۔۔۔۔۔۔۔ مولد کنیز نے آنجنا بسے سوال کیا کہ میرے کپڑے کوچیش کاخون لگ گیا جس کا داغ زائل نہیں ہوتا؟ فرمایا: اے گیرو سے رنگ لوتا کہ دونوں رنگ خلط ملط ہوجا کیں اور اس طرح وہ داغ دور ہوجائے۔

(الفروع التهذيب) مؤلف علام فرماتے ہيں كداس موضوع پر دلالت كرنے والى بعض حدیثیں اس كے بعد باب النجاسات (باب ۲۵) میں بیان كی جائيگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## ﴿ ابواب استحاضه ﴾

## (اس باب میں کل تین ابواب ہیں)

## تبصره منجانب مترجم

یدایک کھی ہوئی حقیقت ہے کہ خون استحاضہ کی نسوانی بیاری کا بیجہ ہوتا ہے جس کے علاج معالجہ پرلوگ بڑی بھاری رقوم صرف کرتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ نے استحاضہ کے لئے جو تو اعد وضوا بط مقرر کئے ہیں ان کی رو سے کہیں بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ کہیں بار بار عنسا کرنا پڑتا ہے اور کہیں بار بارا ندام نہانی کو دھونا پڑتا ہے۔ جب ان امور کی حکمت اور فلا سفی پرغور وفلر کیا جاتا ہے تو عقل انسانی دیگ رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات تحقیقات و قیقہ کے بعد اس نیچہ پر پہنچے ہیں کہ اس بیاری کا بہترین علاج پانی ہے۔ گرنی ای فداہ ابی والی نے آج ہے جودہ سوسال پہلے میاعلان کیا تھا کہ جو عورت خلوص نیت کے ساتھ اس شری وظیفہ پڑل کرے گی وہ شفایاب موجائے گی (الوسائل) ہے بات بھی ان کی نبوت ورسالت حقد کی ایک روشن دلیل ہے۔

#### خلاصها قسام واحكام

استخاضه كي تمن تسميل بين (١) قليله - (٢) متوسط - (٣) كثيره أ

عورت کچھ دیر کے لئے اندام نہانی میں کچھ کہاس رکھ کرد کھھے گا۔اگر صرف ایک حصد پر پچھ خون لگا ہوتو قلیلہ اگرخون اس و کے اندر کھس جائے مگر باہر نہ نکلے تو متوسط اوراگر باہر بہد نکلے تو کثیرہ ہے۔

ان اقسام کے فضراد کام یہ ہیں(۱) پہلی صورت ہیں ہرنماز کے لئے وضوکر ہےگ۔(۲) دوسری صورت ہیں اس کے ساتھ ساتھ نماز صبح کے لئے ایک فسل اور بھی کر ہےگ۔
ساتھ نماز صبح کے لئے ایک فسل بھی کر ہےگی۔(۳) اور تیسری صورت ہیں اس کے ساتھ ساتھ صبح کے علاوہ دو شسل اور دوسری اور ایک فلم بن اور دوسرا مغربین کے لئے۔۔۔ بنا برمشہور پہلی تتم ہیں اندام نہانی والی کہاں بھی تبدیل کی جائے گی۔۔۔ اور دوسری اور تیسری قسم ہیں انگوٹ بھی تبدیل کیا جائے گا۔

اب ذیل میں ان اقسام واحکام کی تفصیلات احادیث الل بیت علیهم السلام کی روشنی میں ملاحظ فرمائیں۔ (اِحقر مترجم عفی عنه)

#### بإب

## استحاضه كاقسام اوران كيعض احكام

(ال باب بین کل پندرہ صدیثیں ہیں جن میں سے چو کردات واقع و کر کے باتی نو کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا وخود معاویہ بن محار سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر بایا:
حیض والی عورت اپنے ایام عادت پر نگاہ کرے گی اور ان ایام میں نماز نہیں پڑھے گی اور نہ بی اس کا بھو ہراس سے مقار بت

کرے گا۔ پس جب اس کے ایام عادت گر رجائیں (اورخون پھر بھی جاری ہوتو یہ خون استیافہ متصور ہوگا) پس اگروہ کہا سے باہر بہد لطاق پھر ( تین شسل کر ہے گی) ایک شسل ظہر وعمر کے لئے اس طرح کہ ظہر کو قدر سے در سے اورعمر کو ذرا جلدی

پڑھے گی۔ پھر دوسرائٹ لِ مغرب وعشاء کے لئے اس طرح کہ مغرب ذرادیر سے اورعشاء قدر سے جلدی پڑھے گی۔ اور تیس اس کے اور تیس اس کے گیا اورائی کر با تھھے گی۔ اور مہندی کا خضاب نہیں کر ہے گی۔ ( یا

مناز تجیہ مجمد ہیں نہیں پڑھے گی)۔ دونوں را نوں کو باہم ملائے گی اورائی طرح مجد ہیں کر ہے گا۔ اورائر خون کہاس سے مقاربت ٹیس کرے گا۔ اورائر خون کہاس سے مقاربت ٹیس کرے گا۔ اورائر خون کہاس سے مقاربت ٹیس کر کے گا۔ اورائر خون کہاس سے مقاربت ٹیس کر کے گا۔ اورائی کو ہرنماذ کے لئے وضوکر ہے گی۔ اور مجد ہیں واضل ہوکر نماز پڑھے گی اورائی کا شوہرایا م جس میں واضل ہوکر نماز پڑھے گی اورائی کا شوہرائی باہر خد نظے ( القروع ) المجد یہ)

- محمالتلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے موال کیا کہ اگر عورت کو چیش آجائے ہو؟ (کیا

کرے؟) فرمایا: یکی سوال جب حضرت رسول ضداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایام چش میں تو نماز نہیں پڑھے گی (کر جب وہ ایام ختم ہوجا نیس کرخون ختم نہ ہوتو پھر) عسل (حیض) کرے گی اور اندام نہانی میں

کیاس دکھ کراو پر سے لگوٹ با ندھے گی (تاکہ جم اور کپڑوں کوخون ندیکے) پھر نماز پڑھے گی بہاں تک کہ خون کپڑے کے

باہر لکل آئے۔ اور فرمایا: جس عورت کو زیادہ خون آئے (کیرہ) وہ ہر دونماز کے لئے ایک عسل کرے۔ (اور صبح کے لئے علی کھر ہا۔

من کلین فرماتے ہیں کر چونکہ روایت میں واروشدوافظ میں اختلاف ہے کہ 'تستذفر'' ہے یا' تستنفر''استذفار کا مطلب خشبولگا نا اور وحق لین ہے اور استنفال کا مطلب خشبولگا نا اور وحق لین ہے اور استنفال کے معن لگوٹ بائد سے کے ہیں اس لئے مفہوم میں بھی اختلاف ناگزیر ہے۔ (افروع)

ا- مفوان بن یجی بیان کرتے ہیں کدیس نے حضرت امام موی کاظم علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ورت بورے دی

دن خون دیکھے (جو کریفن کی آخری مدے) کاریاک ہوجائے اور مسلسل تین دن تک پاک دے اور پھرخون دیکھے تو آیا نماز
رہ سے سے باز آجائے؟ (بعنی اسے خون میض سمجے؟) فرمایا: منہ یہ استحاضہ والی عورت ہے بیٹسل کرے اور اعمام نمانی میں
کیا میں رکھتی رہے (جب بحرجائے تو تہدیل کردے) اور دو دو نمازوں کو (ایک ایک شسل کے ساتھ) جمع کرے اور اس کا
شہرا گرچاہے تواس سے مباشرت کرسکتا ہے! (الغروع العہذیب)

عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہ سے کہ استحاضہ
(کثیرہ) والی مورت ظہر کے وقت عسل کرے گی جس سے وہ نماز ظہر وعمر اوا کرے گی۔ چھر مفرب کے وقت عسل کرے گئ جس سے مغرب وعشاء پڑھے گی۔ چھر ہے وقت عسل کرے گی جس سے نماز فجر اوا کرے گی۔ اوبداس کا شوہرایام چیش کے علاوہ جب ہے ساتھ اس مقاربت کرسکا ہے۔ پھر فر مایا: چھورت خلوص نیت کے ساتھ اس شری وظیفہ پڑس درآ مدکرے گ وہ اس مرض سے نماز ب یا جائے گی۔ (ایسنا)

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بھی نے ان (حضرت امام محر باقر علیہ السلام) کی خدمت بھی موش کیا: نفساء (جس مورت کے بال
پی پیٹیا ہوا ہو) کب نماز پڑھے گی؟ فرمایا: اپنے ایام بیش کے مطابق نماز ترک کرے گی (اورا گرخون ندرکا) تو دو دن تک
مزیدا ستظہار وا تظار کرے گی ہیں اگرخون رک گیا تو فیہا ور نہ (اپنے شیک ستخافہ تصور کرتے ہوئے) شسل (بغاس) کرے گ
اورا تھام بھی کہاس رکھ کراو پر نگوٹ بائدھے گی اور نماز پڑھے گی۔ لیس آگر ہون کہاس سے بہد نظے تو بطور پٹی کیڑ ابائدھ کوئی کی فماز ایک شسل سے اور ظهرین کی نماز وصر سے شل سے اور مفریدن کی نماز تیر سے شسل سے پڑھے گی۔ اورا کر کہاں ہے خون باہر نہ نظل تو بھر صرف ایک شسل کر کے نماز پڑھے گی (جو بنا برمشہوری کے لئے کرے گی) راوی نے عرض کیا اور حاکفن؟
فرنایا: اس کا بھم بھی نفساء والا ہے (سابقہ تفصیل کے ساتھ) کہیں آگر مقررہ ایام پرخون بند ہوگیا تو فیجا ورندہ و ستخافہ بھی جائے گی۔ اورائی طرح کاروائی کرے گی جس طرح ابھی اور ذکر ہو بھی ہے۔ پھر نماز پڑھے گی اور کی حالت ہیں بھی ترک نہیں گی۔ اورائی طرح کاروائی کرے گی جس طرح ابھی اور ذکر ہو بھی ہے۔ پھر نماز پڑھے گی اور کی حالت ہیں بھی ترک نہیں کرے گی کہ ذکہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے نماز تہمارے وین کاستون ہے۔ (ایمیڈ)

ساھ بیان کرتے ہیں آپ (حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام) نے فرمایا کہ اگر متحاضہ کا خون کہاں ہے ہاہر بہد نظے
(کثیرہ ہو) تو ہردو دونماز کے لئے ایک ایک شل اور نمازہ سے کے لئے علیدہ شل کرے گی۔ اور اگر خون کہاں ہے باہر نہ
نظے (متوسط ہو) تو پھردن ہیں صرف ایک شل کرے گی۔ اور دیگر ہر نماز کے لئے صرف وضوکرے گی۔ اور اگراس کا شوہراس
ہو) تو اس یہ برنماز کے لئے صرف وضوکر ناواجب ہے۔ (ایشا)

- عد حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ با سادخود عبدالرحمٰن بن ابوعبداللہ ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے متحاضہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا اس کا شوہراس ہے بمبستری کرسکتا ہے؟ اور وہ طواف کعبہ کر سکتی ہے؟ فر مایا: وہ صرف اپنے ایام عادت (جیش) میں بیٹھے گی۔ پس اگراس کے ایام درست ہیں (ذات العادہ ہے) توای کے مطابق عمل کرے گی اور اگران میں پچھرد و بدل اور خلل ہو چرایک دوروز تک مسلسل احتیاط کرے گی۔ اس کے بعد شسل رحیف کی۔ اس کے بعد شسل رحیف کی۔ اس کے بعد شسل رحیف کی۔ اس کر برگر باہر بر حیف کرے گی اور نماز میں پچھورد کے لئے پچھ کیاس دی گی۔ اور نماز پڑھے گی۔۔۔اوراگرخون کیاس سے باہر بہد نکل تو پہلی نماز کو مؤ خرکرے گی اور جردو نماز ایک شسل کرے گی۔ اور نماز میر جے گی (اور ضح کے لئے علیجہ وشسل کرے گی ۔۔۔اور ہروہ طریقہ کارجس سے نماز پڑھی جاسکتی ہے (جوادی نہ کو درج) کرے گی تو اس کا شوہراس سے مباشرت بھی کر سکے گا۔اوروہ خانہ طریقہ کارجس سے نماز پڑھی جاسکتی ہے (جوادی نہ کورے) کرے گی تو اس کا شوہراس سے مباشرت بھی کر سکے گا۔اوروہ خانہ خدا کا طواف بھی کر سکے گی۔ ( تہذیب اللہ دکام )
- این بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک عورت نے اپنے ایام چیف میں خون و یکھا جو ہرا ہر جاری رہا یہاں تک کہ اس کے ایام عادت سے تجاوز کر گیاوہ کب نماز پڑھے گی؟ فرمایا:

  اپنی سابقہ عدت وعادت پر نظر کرے گی گیں اگر خون اس سے تجاوز کر جائے تو پورے دس دن تک استظہار واحتیاط کرے گی۔

  اگر (اس کے بعد) بھی خون کثیر جاری رہا تو بھر (وہ ستحاضہ متصور ہوگی) اور ہر (دو) نماز کے لئے خسل کرے گی۔ (اور پھر نماز
  پڑھے گی)۔ (ایم یکی (ایم یکی کے راایم اُس)
- ۔ فضیل اور زرارہ اما بین علیجا السلام بیں سے ایک بزرگوار سے روایت کرتے ہیں فرمایا جیف والی عورت اپنے ایام جیف ہیں نماز
  سے بازر ہے گی اور (اگرخون ندرکا تو) مزید ایک دودن تک احتیاط کرے گی۔ اور پھر (اپنے آپ کومتحاضہ تصور کرے کیٹرہ ک
  صورت میں) ہرروز تین شسل کرے گی۔ اور نماز صبح کے کیاس رکھ کرفٹسل کر کے نماز پڑھے گی اور ظہر وعمر کو ایک شسل ک
  ساتھ اور مغرب وعشاء کو ایک شسل کے ساتھ ملا کر پڑھے گی۔ پس جب اس طرح کرنے سے اس کے لئے نماز پڑھنا مباح
  ہوجائے گی تو پھر شو ہر کے لئے اس سے مباشرت کرنا بھی مباح ہوجائے گی۔ (ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ چیف کے ابواب (نمبر۳) میں اس فتم کی کئی حدیثیں گزرچکی ہیں جواسخا ضہ کے احکام پر دلالت کرتی ہیں۔اور چھ نفساء (باب۳) وغیرہ کے ابواب میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### باب٢

## متخاضہ کے لئے نماز پڑھنا'روزہ رکھنا' طواف کعبہ کرنا اور مساجد میں داخل ہونااور تھہرنا حرام نہیں ہے۔

(اسباب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود ساعہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے استحاضہ والی عورت کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے گی۔ سوائے اپنے ایام چیش کے۔ کہ ان کی بعد میں قضا کرے گی۔ (العہذیب الفروع الفقیہ)

۲۔ فضل بن ثناذان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ نے ایک حدیث کے شمن میں فر مایا کہ متحاضہ عنسل کرے گی۔ اندام میں کمپاس رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔ البنة حائض نماز ترک کرے گی۔ (عیون الاخبار)

#### باس

مستحاضہ کے سل کرنے سے پہلے اس سے مباشرت کرنے کا تھم؟ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسادخود مالک بن اعین سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ
السلام سے مستخاضہ کے بارے ہیں سوال کیا کہ اس کا شوہر کس طرح اس سے مقاربت کرے؟ فرمایا: جن دنوں میں اسے حض
اسلام سے مستخاضہ کے بارے ہیں سوال کیا کہ اس کا شوہر کس طرح اس سے مقاربت کرے۔ ان کے علاوہ دوسرے دنوں
اتا تا تھا اور اس کے ایام حیض بھی درست میں مہینے کے ان دنوں میں اس سے مقاربت نہ کرے۔ ان کے علاوہ دوسرے دنوں
میں کرسکتا ہے۔ مگر مقاربت کرنے سے پہلے اسے تھم دے کہ وہ شال کرے بعد از اں اگر چاہے تو کرسکتا ہے۔ (تہذیب
الاحکام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے چیف کے ابواب میں اس قتم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں جواس موضوع پر دلالت کرتی ہیں اور بعض حدیثیں اس کے بعد بیان کی جائیگی انشاء اللہ بعض محقق فقہاء نے بیکہا ہے کہ متحاضہ سے خسل سے پہلے مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ تا کہ اس طرح ان بظاہر مختلف صدیثوں میں جمع ہوجائے کہ بعض اس کے جواز اور بعض عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں۔

## ﴿ ابواب نفاس ﴾

## (اسلسله بين كل سات الواسبين)

تبعره منجانب مترجم

خون نفاس دہ خون ہے جو مورت کو بچہ کی دولا دت کے ساتھ یا اس کے بعد آتا ہے جو کم از کم ایک کھاور بنا پر مشہور ذیادہ سے نیادہ دس دون ہو تا ہے جو دلا دت کے ساتھ بہنا شروع ہوجا ہے نیز چونکہ خون نفاس درامس خون چھ بھی ہوتا ہے جو اکثر دیوشر حمل کی دجہ سے بند ہو جا تا ہے جو دلا دت کے ساتھ بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ لہذا اس کے احکام دہی ہیں جو چیش کے ہیں دہی خربات دوی کر دہا ہے اور دی سخبات ہو دہاں تھ دہ بہنا ہی ہیں۔ اور اس کے سرار دورموز بھی دہی ہیں جو اس کے ہیں اور اس کے احکام کا خلاصہ بیسے کہ اگر اس مورت کی چیش میں مادت مقرر ترجوثی تو اس کے اس اور باتی کو استحاضہ قرار دے گی۔ اور اکر عادت مقرر ترجوثی تو اس کے بعد استحاضہ دو اللہ دیا ہم کی مادت مقرر ترجوثی کی دورات کی مادت کی مطرف رجوٹی کی دورات کی احداث میں اختلاف ہوتو دی دن تک خون نفاس کے احکام پر اور اس کے بعد استحاضہ دو اللہ دیا ہم کی مورث کی دورات کی دورات کی مادی کی اس کی مارت کی اس کی اس کی احداث میں اس ایمال کی تفصیل ملاحظ قرما تیں۔ (احتر مترجم مقی مدد)

خون نفاس قطع ہونے کے بعد تماز وغیرہ (امور مشروط بالطہارت کی ادائیگی) کے لئے مسل نفاس کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا زجمہ حاضر خدمت ہے)۔ (احترمتر جم عنی عنہ)

- ا۔۔۔ حضرت بھنی علید الرحمہ باسنادخود ہوئی بین بیقوب سے دوائی کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ نظاس والی حورت استے دن بیٹے کی جتنے ون اسے چیش آتا تھا۔ اس کے بعد (ایک دودن) استلمہاروا تظار کر سے شس کرے گیا اور نماز پڑھے گی۔ (الفروع کافی)
  - ا- سام حضرت الم جعفرصادق عليه النام ساروايت كرت بين فرمايا: فغاس والي ورت يرسل واجب ب- (ايعنا)
- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود معاوید بن جمارے دوایت کرتے ہیں ان کامیان ہے کہ ہیں نے معرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمارے سے کہ نفاس والی مورت پرسٹر ہی حسل نہیں ہے۔ (العبد یب والاستعمار) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ جسب سفر کی وجہ سے حسل ممکن نہ ہوت اس کے موض تیم واجب موکا۔ جس کا واضح قرید موجود ہے۔ حضرت من فوق اور بعض دوسرے فتہا مرتے ہی تاویل کی ہے۔

### با ب۲ اقل نفاس کی کوئی حد نہیں ہے۔

(اسباب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

۔ حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودلید مرادی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ نفاس والی عورت کے نفاس کی حد کیا ہے؟ جس کے بعد اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح کرے؟ فرمایا: اس کے لئے کوئی حذبیں ہے۔ (العبدیب الاستبعار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ معزت فی طوی نے اس مدیث کامفہوم بیان کیا ہے کہ اس کی (قلت و کثرت کے لئے) کوئی الی شرعی مدمقر رئیں ہے کہ جس سے دو کم وہیں نہ ہوسکے۔ بلکہ عورت اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی مراقر ب بیہ کہ اس مدیث شریف کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی قلت کی کوئی مدمقر رئیں ہوئی جر درنداس کی کثرت کی مدیندی تو مدیثوں میں وارد ہوئی ہے (کہ کہ از کم تین دن ہے) بال اس کی قلت کی کوئی مدمقر رئیں ہوئی جس طرح کہ چنس میں وارد ہوئی ہے (کہ کم از کم تین دن ہے)۔

#### باب

خون نفاس زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے اور چین و نفاس میں عورت اپنی مقررہ عادت کی طرف رجوع کرے بصورت دیگراپی خاندانی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے پھر حائض کی طرح اس کے لیے ایک دودن تک استظیما رستحب ہے اس کے بعد مستحاضہ والے احکام پڑمل کرے گی۔

اس کے لئے ایک دودن تک استظیما رستحب ہے اس کے بعد مستحاضہ والے احکام پڑمل کرے گی۔

(اس باب میں کل اٹھائیں حدیثیں ہیں جن میں سے فو کررات کو کھم انداز کر کے باتی انیس کا ترجہ حاضر خدمت ہے)۔ (احتر مترج علی عند)

ال حصرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود زرارہ سے اور دہ اما میں نظیما السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نفساء (نفاس والی عورت) استخد دن نماز پڑھنے سے بازر ہے گی جتنے دن پہلے (حیض ونفاس میں) بازرہتی تھی اس کے بعد (اگرخون بند نہ ہواتو) خسل (نفاس) کر کے استحاضہ والے احکام پڑمل کرے گی۔ (امتہذ یب الاستبصار الفروع)

- ۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نضباء کب نماز پڑھے گی؟ فرمایا: بقدرایام جیض بیٹھے گی۔ مزید برآس دوون تک استظہاروا تظار کرے گی اگرخون بند ہوگیا تو فیہا ورنیڈسل کر کے اوراندام نہائی میں کیاس رکھ کراورلگوٹ با ندھ کرنماز پڑھے گی۔ (ایساً)
- سور یس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت نے بچہ کوجنم دیا ہے۔ اور پہلی

مرتبده اس سے زیادہ خون دیکھتی ہے جتنا پہلے دیکھتی تقی آو؟ فر مایا: اپنی مقررہ عادت کے مطابق بیٹھے گی (اورا گرخون بندنہ ہوا) تو پھردس دن کمل ہونے تک استظمار کرے گی۔اگر اس کے بعد بھی بکٹر ت خون جاری رہا تو (عشل نفاس کر کے ) ہردو نماز کے لئے ایک شسل کرے گی۔۔۔ (جواستحاضہ کثیرہ والی کا وظیفہ شرعیہ ہے) اورا گر (معمولی) زردی دیکھے تو پھر ہر نماز کے لئے وضوکرے گی (جوقلیلہ والی کا وظیفہ ہے) اور نماز پڑھے گی۔ (الجہذیب والاستبصار)

ا۔ مالک بن اعین بیان کرتے ہیں کدیں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا نقاس والی عورت کا شوہراس سے مجامعت کرسکتا ہے؟ فرمایا: بال جب ایسے وضع حمل سے بھذر ایام عادت دن گزر جا کیں تو اور پھر مزید ایک دن تک استعلمار بھی کرے ۔ تو پھر شسل (نقاس) کے بعدا گرچا ہے تو کرسکتا ہے۔ (کیونکداب و مستحاضہ ہے)۔ (ایمناً)

۵- حضرت شخطینی علیه الرحمه باسنادخود زراره سے اور وه حضرت امام محر باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب اساء بست عمیس محمد بن الی بکر کی ولادت کی وجہ سے نفاس میں جٹا ہوئیں تو جب مقام ذوالحلیفہ سے احرام با عدها چا با تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اعدام میں کیاس رکھ کراورلنگوٹ با عدھ کرج کا احرام با عدھ لے اور یہ لوگ جب مکہ پنچے ۔ اور مناسک ج کی اذائیگی کر چکے تو اس وقت اس کے نفاس کو اٹھارہ دن گزر چکے تھے۔ آئے خضرت نے .

اسے محم دیا کھنس کر کے خانہ کعبر کا طواف کر سے اور نماز پڑھے ۔ ۔ ۔ حالانکہ بنوز اس کا خون جاری تھا۔ چنانچہ موصوفہ نے ایس میں کیا۔ (یعنی اب وہ مستحافہ بھی ) ۔ (الفروع البحدیب)

۱۸ علی بن اہرا ہیم اپنے ہاپ اہرا ہیم سے اور وہ مرفو عاروا ہت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے اس اللہ کہ اللہ اور کہا کہ بیل نفاس بیل بیل دن بیٹھا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ مجھوا گول نے جمحے اٹھارہ دن بیٹھنے کا فتو کی تریا؟ اہم علیہ السلام نے فر مایا: انہوں نے اٹھارہ دن کا تو کی کیوں دیا؟ ایک جھنس نے عرض کیا کہ اس روایت کی بناء پر جوحظرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کہ ہے مروی ہے کہ آپ نے اساء بنت عمیس کواٹھارہ دن کے بعد شل کرنے کا تھا ورا کر وہ اس پر اہام نے فر مایا کہ اساء نے آئے خضرت سے سوال ہی اس وقت کیا تھا جبکہ ان کے نفاس کواٹھارہ دن گر زیجے تھے اورا کر وہ اس سے پہلے فر مایا کہ اساء نے آئے خضرت سے سوال ہی اس وقت کیا تھا جبکہ ان کے نفاس کواٹھارہ دن گر دیا دکام پر عمل کرے۔ (الفروع) میں سوال کر تیں تو آئے خضرت اس کو وہی جواب دیتے کہ شل کرے اور مستحاضہ دالے احکام پر عمل کرے۔ (الفروع) التہذ یہیں)

۔ عبدالرحلٰ بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ (ان کے بھائی) عبدالملک (بن اعین) کی بیوی نے ایک بچکوجنم دیا اور موصوف نے اس کے ایام چین کوشار کیا اور ان کے بقول دن پورے ہونے کے بعدائے تھم دیا کہ دو مسل کر کے اندام میں کہاس رکھے چنانچہ اس نے ایسا کیا بھراس سے کہا کہ دو

صاف سترے کڑے پہنے چنانچہ اس نے ایسا کیا گھراہے تھم دیا کہ (مجدیں جاکر) نماز پڑھے گراس نے کہا کہ بری طبیعت اس پرآ مادہ نہیں ہوتی کہ مجدیل دافل ہوں البغا جھے اجازت دیں کہ جس مجد ہے باہر کھڑے ہوکر نماز پڑھوں البت عجدہ مجدیس کروں (عبدالرحمٰن کی بید کا ہت من کر) امام نے فرمایا کہ حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے ای طرح تھم دیا تھا۔ اور اس طرح عمل کرنے سے اس عورت کا خون بند ہوگیا تھا اور وہ پاک ہوگئی تھی۔ نیز حضرت امیر علیہ السلام نے بھی الی علی ایک عواقت کو دیا کہ موگئی تھی۔ نیز حضرت امیر علیہ السلام نے بھی الی علی ایک عواقت کو ایسان تھم دیا تھا اور اس کا خون بھی بند ہوگیا تھا۔ وہ پاک صاف ہوگئی تھی۔ تبہاری اس (بھاوج) کا کیا بنا؟ راوی (عبدالرحمٰن ) نے عرض کیا کہ جھے کی معلوم نہیں ہے۔ (الفروع)

- معرت شیخ مفیدعلیدالرحمه فرماتے ہیں کداخبار معتمدہ وار دہوئے ہیں کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جیس کی اکثر مدت ہے۔
   یعنی دس دن ہے۔(المقعمہ)
- جناب شخ حسن ابن شہید ٹانی ہیا باند خود حمران بن اعین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ تھر بن سلم کی زوجہ جو کہ ولود

  ( بکشرت بچ جفنے والی ) تعین نے بھے ہے کہا۔ کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت ہیں سلام عرض کرنا اور کہنا کہ پہلے تو
  ہیں نفاس ہیں جالیس دن بیٹھا کرتی تھیں۔ گر ہمار ہے اصحاب نے بھے پر دائرہ تک کر دیا اور میر سے لئے اٹھارہ دن مقرر کے۔

  یمین کرامام علیہ السلام نے فرمایا: اسے اٹھارہ دن کا فتوئی کس نے دیا؟ حمران کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا اس روایت کی بنا پہ جواساء بنت عمیس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ ( پھر راوی نے وہ تمام روایت نفل کی ہے جواو پر نمبر ہیں گزر چک ہے ) اور جواساء بنت عمیس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ اوراگر وہ اس وقت کیا تھا جبکہ اسے اٹھارہ دن گزر چکے تھے۔ اوراگر وہ اس الم نے وہ بی جواب دیا جواب دیا جواو پر فہ کور ہے کہ اساء نے سول تی اس کے بعد ) عمران نے عرض کیا۔ آثر نفساء کی حد کیا ہے؟

  فرمایا: است دن ہیٹھے جتے دن حیض میں بیٹھا کرتی تھی۔ پس اگر ان دنوں کے بعد پاک ہوجائے تو فیہا ور نہ دو تمین دن تک ورندہ میں دائم الراد حتی الے کے اگر اس طرح کرنے سے خون بند ہوگیا تو فعو المراد واحتیاط کرے گی۔ پر المستح الے ایک عمل کے اگر اس طرح کرنے سے خون بند ہوگیا تو فعو المراد ورندہ مینز لہ متحافہ کے تھی جائے گی۔ اور نہ کرنے کے خون بند ہوگیا تو فعو المراد ورندہ مینز لہ متحافہ کے تھی جائے گی۔ اگر اس طرح کرنے سے خون بند ہوگیا تو فعو المراد ورندہ مینز لہ متحافہ کے تھی جائے گی۔ اگر اس طرح کرنے در مقبل کے الحان )
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود محرین مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نفساء کتے دنوں کے بعد نماز پڑھے؟ فرمایا: سترہ اٹھارہ دنوں کے بعد شسل کرے اور اندام میں کیاس دکھ کرنماز پڑھے۔ (المتهذیب والاستبصار)
- اا۔ نیز محمد بن سلم انبی مفرت سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب نفسا وکا خون بندنہ ہوتو وہ تیس یا جالیس سے پہاس دن تک نماز پڑھنے سے بازر ہے گ۔ (الیناً)

- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی روایتیں تقیہ برجمول ہیں کی تکسیخالفین کے بھی نظریہ ہے۔
- ۱۱۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ پس نے معرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ نقاس والی عورت پر کتنے دن نماز ترک کرنا واجب ہے؟ فرمایا: جب تک گاڑھا اور زیادہ خون دیکھتی رہے تیں (۳۰) ون تک پس جب خون رقیق (پتلا) اور زردرنگ کا ہوجائے تب خسل کر کے نماز پڑھے انشاء اللہ۔ (ایعناً)
- ۱۳۔ حفص بن غیاث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء واجداد کے توسط سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نفساء حالیس دن تک نماز سے بازر ہے گی اس کے بعد اگر پاک ہوگی تو فبہا ورنٹسل کرکے نماز بڑھے گی اور اس کا شوہراس سے مباشرت کر سکے گا۔ اور وہ بمز لہ ستحاضہ کے ہوگی۔ (ایسناً)
- ۱۳ محربن کی افتعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الم جعفر صادق علیدالسلام سے نفساء سے متعلق سوال کیا؟ فر مایا: جشنے دن پہلے اولا دکی ولادت کے وقت قرار دیتی تھی اب بھی وے! میں نے عرض کیا اگر اس کی پہلے اولا دموئی بی نہ ہوتو؟ فر مایا: پھر چالیس اور پیچاس کے درمیان تک۔(ایسناً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کمکن ہے کہ مرادیہ ہو کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہو۔۔۔ کیونکہ چالیس اور پچاس کے درمیان دس دن کا ہی فاصلہ ہے۔ اور بیاطلاق واجمال تقید کی وجہ سے روار کھا گیا ہے۔ (اور بیتقید ہی باعث ہر بلیہ ہے۔ کمالا معلیٰ)۔
- 10۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مدایت کرتے بین فرمایا: نفساء اگر بہت سارے دن خون بیں جنال ہوجائے تو

  اشخ دن بیٹھے گی جننے دن پہلے (نفاس بیں) بیٹھی تھی اورا پنے سابقہ ایام کے دوٹکٹ تک مزید استظہار وانظار کرے گو در نہ

  (اگر پھر بھی خون بند نہ ہوا) تو خسل کر کے اندام بیں اس طرح کہاس رکھے گی جس طرح استحاضہ والی رکھتی ہے۔ اوراگراسے

  اپنے سابقہ ایام نفاس یا د نہ ہوں۔ اور کثر ت خون میں جنال ہوجائے تو پھراپی ماں 'بہن یا خالہ کے ایام نفاس کے برابر بیٹھے گی

  اور مزید برآس ان ایام کے دوٹکٹ تک استظہار واحتیاط کر کے گی (اوراگر پھر بھی خون ندرکا) تو اس طرح کر رکی جس طرح

  استحاضہ والی مورت کرتی ہے یعنی اندام بیں کہاس رکھے گی اور خسل کر کے (نماز پڑھے گی)۔ (المتہذیب)
- مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ بیروایت اس صورت برجمول ہے کہ جب اس کے ایام عادت چھ یااس سے بھی کمتر ہوں۔ تا کہ وہ ایام اوراس کے دوثلث ایام استظمار طل کروس دن سے زائدنہ ہوجائیں (جو کہ اکثر مدت نفاس ہیں۔۔۔ بنابریں جب اس کے

چنا نچەخنيوں اورملېليوں كےنز ديك چاليس دن اورشافعيدو مالكيد كےنز ديك كثريدت نفاس سائمدون ہے لما حظه ہو:

الام فادّ من من الدوال كدو كل من من وارون الن على شال ك ما المروز كل ول دن بن جاكي ك

المار تعظرت و المعدوق على الرحد ( على المورد عن فاس الحاده ون كال إس ال المن المهول في الماء ينت ميس والم ما الله واقع من الم من المراجد واقع من المراجد و المراج

- ندار فعنل بن اثناؤان بیان گرید این که حقریت آنام دشاه اسلام نے مامون کے نام این مکتوب بیں اکثر مدت نفاس اشارہ دن قرار دیسے ہوئے فر المیا کہ اگر ایس نے تعدید کی ایس کا مختری بند دستے تو میراسخان، والے احکام پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے۔ (عیون الاخبار)
- ۱۸۔ اعمش حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث شرائع الدین میں فرمایا کرنفسا میں دن سے زیادہ نہیں بیٹھے گا۔ محر بید کہ اس سے پہلے پاک ہوجائے ورندیوں دن کے بعد ستحاضہ والے احکام پر عمل کرے گی۔ (افضال)
- 9ا۔ شخ صدوق "فرماتے ہیں کہ حصرت امام جعفر صادق طبیرانسلام سیند مردی ہے قرمایا کہ تنہاری مورتیں پہلی عورتوں کی طرح ( کمزور ونا تواں ) نہیں ہیں تنہاری عورتیں زیادہ کوشت اور قربان وائی ہیں اس لئے جب تک پاک نہ ہوجا کیں وہ برابر نفاس میں بیٹھی رہیں گی۔(المقع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ فاضل شیخ حسن نے منتی الجمان کی فرمایا ہے کہ ان تمام اخبار میں سے زیادہ قابل احمادہ مدیش ہیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ نفاس والی فورت بیش میں اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی۔ اور بیر جوع کرنا بتا تا ہے کہ نفاس کا حیف کے ساتھ خصوصی ربط و تعلق ہے لہذا اس کی اکثر مدت دس دن ہوگی۔۔۔ باتی وہ روایات جواس سے زائد ایام پردلالت کرتی ہیں وہ سب تقیہ پرمحول ہیں۔ اس لئے ان کے الفاظ میں اس طرح اختلاف پایا جاتا ہے جس طرح المل خلاف کے نظریات میں اختلاف ہے۔ جب منتی الجمان کی بیتوجید ان تمام وجوہ سے اقرب ہے جو حضرت شیخ طوی ؓ نے

ا میدا سندلال درست نیس بے کوئل سابقہ قول مصوم کی روثنی میں داخع ہو چکاہے کہ اس داقعہ سے تسک نیس کیا جاسکا۔ کوئک اتفا قامومونے اٹھارہ دن کے بعد آن مخضرت سے سوال کیا تھا۔۔۔ آنخضرت نے تعوز ان اس کے لئے اٹھارہ دن مقرر کے تھے۔(احقر متر جم علی عند)

#### تهذيب واستبصاريس بيان كى المبين والتدالعالم\_

#### بابهم

وہ خون جےعورت ولا دت سے پہلے ( در دزہ کی حالت میں ) دیکھے وہ نفاس نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود اس پر نماز پڑھناواجب ہے اوراگر ( شدت در دوغیرہ کی وجہ سے قضا ہوجائے ) تو اس کی قضاواجب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں ایک کر رکوچھوڈ کر باقی دوکا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احقر مترجع علی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عمارین موی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کے بارے میں جوایک یا دویا کئی دن تک در دزہ میں جتار اہتی ہے اور دہ اس اثناء میں زردی یا خون دیکھتی ہے؟ فرمایا: جب تک بچہ بیدانہ ہو وہ نماز پڑھے گی اورا گرشدت در دکی وجہ سے کوئی نماز فوت ہوجائے تو پاک ہونے کے بعداس ک سے قضا لرے گی۔ (الفروع التہذیب)
- ۲۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ الم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم حمل کے ساتھ حیض کو جع نہیں کرتا یعنی جب حاملہ عورت خون دیکھے تو نماز ترک نہیں کرے گی مگر یہ کہ دروز ہ کے وقت وہ بچہ کے سرکے اوپر خون دیکھے تو پھر نماز ترک کر دے گی ۔ (الستہذیب والاستبصار)

(چونکہ بیروایت بظاہران بہت ی روایات معتمدہ کے منافی ہے جوچف کے باب ۳۰ میں ذکر ہو چکی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کرحمل کے ساتھ چیض جمع ہوسکتا ہے اس لئے )

مؤلف علام اس روایت کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے منسوخ ہونے اور تقید پرمحمول ہونے کا امکان ہے۔ علاوہ بریں یعنی۔۔۔۔ کے بعد والی تفییر کے متعلق معلوم ہیں کہ وہ امام کی بیان کر دہ ہے یار اوی کی یامؤلف کی بنابریں بیسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی اخمال ہے کہاس خون سے مراد وہ خون ہوجو ولا دت کے ہمراہ یا اس کے بعد آ یے جیسا کہ اس کا قرید بھی موجود ہے کہ بچہ کے مریز خون دیکھے۔ (واللہ اعلم)

<sup>۔</sup> چونکداکٹر مدت نفاس میں شدیداختلاف ہے۔ اگر چرشہور بھی ہے کہ دن دن ہی ہے گربہت ی حدیثوں سے بیدت اٹھارہ دن طاہر ہوتی ہے۔ اور ایعن بوے

بڑے فتہا میمی اس کے قائل ہیں جیسے جناب سیدم تفنی جناب شیخ صدوق اور علام طی در مختف اس لئے احوط بیہ ہے کہ اگر اس دن تک خون بندنہ ہوتو مبتدہ ا مضطر بداور صاحب عادت و تھید دس دن کے بعد اٹھار ہویں دن تک استحاضہ کے دخا تف پر بھی عمل کریں اور تر دک نضاء پر بھی لینی جو تضوص چیزیں نفاس والی مورت پرحرام ہیں ان سے اجتناب بھی کہ ہیں وانٹد العالم۔ ( تو انین الشریعہ مؤل فلہ احتر متر جم عفی عنہ )

#### باب۵

## نفاس کے آخری دن اور حیض کے پہلے دن کے درمیان اقل طہر (دس دن) کا فاصلہ ضروری ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبداللہ بن جعفر سے اور وہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مورت کے متعلق جے خون نفاس آیا اور برابرتمیں دن تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر پاک ہوگئی اور پھھودت کے بعد پھر خون دیکھا؟ فرمایا: (بیخون حیض سمجھا جائے گا اس لئے) وہ نماز ترک کرے گی۔۔۔ کیونکہ اس کے ایام طہرتو اس کے نفاس کے ساتھ گزر گئے تھے۔ (الفروع المتہذیب)
- 1- عبدالرحلن بن الحجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیدالسلام سے موال کیا کہ ایک عودت کوخون نفاس آیا اور وہ اس تمیں دن یا اس ہے بھی پچھے ذیادہ عرصہ تک ای حال میں ربی (نماز نہیں پڑھی) بعداز ان اس کا خون بند ہوگیا۔ اور اس نے خون یا زردی دیکھی تو؟ فرمایا: اگر تو ضرف زردی دیکھی ہے تو اس نے خون یا زردی دیکھی تو؟ فرمایا: اگر تو ضرف زردی دیکھی ہے تو خسل (استحاضہ) کرے اور نماز بڑھتی رہے۔ (الفروع)
- ۳۔ حضرت شیخ طویؓ نے بھی اس روایت کواس طرح روایت کیا ہے۔البنداس کے آخر میں بیتمتہ ہے فر مایا اورا گرخون و کیھے توایام حیض میں نمازنہ پڑھے۔بعدازاں عسل کر کے پڑھے۔(العہٰذیب والاستبصار)

#### باب۲

## نماز پڑھنے اور روز ہ رکھنے اورمحر مات ومکر وہات سے اجتناب کرنے کے متعلق نفاس والی عورت کا حکم؟ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود عبد الرحمٰن بن المجاج ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک عورت ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد بچے کوجنم دیتی ہے آیا اس دن کا روزہ کمل کرے یا افطار کردے؟ فرمایا: ای وقت افطار کردے اور پھر (پاک ہونے کے بعد ) اس کی قضا کرے۔ (تہذیب الاحکام)

#### إبك

## نفاس والی عورت کے ساتھ ایا م نفاس میں مباشرت کرناحرام ہے لیکن خون بند ہونے کے بعد اور عسل کرنے سے پہلے صرف مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود مالک بن اعین سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بیں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ
  السلام سے سوال کیا کہ آیا نفساء کے ایام نفاس ہیں اس کا شوہراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب اس کے وضع حمل
  سے لے کراب تک اس کے ایام حیض کے برابرایام گزرجا کیں۔ اور مزید برآں ایک دن استظہار واحتیا ط کرے اور پھراس کا
  شوہرائے شسل کرنے کا تھم دے تواس کے بعدا گرچا ہے تو بے شک کرسکتا ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- عبداللدین بگیر حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے بی فرمایا: جب عورت کا خون بند ہوجائے مگر بنوزاس نے عنسل نہ کیا ہو۔ تو اگر اس کا شوہر جا ہے تو اس سے مباشرت کرسکتا ہے۔ (المتہذیب الاستبصار)
- ۔ سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ ایک عورت ہے جس پر (جیف دنفاس کی وجہ سے) نماز حرام ہے۔ چھروہ پاک ہوجاتی ہے اور وہ صرف دضوکرتی ہے گرا بھی عشل نہیں کرتی تو کیا اس کا شوہراس سے جمیستری کرسکتا ہے؟ فرمایا: نہیماں تک کیٹسل کر ہے۔ (ایساً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؒ نے اس حدیث کو کراہت پراوراس سے پہلی کو جواز پر محمول کیا ہے۔ اگر چرانہوں نے یہ بات باب الحیض میں بیان کی ہے۔ مگر چونکہ دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں اس لئے یہی تھم نفاس والی عورت پر بھی لاگو موگا۔

## ﴿ احتضار (جانكني ) اوراس كے متعلقہ ابواب ﴾

## (اس سلسله مين كل انجاس باب بين)

تبصره منجانب مترجم

احتفار جے نزع اور سرات موت بھی کہاجاتا ہے لینی کا وقت یہ وہ شکل اور شخص مرحلہ ہے۔ (خداع وجل سب الل ایمان کے لئے اسے آسان فرمائے بجاہ النبی و آلہ) جس کا تصور بھی انسان کولزہ پر اندام کرنے کے لئے کافی ہے۔ اللہ اللہ وہ وقت بھی کتنا تکلیف دہ اور اندہ مال بھا کہ جوگا جہاتھ پاؤں بلنے چلنے سے قاصر زبان بولئے سے عاجز اور دوسر ہے تمام اعضاء حس و حرکت سے واماندہ ہوجا سی گئے مربار چھوٹ رہا ہوگا 'اہل وعیال اور احباب کی وائی جدائی کاغم وامن کیم ہوگا سنر آخرت کی دوری و در ازی فر از اندہ ہوجا سی گئے واران دیکھی منازل کاخوف د ماغ کو پاش پاش کر مہا ہوگا عزیز واقارب دوست واحباب سب موجود ہیں مگرسب بہر و پریثان اور مرنے والے کی مدوفریا دری سے عاجز ونا تواں ۔ بہر حال اس حالت زار میں مرنے والے کواس کے عزیز واقارب موت کے آئی بنی بنوں سے بچا تو نہیں سکتے مگر اس کی سہولت کی خاطر کم از کم ان او ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کورو بقبلہ کر دیں اسے بھا کہ حقد کی سے تواسے وہ کہا تا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کورو بقبلہ کر دیں اسے بھا کہ حقد کی سے بھوتو اس کے پاس مورہ پلیون اور صافات کی تلاوت کر کے اس کی جان کی کو آسان بنا کیں باقی تفصیلات ذبل میں احادیث اہل بیت ہوتو اس کے پاس مورہ پلیون اور صافات کی تلاوت کر کے اس کی جان کی کو آسان بنا کیں باقی تفصیلات ذبل میں احادیث اہل بیت علیم السلام کی روشنی میں ملاحظ فرما کیں۔ (احتر مترج عفی عند)

### باب! بماری ریصبروشکر کرنامستحب۔

(اسباب میں کل چومیں صدیثیں ہیں جن میں ہے پانچ مررات کوتلمز دکر کے باتی انیس کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

ا حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود عبد اللہ بن سنان ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں

فر مایا: ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کی طرف سر بلند کیا اور تبسم فر مایا۔ آپ ہے اس کا سبب

در میافت کیا ممیا؟ فرمایا: میں نے دوفر شغوں کود کھے کرتجب کیا ہے جوآسان سے زمین پراس لئے اترے شے کہ ایک بندہ مؤمن کو

اس کے اس مصلا ہے عبادت پر تلاش کریں جس پروہ عبادت کرتا تھا کہ اس کے شب وروز کی عبادت کا ثواب تھیں۔ گرجب اسے اس کی جائے نماز پر نہ پایا تو آسان پر چلے گئے اور بارگاہ ایز دی بیس عرض کیا بارا تھا! ہم نے تیرے فلال بندہ مؤمن کواس کی جائے نماز پر تلاش کیا ہے۔ تا کہ اس کے شب وروز کے اعمال تھیں گرہم نے اسے وہال نہیں پایا۔ ہمیں معلوم ہواہے کہ وہ تیری رسیوں میں جکڑا ہواہے۔ (پیارہے) تو ؟ اس پر خداوند کریم نے ان سے فرمایا ہے کہ اس کی بیاری کی حالت میں وہ تمام اعمال میں تھے رہوجو وہ اپنی صحت کے دوران شب وروز میں بجالاتا تھا کیونکہ جب میں نے اسے مل صالح کے بجالانے سے دوکا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ اس کے لئے بالکل وہی اجروثواب تکھوں جو وہ (صحت کی حالت میں) اس کے علی کا لکھتا تھا۔ (الفروع)

- ۲۔ نیز عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مؤمن نیار ہوجائے تو خداوند عالم اس فرشتہ کو جو بندہ مؤمن کے ساتھ مؤکل ہے۔ تھم دیتا ہے کہ اس کے لئے وہ تمام اعمال لکھ جواس کی صحت کے زمانہ یس لکھتا تھا۔ کیونکہ یس نے ہی اسے (بیاری) کی رسیوں میں جکڑا ہے۔ (ایسنا)
- س- ابوالعباح حضرت امام محم باقر عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا كى يمارى (ياكى درو)كى دجه سدرات كوجا كتے رہنا (خداكے نزديك) اجروثواب كا عتبار ساكي سال كى عبادت سے افضل واعظم ہے۔ (ايضاً)
- ا بوعبدالله ایک فیل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ و آلدو کم کے ایس کے فرمایا: بخار موت کا پیش خیمہ ہے زمین خداکا قید خانداوراس کی گری جہنم کی آگ سے ہے اور یہی ہر مؤسن کا جہنم میں سے حصہ ہے۔ (الفروع کا فرانی ' ثواب الاعمال )
- ۵۔ درست بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ جب کوئی بندہ مؤمن بیار ہوجاتا ہے قد و بند میں گرفتارہے۔ مؤمن بیار ہوجاتا ہے قد و بند میں گرفتارہے۔ اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا۔۔۔اور دائیں جانب والے فرشتہ کو وحی فر ما تا ہے کہ اس کی صحت وسلامتی کے دوران اس کی نیکیاں جو لکھنا تھا اب بھی برا ہر لکھتے رہنا۔ (الفروع ' کذا فی 'طب الائمہ )
- ۲- جابر (جعنی) حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے ایک صدیث کے ممن میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مؤمن نیار ہوجاتا ہے تو خداوند عالم ایک فرشتہ کواس پر مؤکل کرتا ہے۔ کہ اس کی بناری میں وہ تمام ٹیکیال کھے جووہ صحت کی حالت میں لکھا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنی بارگاہ میں اٹھالوں اور اس ک

روح كقبض كرلول كي \_(الفروع)

- ے۔ محمد بن مروان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ایک رات کا بخاراس سے اسکے اور اس سے پچھلے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (الفروع وثواب الاعمال)
- ۸۔ ابوجزہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ایک رات کا بخار (اجروثواب میں) ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔۔۔اور تین راتوں کا بخار سر سال کی عبادت کے برابر ہے!

  راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ سر سال کی عمر کونہ بیٹنے سکتو؟ فر مایا: تو پھراس کے ماں باپ کے لئے ہے عرض کیا اگر وہ بھی اس عمر کو نہ نہ سے سال کی عمر کونہ بیٹنے سکتو؟ فر مایا: تو پھراس کے ماں باپ کے لئے ہے عرض کیا اگر وہ بھی اس عمر کو حاصل نہ کر سکیں تو؟ فر مایا: تو پھراس کے رہوسیوں کے لئے ہے۔ رالفروع)
  کے بردوسیوں کے لئے ہے۔ (الفروع)
- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود جماد بن عمر واور انس بن محمد اپنے والد (محمد) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے نام اپنے وصیت نامہ عیس فرمایا: یاعلی او من کا کسی سلناخدا کی تیجی اس کی چی و پکار اس کی آبلیل اس کا بستر بیماری پر دراز ہوتا اس کی عبادت اور اس کا پہلو بہ پہلو کروٹ بدلنا اللہ کی راہ میں جہاد (کرنے کے برابر) ہے۔ پس آگر اس بیماری سے شفایاب ہوگیا تو اس صالت میں لوگوں کے درمیان چلے بھرے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ منہ ہوگا۔ (الفقیہ)
- •۱- جابر (بعقی) حضرت امام محمد با قرطیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب خداوند عالم کی بندے سے محبت کرتا ہے۔۔۔
  تواس پرنظر کرم کرتا ہے اور جب کسی پرنظر کرم کرتا ہے تواسے تین تحفول میں سے ایک تخفی ضرور دیتا ہے۔(۱) یا دردسر۔(۲) یا
  بخار۔(۳) یا آشوب چیٹم۔(الخصال)
- اا۔ یوسف بن اساعیل اپنے اسناد سے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم سے روایت کرتے ہیں فرنایا: جب مؤمن بخار میں جتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جمڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جمڑتے ہیں اورا گربستر بیاری پر پڑا ہے تو اس کا رونات بیخ چیخنا چلانا تہلیل ۔ اور اس کا بستر پر کروٹیس بدلنا ایسا ہے جسے کوئی شمشیر بکف ہوکر اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ پس اگر

ا اس روایت شریفه کا ابتدائی اور آخری حصراس طرح بے کرحضرت رسول خداصلی الله طبید آلدوسلم نے فرمایا کہ جب ایک بنده مسلمان پر بوحاب کی وجہ سے کزوری عالب آ جائے تو خداے من وجل فرشتہ کو تھی ہوالا تا تھا۔۔۔اور جب بیار ہوجائے تو خدا اس کے مالم جس ہوالا تا تھا۔۔۔اور جب بیار ہوجائے تو خدا اس کے ناصا جمال میں وی جب بیار ہوجائے تو خدا اس کے ناصا جمال میں وی برائیاں درج کرتا ہے وہ صحت کے ذانہ میں کرتا تھا۔ (احتر مترجع علی صنہ)

(شفایاب ہو گیا) تواہی بھائی بندوں کے ساتھ اس طرح خداکی عبادت کرے گئی وہ بخشا ہوا ہوگا۔۔۔پی خوشخبری ہاں کے لئے اگر ایک کرے (پھر فرمایا) عافیت وسلامتی ہمیں زیادہ پند ہے۔(ثواب الاعمال)

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ ایک رات کا بخارایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔اوراس کی وجہ بیہ کہ اس کا دکھ در دایک سال تک بدن میں باتی رہتا ہے۔ (ثواب الاعمال علل الشرائع)

- ۱۲۔ محمد بن سنان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بیاری مؤمن کے لئے (گناہوں سے) پاکیزگی اور (خداکی) رحمت ہے اور کافر کے لئے عذاب اور لعنت ہے مؤمن اس وقت تک برابر بیار رہتا ہے جب تک اس کے ذمہ کوئی مناہ رہتا ہے۔(ثواب الا ممال)
- ۱۳۔ سعدان بن سلم حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ایک رات کا در دسوائے کبیر ہ گنا ہوں کے باتی تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (ایپنا)
- ۱۱۰ درست بن عبدالحمید حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم
  فرمایا ہے کہ بیار کوچار چیزیں عطا ہوتی ہیں (۱) بیاری میں اس سے قلم اٹھالیا جاتا ہے (اس کا کوئی گناہ نہیں کھا جاتا )۔ (۲)
  خدافر شتہ کو تھم دیتا ہے اور وہ اس کے لئے ہر وہ ممل خیر لکھتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں بجالاتا تھا۔ (۳) اگر مرگیا تو بخشا ہوا
  مرے گا۔ (۳) اور اگر ذیمہ ور ماتو بخشا ہواز ندور ہے گا۔ (ایسنا)
- 10- عون بن عبدالله بن مسعودات باپ (عبدالله) سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ
  ایک بار آنخضرت مسکرائے! بیس نے عرض کیا کہ آپ نے کون تبسم فر مایا ہے؟ فر مایا: جھے مؤمن کی بیاری اور اس پراس کی
  جزع فزع کرنے پر تجب ہوا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیاری بیس اس کے لئے کتنا اجرو تو اب ہے تو وہ پہند کرتا کہ خدا کی
  بارگاہ بیس این صاضری وحضوری (موت) تک بیار ہی رہے۔ (الآمالی)
- ۱۲- جناب حسین بن بسطام اوران کے بھائی ابوعماب با سنادخود عبیداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
  اور وہ اسپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلیہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جناب سلمان
  فاری (محمدی) کی (ان کی بیاری میں) مزاج برسی کی ۔ اور فر مایا: اے سلمان ! جب بھی ہمارے کی شیعہ کوکوئی ورد دائمتی ہوتا ہے۔ اور بیدرواسے اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ سلمان نے عرض کیا (اس کا

مطلب تویہ ہواکہ) اے سوائے گناہ ہے پاک ہونے کے اور کوئی اجر و تو اب نہیں ملتا؟ فرمایا: اے سلمان تم اس درد پر جومبر

کرتے ہواور اس کے از الدے لئے بارگاہ ایز دی میں جو دعا و پکار اور تفرع و زاری کرتے ہواس کا تمہیں اجر و تو اب ملتا ہے
لہذا اس کی وجہ سے تمہارے لئے نکیاں کھی جاتی ہیں اور تمہارے درجات بلند و بالا ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جہاں تک صرف
ورد کا تعلق ہے تو دہ تو صرف گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پاک کرتا ہے۔ (طب الائمہ)

- ے۔ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں مؤمن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ رات بھر جا گنار ہتا ہے اس سے اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ (ایساً)
- ۱۸۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا : جس کسی مؤمن کوکوئی تکلیف پنچے اور وہ خدا کے اجرکی امید میں صبر کرے تو اس کے لئے منجانب اللہ ہزار شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ (ایسنا)
- یے شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی با سادخوداس سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب کسی مسلمان کوکوئی جسمانی تکلیف پنچی ہے۔ تو خداا پے فرشتوں کو تکم دیتا ہے کہ میرے بندہ کے لئے وہ افضل ترین اعمال کموجودہ صحت وسلامتی کے وقت بجالاتا تھا۔ (آمالی فرزند شیخ طوی )

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد (باب اوس و ۵ و ۲۳ وغیرہ میں) بعض الی عدیثیں بیان کی جائیگی جواس مطلب میر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب۲

## بیٹے کی بیاری پراور نابینا پن پراجر کی امید میں صبر کر نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود علیہ کی بن عبداللہ سے اور وہ اپنے اب وجد کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے
  روایت کرتے ہیں کہ آپ نے چھوٹے بیچے کی بیاری کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے والدین کے گذاہوں کا کفارہ بن جاتی
  ہے۔(ثواب الاعمال)
- ۲ ۔ محد بن سلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روابت کرتے ہیں فرمایا: جوشحس اس حال میں خداکی بارگاہ میں حاضر ہوکہ بینائی سے محرب مورب ہوں ہوں ہیں جائے ہیں جائے ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں اللہ ہونے والا ہونے والا ہونے وال سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ (ایسنا)

س۔ فرماتے ہیں: مردی ہے کہ خدا کسی (مؤمن) کی دونوں آ تھوں یا ان میں سے ایک لے لے اور پھراس سے کسی گناہ کا حساب بھی کرے؟ (بیاس کے شایان شان نہیں ہے)۔ (ایعناً)

عُولِفَ عَلامِ فرماتے ہیں کداس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزرچکی ہیں اور بعض آئندہ (باب ۴ اور ۲۳ و وغیرہ) میں آئینگی انشاء اللہ۔

## ہاب۳ بیاری کو چھیانااوراس پرشکوہ شکایت نہ کرنامستحب ہے۔

(اسباب بیل کل بارہ صدیثیں ہیں۔ جن بیس سے چار مررات کو قلم دکر کے باتی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخو دبشیر الدھان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:

خداوند عالم فرما تا ہے کہ بیس جس بندے کو کس بلا اور بیاری میں بنتلا کروں اور وہ پورے تین دن تک اپنی مزاج پری کرنے والوں سے اس تکلیف کو چھپائے تو میں اس کا گوشت سے بدل دیتا ہوں جواس کے گوشت سے بہتر ہوتا ہے اور اس کے خون سے بہتر اور اس کے پوست سے بہتر پوست (اور اس کے خون کو ایسے خون سے بہتر بوست (اور اس کے خون سے بہتر اور اس کے بوست سے بہتر پوست (اور اس کے بالوں کو اس کے بالوں سے بہتر بالوں سے ) تبدیل کر دیتا ہوں ۔ پس اگر اسے زندہ رکھا تو اس حال میں زندہ رکھوں گا کہ اس کا کوئی گناہ باتی نہیں رہے گا۔ اور اگر مرگیا (اس کی روح کے قبض کیا) تو اپنی رحمت کی طرف قبض کروں گا۔ (الفروع)

۲- عزری این والدسے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی شخص کو ایک رات کوئی تکلیف پنچے۔ اور وہ اسے قبول کر ہے۔ اور خدا (کا شکوہ کرنے کی بجائے الٹاس) کا شکر بجالائے تو اس کا بیٹل (اجروثو اب میں) ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ میرے باپ نے عرض کیا کہ تکلیف کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: اس پر میں کا ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ میرے باپ نے عرض کیا کہ تکلیف کو آپ کی اطلاع دے اور جب میں کرے تو جو میرکرے اور جب میں کا ساٹھ دے اور جب میں کرے تو جو کی میواس پیش آیا نہ اس کی شکایت کرے اور خہی کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کرے تو جو کی میواس پیش آیا نہ اس کی شکایت کرے اور خہی کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کرے واپنے ایک کی میں کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کی کی میں کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کی کو اس کی اطلاع دے اور جب میں کی کو اس کی اطلاع دے دور ایسانی کی میں کی کو اس کی اس کی حدوثاً کرے۔ (ایسانی)

- ۳- جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: خدا آپ پر رحم فر مائے صبر جمیل کیا ہے؟ فرمایا: بیدہ صبر ہے جس میں لوگوں کے سامنے (خدا کی نازل کردہ مصیبت کا) شکوہ وشکایت ندگی جائے۔(الاصول)
- ۳- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود حسین بن زید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء واجداد علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت دسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث مناہی میں فرمایا کہ جو مخص صرف ایک شب وروز تک بیمار ہے گرائی مزاج پری کرنے والوں سے اس کا شکوہ و شکایت نہ کرے تو ضدا

قیامت کے دن اسے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا یہاں تک کہوہ پل صراط سے چیکتی ہوئی بجل کی طرح جلدی گزرجائے گا۔ (الفقیہ)

- ۵۔ نیز با سادخود حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اربھما قبیل فرمایا کہ جس شخص کوکوئی در دلاحق ہو اور وہ ترابر تین دن تک اسے لوگوں سے چھپائے اور فقط خدا کی بارگاہ میں شکوہ وشکایت کرے تو خدائے تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اس در دسے شفا اور اس بلاسے عافیت عطافر ہائے۔ (الخصال)
- ۲۔ جناب احمد بن ابوعبد الله برقی با سنادخودسن بصری سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کیا میں آم لوگوں کو خبر خددوں ان پانچ خصلتوں کی جو نیکی میں سے ہیں اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف بلاتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں (ضرور بتا ہے)۔فر مایا: (ان میں سے ایک بیہے کہ) مصیبت کو چھپایا جائے اور اس پر پردہ ڈالا جائے۔(الحاس)
- 2۔ احول وغیرہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کسی چیز کا اس کے متحکم ومضبوط ہونے ہے پہلے اظہار کرنا اس کو خراب کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ (ایضاً)
- ۸۔ جناب سیدرضی محضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بیاری کواس وقت تک ہمراہ لے کر چلو جب تک بیاری تمہارے ساتھ چلے۔ (نجح البلاغہ)

ءُ لفّ علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب اوس میں) اس متم کی بعض حدیثیں ذکر ہو پیکی ہیں اور آئندہ بھی (باب ۱۹۵ باب ۸ از جہادالنفس وباب ۱۹۱۱زامر بالمعروف و نہی عن المئكر میں)الي حدیثیں آئینگی جواس مطلب پر دلالت كرتی ہیں۔

#### بإب

جب تک (بیاری پر) صبر ممکن ہو۔ اور کوئی خاص خطرہ نہ ہوخصوصاً زکام' دمّل' آشوب چیثم اور کھانسی وغیرہ میں ان کا علاج نہ کرنامستحب ہے اور کس چیز سے علاج کرنا چاہیئے؟ اور جب خطرہ ہوتو پھر علاج معالجہ واجب ہے۔

(اس باب میں کل آٹھ عدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو مرز کر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عثمان احول سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کوئی الی دوانیس ہے جو کسی اور بیماری کو برا چیختہ نہ کر سے لہذا جسم کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی چیز نفع بخش نہیں ہے کہ سوائے تخت ضرورت کے علاج کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ (روض کانی)
- ٢ ابان بن تغلب معرت امام جعفر صادق عليه السلام عدوايت كرتے بين فر مايا حضرت عيسي فر مايا كرتے سے كمكى زخى كى

شفایا بی کفظرانداز کرنے والالامالے زخم لگائے والے کے ساتھ (جرم میں ) شریک ہے۔ (ایساً)

- س۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا : جس شخص کی صحت اس کی بیاری پر غالب ہواور وہ (خواہ تخواہ) کمی چیز سے اپناعلاج کرائے اور پھر مرجائے میں خداکی بارگاہ میں اس سے بیزار ہوں۔ (الخصال)
- سم۔ بحربن صالح جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جب
  تک بیاری کے خود بخو درفع دوفع ہونے کا امکان ہے تب تک طبیبوں سے علاج معالجہ کرانے سے بچو کیونکہ یہ بخولہ ممارت ہے
  کہ جس کے تعویرے سے حصہ کی (مرمت) اس کے زیادہ حصہ کی طرف کھینچت ہے۔ (علل الشرائع)
- ۵- جناب فاضل طبری باسناه خودامام علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تک تمبارابدن بیاری کامتحمل ہواس وقت تک دواست اجتناب کرو۔۔۔بال جب بیاری کو برداشت نہ کر سکے تو تب دوادار وکرو۔ (مکارم الاخلاق)
- ۲۔ حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: کہ نبیوں میں سے ایک نی بیار ہوئے اور کہا میں علاج نبیں کروں گا یہاں تک کہ وہی (خدا) جھے شفاوے جس نے جھے بیار کیا ہے! خداوند عالم نے ان کو وی فرمائی کہ جب تک تم علاج معالجہ نبیں کراؤ کے میں بھی تہمیں شفاخیں دوں گا۔۔۔ بے شک شفامیری طرف ہے ہے۔۔۔ (گرعالم اسباب میں ہاتھ پاؤں تو ہلانے بڑتے ہیں)۔ (ایسنا)

#### باب۵

## اس شکوہ شکایت کی حد جومریض کے لئے مکروہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے۔

(اسباب مل كل تين مديثين بين جن مي سے ايك كوچھوڑ كرباتى دوكاتر جمه ماضر ہے)۔ (احقر مترجم عفى عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود جمیل بن صالح سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ

  آپ سے سوال کیا گیا کہ اس فیکوہ کی صد کیا ہے جو مریض کے لئے جائز ہے؟ فر مایا: وہ یہ ہے کہ وہ ہے جھے آئ بخار ہو گیا ہے

  "هی گزشتر رات جا گنار ہا۔۔" جبکہ اس بات ہیں ہچا ہو۔۔۔اور یہ (ممنوع) فیکوہ نہیں ہے۔ ہاں وہ فیکوہ (جو کروہ ہے) یہ

  ہے کہ آدی کے بیں ایک تکلیف میں جتال ہوں جیسی تکلیف میں اور کوئی جتال نہ ہوا ہوگا۔۔۔ (یا یوں کے) مجھے وہ مصیبت پیش

  آئی ہے جس کی اور کو چیش نہ آئی ہوگی؟۔۔۔ ہاں البتہ یہ فیکوہ (کروہ) نہیں ہے کہ کے میں رات بحر جا گنار ہا جھے آئی بخار

  ہوگیا وغیرہ دو فیرہ۔ (الفردع کذائی معانی الاخبار)
- ۱۔ عبدالحمید حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب ایک بیار بندہ کے دوفرشتے ( کراماً کاتین ) ہر

شام کے وقت اس کا نامہ اعمال آسان پر لے جاتے ہیں تو خداوند عالم ان سے بوچھتا ہے میر سے بندے کی بیار کی کے دوران اس کے متعلق کیا لکھ کرلائے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں۔۔۔صرف شکوہ وشکایت ۔ تو خدا فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے انصاف نہیں کیا کہ اسے اپنی قید و بند میں محبوں کروں اور پھرا سے شکوہ وشکایت کرنے سے بھی روکوں؟ اس کے نامہ کل میں وہی نیکیاں لکھو جواس کی صحت کے دوران لکھا کرتے تھے۔ اور جب تک میں اسے اپنی قید سے آزاد نہ کروں آس کی کوئی برائی زیکھو۔ کیونکہ دہ اس وقت میری قید میں بند ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب ۲ میں) ایس عدیثیں ذکر کی جائینگی جواں بات پر دلالت کرتی ہیں کہ (بیاری کی) شکایت کرناحرام نہیں ہے۔

#### بإب٢

مؤمن کے سامنے (اپنی تکلیف کا) شکوہ وشکایت کرنا جائز ہے کسی اور کے سامنے ہیں۔

(اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مرر کوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

حضرت شنخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود یونس بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ جومؤمن اپنی ضرورت یا اپنی تکلیف کی شکایت کسی کا فریا کسی مخالف فد ہب کے سامنے کے سامنے کے سامنے کرے تو اس نے جیسے مؤمن کے سامنے اپنی ضرورت یا تکلیف کی شکایت کرے تو اس کی بیشکایت خداکی بارگاہ میں شکایت متصور ہوگی۔ (روضہ کا فی)

حسن بن راشد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے حسن! جب تم پر کوئی مصیبت نازل
ہو۔ تو مخالفین میں ہے کسی کے پاس اس کی شکایت نہ کرو۔ ہاں البتہ اپنے بعض مؤمن بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو۔
اگر ایسا کرو گے تو چار چیزوں میں ہے کسی ایک سے محروم نہیں رہو گے۔(۱) یا تو تمہاری مالی مدد کی جائے گی۔(۲) یا جاہ وجلال
ہے تمہاری اعانت کی جائے گی۔ (۳) یا تمہاری دعا قبول ہوجائے گی۔(۳) یا تمہیں کوئی صائب مشورہ مل جائے گا۔(الروضہ النخوان للصدوق)

۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود مسعدہ بن صدقہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جوشخص اپنے دینی مؤمن بھائی کے سامنے اپنے حالات کا شکوہ و شکایت کرے تو گویا اس نے خداکی بارگاہ میں اپنا شکوہ کیا۔۔۔اور جوکسی مخالف کے سامنے اپنے حالات کا شکوہ کرے تو گویا اس نے خداکا شکوہ کیا ہے۔(قرب الاسناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قشم کی مجمعد یثیں اس کے بعد (باب ۱۳ ایس) بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### باب∠

## یار کے لئے چلنا مروہ ہے بلکہ اسمعاجت (وضووغیرہ کے لئے ) اٹھانا چاہیئے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود الدیجیٰ واسطی ہے اور وہ بعض اصحاب ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے

روایت کرتے ہیں فرمایا: بیار کے لئے پیدل چلنا دوبارہ بیار ہونے کا موجب ہے۔ (پھر فرمایا) میرے والد ماجد جب بیار

ہوتے ہے تھاتوان کو کپڑے پرلٹا کر حاجت یعنی وضو کے لئے اٹھایا جاتا تھااور آپٹر ماتے ہے کہ بیار کے لئے چلنا مرض کے عود

کرنے کا باعث ہے۔ (الفروع)

#### ہاب۸

بیار کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کواپنی بیاری کی اطلاع دے۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عبداللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت اہام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ ہے تھے کہ تم ہیں سے اگر کوئی شخص بھار ہوجائے تو اسے چاہیے کہ اپنے کہ اس کی وجہ سے اور ان کواس کی وجہ سے اجر و تو اب ل سکے عرض کہا گیا کہ ان کو کوئی کوتو اس کی وجہ سے اور ان کواس کی وجہ سے کہا گر ہیں کے لئے آئیں کے گراسے ان کی وجہ سے کہوئر تو اب طح گا؟ فرمایا: ان لوگوں نے جو شکیاں کہا کی وہ میں وہ اس کی وجہ سے کہائی ہیں۔ لہذا اس وجہ سے اس کے لئے ہمی وس نیکیاں کہمی جس نیکیاں کہ میں اندر وہائی جا کہتی ہیں۔ الفروع کی الفروع کی الفروع کی الفروع کی الفروع کے الدر اس کی دس برائیاں اس کے نامہ اعمال سے منائی جا کیکئی۔ (الفروع) السرائر)

#### باب٩

یمار کے لئے مستحب ہے کہ لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود یونس سے اور وہ حضرت امام موکی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہتم ہیں سے جب کوئی آدمی بیار دور ہوجائے آئے کیں کیونکہ ہر جب کوئی آدمی بیار کی دور ہوجائے ) آئیں کیونکہ ہر ایک فخض کی کوئی ایک دعاضر ورستجاب ہوتی ہے۔ (ہوسکتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی بیاری دور ہوجائے)۔ (الفروع)

جناب حسين بن بسطام باسناد خودو ها ساوروه حضرت المام رضاعليه السلام سدوايت كرتے بين فرماياتم ميس سے جب كونى مخض بار ہوتوا سے جاہئے کہ لوگوں کو (عیادت کے لئے) اذن عام دے۔ کیونکہ برخض کی کوئی ایک دعا ضرور تبول ہوتی ہے! پر فرمایا: آیا جائے ہوکہ پہال''لوگوں''سے مراد کون لوگ ہیں؟ راوی نے عرض کیا۔ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كى امت!فرمايا: (ند) بلكدان معمرادمرف هيعيان على بين \_ (طبالاتمه)

## مسلمان باری عیادت کرنامستحب ہےاوراس کی مزاج پرسی ندکرنا مکروہ ہے۔

(اسباب مل كل باره حديثين بين جن مين عدو كررات كوحذف كرك باقي دن كاتر جمد پيش خدمت ب)\_(احتر مترجم عفي عنه)

- حفرت في كليني عليه الرحمه بإسنادخود صفوان جمال ساوروه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جوفف كى مسلمان يارى يارى كرية خداوند عالم بميشك لئيستر بزار فرشتوں كومقرركر كا جواس كا قامت كاوك پاس رو کر قیامت تک خداکی شیع و تقدیس اور تبلیل و تبییر کرتے رہیں مے اور ان کی نماز کا آدما ( ثواب )اس مزاج بری کرنے والے کو ملے گا۔ (الفروع)
- فغیل بن بیار معرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جو مض کسی (مؤمن) بیار کی مزاج بری کرے تو اس كوالى الن كراوش تكسر بزارفرشة اس كامثاليت كرت بير (اينا)
- الوحزه حضرت امام محمر باقر عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جو بنده مؤمن كى بنده مؤمن كى عيادت كرتا ہے تو وه كويا رضت ایندی می غوطراگاتا ہے۔ جب وہ ( بیار کے پاس ) بیٹمتا ہے تواسے رحمت پروردگارڈ ھانپ لیتی ہے۔ اور جب واپس لونا ہے تو خداوند کر یم سر بزار فرشتے مقرر کرتا ہے جواس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں تو مبارک ہے اور مخے جنت مبارک ہےاور بیسلسلدوسرے دن کے ای وقت تک برابرجاری رہتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک خریف ہے؟ رادی نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجا ک اِ خریف کیا ہے؟ فرمایا: جنت کا ایک زاویہ ہے جس میں ایک (سبک سیر ) گھڑ سوار جاليس سال تك چل سكتا بـ (ايساً)
- دا كدرتى " بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جومؤمن كى مؤمن كى اس کی بیاری میں محض خدا کی خوشنودی کے لئے عیادت کرے تو خداوند تعالی مزاج پری کرنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے لئے مؤکل کرتا ہے۔جوقیامت تک قبر میں اس کی مزاج پری کرتارہ کا اور اس کے لئے مغفرت بھی طلب کرتارہے كا\_(ايضا)

ہوں فرمایا جو مخص شام کے وقت کی بیار کی عیادت کرے قوستر ہزار فرشتے میں تک اس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے جنت میں ایک خریف بھی ہوگا۔ (آمالی فرزندش طویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزرچکی ہیں اور کچھ آئندہ (باب ۱۱ وغیرہ میں) آئینگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بإباا

مزاج پری کرنے والے کا بیمار سے التماس دعا کرنا اور اس کے غیظ و غضب سے اور اسے تک کر کے اس کی بدد عاسے بچنا مستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخودسیف بن عمیرہ سے اوروہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی (وینی) بھائی کی بیار پری کرنے کے لئے جائے تو اس سے اپنے لئے التماس دعا کرے۔۔۔کوئکہ اس کی دعا ( قبولیت میں ) فرشتوں کی دعا کی ہاندہے۔(الفروع)
- ۲۔ عیسیٰ بن عبداللہ القمی ایک صدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے تھے کہ تین محف ایسے ہیں کہ جن کی (ضرور) دعا قبول ہوتی ہے (۱) جج کرنے والا۔ (۲) راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔ (۳) اور بیار البندااے غصہ ندولا واور نہی اے تک کرو۔ (مبادا بددعا کردے)۔ (الاصول)
- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود ابوعبیدہ سے اور وہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص محض خدا کی خوشنودی کے لئے کسی بیار کی بیار پری کرے۔تو بیاراس کے لئے جود عالمجسی کرے گا خدااسے ضرور قبول کرے گا۔ ( ثواب الاعمال )
- ۳۔ ابان بن عثمان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے جناب سلمان (محمدی) کی اس کی بیماری کے دوران مزاج پری کی۔اور فرمایا: اے سلمان اجتہیں اس بیماری کی وجہ سے تین چیزیں حاصل ہیں (۱) تو خداکی یاد ہیں ہے۔ (۲) اس حالت ہیں ہے رہا قبول ہے۔ (۳) تیمری سے بیماری تیمراکوئی گناہ باتی نہیں چیوڑے گی (پھردعاکرتے ہوئے فرمایا) خدائے آخر مرتک صحت وعافیت سے دیکھے۔ (الآمالی)
- ۵۔ جناب علام حلی یعقوب بن بزید سے اور وہ باسناد خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اپنے بیار دول کے بیار کی دیار پری کرو۔ اور ان سے التماس دعا کرو۔ کیونکہ بیار کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ (منتہی الفقہ)
   مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (ج۲ دعا کے باب ۵ میں ) ایسی اور کئی حدیثیں بیان کی جائیٹگی انشاء اللہ۔

#### باب

آ شوب چیشم میں عیادت کرنا اور ایک بارعیادت کرنے کے بعد تین یادودن کے اندر اور بہاری کے طول پکڑ جانے کی صورت میں پھر عیادت کرنامت میں کو کرنیس ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخودعلی بن اسباط بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے روا ہے کرتے ہیں فرمایا: آئکھ کی تکلیف میں عمیا دہ نہیں ہے۔ اور تین دن سے کم مدت میں عمیا دھ لے نہیں ہے اور جب (کی وج ہے) لازم ہوجائے تو پھرایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کرے۔ اور جب بیاری بہت طول پکڑ جائے تو پھر بیار کواس کے اہل و عیال کے حوالہ کردیا جائے۔ (الفروع)
- ۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے جی فرمایا: ایک بار حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی آگویں

  تکلیف ہوئی۔ تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم ان کی عیادت کے لئے تشریف کے دیکھا کہ آنجاب (شد مد

  دروے) چی رہے جیں۔ آنخضرت نے فرمایا: یہ جزع فزع ہے یا دردکی شدت ہے؟ حول کیا: یارسول اللہ! محصاس مد

  زیادہ بخت دردہ می نہیں ہوا۔ الحدیث۔ (الینا)

مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ بیصدیث آ کھی تکلیف میں عیادت کرنے کا سخباب برجمول ہے جبکہ پہلی روابعداس کے متحب مؤلد علام خان کی برجمول ہے۔

#### بإب

چند مختصر تعویذ ات اورادعیه جات جومختلف مرضول اور در دول کے لئے مغید ہیں۔ (اس باب میں کل ہارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

جناب حسین بن بسطام اوراس کے بھائی عبداللہ باسنادخودابو حمزہ الثمالی سے اوروہ جھرے امام مجمہ باقر علیہ السلام سے روایت

علام کیلی نے مرآ قالعقول بھی اس مدیث کے یہ میں کہ جب کوئی آ دی پہلی بار بیار ہوتو تین دن تک اس کی بیار پری نیس کرنی چاہیے اوراگراس اٹناء بھی تھیک ہوگیا تو جہاور نداس کے بعد مزاج پری کی جائے گی۔ گر علا مرفیض کا شائی نے الوائی بھی اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک بار مزاج پری کرنے کے بعد تین دن تک پھر بیار پری تیش کرنی چاہیے ۔ اورا گرضر ورکر نامی چاہت کم از کم ایک دن چھوڑ کرومرے وہ کا کرے مطام چکسی نے اس مطلب کوبلور اسٹال ذکر کیا ہے۔ (وجوالا قرب) والند العالم۔ (احتر مزج عمل حد)

شام کے وقت اس کا نامہ اعمال آسان پر لے جاتے ہیں تو خداوند عالم ان سے بوچھتا ہے میر بندے کی بیار کی کے دوران اس کے متعلق کیا لکھ کرلائے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں۔۔۔صرف شکوہ وشکایت ۔ تو خدا فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے انسان نہیں کیا کہ اسے اپنی قیدو بند میں مجوں کروں اور پھرا سے شکوہ وشکایت کرنے سے بھی رد کوں؟ اس کے نامہ کل میں وہی نیکیاں تکھو جواس کی صحت کے دوران تکھا کرتے تھے۔ اور جب تک میں اسے اپنی قید سے آزاد نہ کروں آس کی کوئی برائی نہ تکھو۔ کیونکہ وہ اس وقت میری قید میں بند ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب ۲ میں) ایس حدیثیں ذکر کی جائینگی جواس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ (بیاری کی) شکایت کرنا حرام نہیں ہے۔

#### بإب٢

مؤمن کے سامنے (اپنی تکلیف کا)شکوہ وشکایت کرنا جائز ہے کسی اور کے سامنے ہیں۔

(اس باب میں کل حیار حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود بونس بن ممارے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوییفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جومؤمن اپنی ضرورت یا اپنی تکلیف کی شکایت کسی کا فریا کسی مخالف ند ہب کے سامنے کریے تو اس نے کو یا کسی دشمن خدا کے شکایت کی ہے اور جوکوئی مؤمن کسی اپنے جیسے مؤمن کے سامنے اپنی ضرورت یا تکلیف کی شکایت کر ہے تو اس کی بیشکایت خدا کی بارگاہ میں شکایت متصور ہوگی۔ (روضہ کافی)

- حسن بن داشد بیان کرتے ہیں کہ حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے حسن! جب تم پر کوئی مصیبت نازل
  ہو۔ تو مخالفین میں ہے کسی کے پاس اس کی شکایت نہ کرو۔ ہاں البتۃ اپنے بعض مؤمن بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرد۔
  اگر ایسا کرد گے تو چار چیزوں میں ہے کسی ایک سے محروم نہیں رہو گے۔(۱) یا تو تمہاری مالی مدد کی جائے گی۔(۲) یا جاہ وجلال
  ہے تمہاری اعانت کی جائے گی۔(۳) یا تمہاری دعا تبول ہوجائے گی۔(۲) یا تمہیں کوئی صائب مشورہ مل جائے گا۔(الروضہ الاخوان للصد وق")
- 9۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسنادخود مسعدہ بن صدقہ سے ادروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جوشخص اپنے دینی مؤمن بھائی کے سامنے اپنے حالات کا شکوہ وشکایت کرے تو گویا اس نے خدا کی بارگاہ میں اپناشکوہ کیا۔۔۔اور جوکسی مخالف کے سامنے اپنے حالات کا شکوہ کرے تو گویا اس نے خدا کا شکوہ کیا ہے۔ (قرب الاسناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی کچھ حدیثیں اس کے بعد (باب ۱۳ میں) بیان کی جائینگی انشاء اللہ۔

#### باب

### یارکے لئے چلنا مکروہ ہے بلکہ است حاجت (وضووغیرہ کے لئے )اٹھانا چاہیئے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابو یمیٰ واسطی سے اوروہ بعض اصحاب سے اوروہ حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام سے
روایت کرتے ہیں فرمایا: بیمار کے لئے پیدل چلنا دوبارہ بیمار بہونے کا موجب ہے۔ (پھر فرمایا) میرے والد ماجد جب بیمار
ہوتے تھے توان کو کیڑے پرلٹا کرحاجت یعنی وضو کے لئے اٹھایا جاتا تھا اور آپٹر ماتے تھے کہ بیمار کے لئے چلنا مرض کے ود
کرنے کا باعث ہے۔ (الفروع)

#### ہاب۸

بیار کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کواپنی بیاری کی اطلاع دے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عبداللہ بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے دھزت اہام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ بے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بیار ہوجائے تو اسے چاہیے کہ اپنے کہ اپنے کہ ان ان ہما تیوں کوا چی بیاری کی اطلاع دے۔ تا کہ اسے ان کی وجہ سے اور ان کواس کی وجہ سے اجرو قو اب ل سکے عرض کیا گیا کہ ان لوگوں کو تو اس کی وجہ سے اجرو تو اب طے گا کہ وہ چل کراس کی مزاج پری کے لئے آئیں سے مگراسے ان کی وجہ سے کیونکر تو اب طے گا؟ فرمایا: ان لوگوں نے جو نیکیاں کمائی ہیں وہ اس کی وجہ سے کمائی ہیں ۔ لہذا اس وجہ سے اس کے لئے ہمی دس نیکیاں کھی جا کیگئی۔ اور اس کی دس برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مثائی جا کیگئی۔ (الفروع) السرائر)

#### باب٩

یکار کے لئے مستخب ہے کہ لوگول کو اینے پاس آنے کی اجازت دے۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت فی کلینی علیدالرحمہ باسنادخود بونس سے اور دہ حضرت امام موکی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہم میں سے جب کوئی آ دمی بیار ہوجائے تواسے چاہیے کہ لوگوں کو اذن عام دے کہ دہ اس کے پاس (عیادت کے لئے) آئیس کیونکہ ہر ایک فخض کی کوئی ایک دعاضرور مستجاب ہوتی ہے۔ (ہوسکتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی بیاری دور ہوجائے)۔ (الفروع)

ابواب احتضار

جناب حسين بن بسطام باسناد خودو ها سے اور وہ حضرت امام رضاعليه السلام سے روايت كرتے بين فرماياتم ميں سے جب كونى مخف بار ہوتواے چاہیے کہ لوگول کو (عیادت کے لئے )اؤن عام دے۔ کیونکہ مرفض کی کوئی ایک دعا ضرور تبول ہوتی ہے! پر فرمایا: آیا جانتے ہو کہ یہال' لوگول' سے مراد کون لوگ ہیں؟ رادی نے عرض کیا۔ کہ حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم كى امت! فرمايا: (ند) بلكدان سيمراد صرف هيعيان على بين \_ (طب الائمه)

### مسلمان بیار کی عیادت کرنامستحب ہے اوراس کی مزاج پری نہ کرنا مکروہ ہے۔

(اسباب من كل باره حديثين بين جن من عدو مردات كوحذف كرك باقى دن كاتر جمه يش خدمت ب) \_ (احتر مترجم على عنه)

- حضرت فيخ كليني عليه الرحمه بإسنادخود صفوان جمال سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جو محض كى مسلمان باركى بيار برى كري توخداوندعالم بميشه كے لئے ستر بزار فرشتوں كومقرر كرے كا جواس كى اقامت كا و یاس ره کر قیامت تک خداکی شیع و تقدیس اور تبلیل و تبییر کرتے رہیں گے اور ان کی نماز کا آ دھا ( ثواب )اس مزاج بری کرنے والي كوم كار (الفروع)
- فغیل بن بیار معرسه امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جو محض کسی (مؤمن) بیار کی مزاج بری کرے تو اس کےوالی این گھر لوٹے تک سر ہزار فرشتے اس کی مثالیت کرتے ہیں۔(ایساً)
- ابوجزه حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے جي فرمايا: جو بنده مؤمن كى بنده مؤمن كى عيادت كرتا ہے تو وه كويا رضت ایز دی مس خوطرا گاتا ہے۔ جب وہ ( بیار کے پاس ) بیٹھتا ہے تو اسے رحمت پر ورد کارڈ ھانے لیتی ہے۔ اور جب واپس لوثا بو خداوند کریم سر بزار فرشت مقرر کرتا ہے جواس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں تو مبارک ہے اور مخجے جنت مبارک ہےاور پیسلسلدوسرے دن کے ای وقت تک برابر جاری رہتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک خریف ہے؟ راوی نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں! خریف کیا ہے؟ فرمایا: جنت کا ایک زاویہ ہے جس میں ایک (سبک سیر ) گھڑ سوار جالیس سال تک چل سکتا ہے۔(اینا)
- دا کور تی تعلیض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جومؤمن کسی مؤمن کی اس کی بیاری میں محض خدا کی خوشنودی کے لئے عیادت کرے تو خداوند تعالی مزاج پری کرنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے لئے مؤکل کرتا ہے۔جوقیامت تک قبر میں اس کی مزاج پری کرتار ہے گا اور اس کے لئے مغفرت بھی طلب کرتار ہے كار(ايضاً)

- ۔ معدہ بن صدقہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشخص کمی بیار کی بیار پری کر ہے تو آسان سے ایک منادی اسے اس کے نام سے ندا کرکے کہتا ہے کہ تو پاک اور لائق تیریک ہے اور تیرا چلنا جنت کے ثواب سے خوشگوار اور مبارک ہے۔ (ایصنا)
- ابوالجارود حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت موئ" نے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی جو باتیں کی تھیں ان میں ایک بات بیتی کہ عرض کیا بارا انہا! مریض کی عیادت کرنے کا ثواب کس قدر ہے؟ ارشاد ہوا کہ میں اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کروں گا۔ جو قیامت تک اس کی قبر میں اس کی عیادت کرے گا۔ (الفروع الفقیہ ثواب الاعمال)
- ے۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چھ مخصوں کے لئے جنت کا ضامن ہوں منجملہ ان کے ایک شخص وہ ہے جو کسی بیار کی مزاج پری کے لئے اپنے گھرسے نکلے اوراس اثنا میں مرجائے تواس کے لئے جنت ہے۔ (الفقیہ )
- م حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود اسحاق بن جعفر سے اور وہ اپنے بھائی امام موی کاظم علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خداوند عالم بروز قیامت اپنے کسی بندے کو طعنہ دیتے ہوئے فرمائے گا کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو تجھے میری بیمار پری کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا تو بندوں کا خدا ہے تو بیمار ہونے اور تکلیف زدہ ہونے سے پاک و پاکیزہ ہے! ارشاد ہوگا تیرا فلال عومن بھائی جو بیمار ہوا تھا۔ گرتو اس کی بیمار پری نہیں کتھی مجھا پی عزت وجلال کی شم اگرتو اس کی عیادت کے لئے جاتا تو جھے وہاں پاتا۔ اور میں تیری حاجات کے پوراکر نے کاکفیل وضامن ہوجاتا۔۔۔ اور میہ جو پچھے ہیرے نزدیک بندہ مؤمن کی عزت واحر ام کاشر ہے اور مؤمن اصحاب۔۔۔۔۔۔۔ (آ مائی شخ طویؒ)
- حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہے مروی ہے فرمایا: خداوند عالم (بروز قیامت اپنے بعض بندوں ہے) فرمائے گا:

  اے فرزند آدم ! میں بیار ہوا تھا مگر تو نے میری بیار پری نہیں کی تھی۔ بندہ عرض کرے گا تو رب العالمین ہے (بیار ہونا تیرے شایان شان نہیں ہے پھر) میں کس طرح تیری بیار پری کرتا ؟ ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوا تھا پس اگر تو اس کی بیار پری کرتا ؟ ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوا تھا پس آگر تو اس کی بیار پری کرتا ؟ ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ نے جھے پانی نہ پلایا؟ وہ عرض کرنے تا تو جھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا: میں نے تجھ سے پینی کہ فلاں بندہ نے تجھ سے پانی ما ذکا تھا اگر تو اسے پانی باتا تو اس کا اجر و ثو اب میرے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے جھے کھانا نہ کھلا یا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں کتھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گر تو نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا گا کہ کو رہ العالمین ہے؟ فرمائے گا: میر سے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا کہ کے کا تو رہ العالمین ہے؟ فرمائے گا: میر سے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا

اگرتواہے کمانا کملاتا تواس کا جروثواب میرے پاس یا تا۔ (ایساً)

۱۰ جناب عبداللد بن جعفر حمیری با سادخود مسعده بن صدقه سے اور وه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وه اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے لوگوں کوسات چیزوں کا تھم دیا اور سات چیزوں کی منابی فرمائی۔ ان کو تھم ہیا کہ بیار کی مزاج پڑی کریں۔ (الحدیث) ل۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۸ میں) گزر چکی ہیں اور بعض آئندہ (باب اساوباب مواب ساوغیرہ) میں آئیکی انشاء اللہ۔

#### بإباا

## صبح اورشام کے وقت عیادت کرنامتحب مؤکد ہے۔

(اس باب من كل تين حديثين بين جن كالرجمة حاضر ب)\_(احقر مترجم على عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود معاویہ بن وهب سے اور وہ حضرت اماح جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جومؤمن کی بیار مؤمن کی صبح کے وقت بیار پری کرے توستر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور جب وہ (بیار کے پاس) بیٹھتا ہے تو اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور شام تک اس کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر شام کے وقت مزاج پری کرے توضیح تک یہی کاروائی ہوتی ہے۔ (الفروع)
- ۱۲ میسر بیان کرتے ہیں کہ چی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جو محف کسی بیار مسلم ان
  کی عزاج پری کر بے پس اگر منح کر بے تو شام تک اورا گرشام کو کر بے تو منح تک سنز ہزار فرشتے اس پر درودوسلام بھیجے ہیں اس
  کے علاوہ اس کو جنت میں ایک فریف ملے گا۔ (جس کی وضاحت سابقہ باب کی حدیث نمبر ۳ میں کی جا چک ہے )۔ (ایسنا)
- سے جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی پاسادخود مرفوعاً بیان کرتے ہیں کدابوموی حضرت امام حسن علیہ السلام کی عیادت کے لئے عاضر ہوا ماضر ہوا۔ امام نے دریافت فرمایا: آیا تو عیادت کے لئے آیا ہے یا ملاقات کے لئے؟ عرض کیا کہ عیادت کے لئے حاضر ہوا

ا پوری مدین کا ظاصراس کی افادیت کے پیش نظریبال پیش کیا جاتا ہے۔ سات چیز وں کا تھم دیا اور سات چیز وں کی ممانعت فرمائی (۱) تھم دیا بیاد کی عیادت

کرنے کا۔ (۲) جنازہ کی مشابعت کرنے گا۔ (۳) قتم کے پورا کرنے کا۔ (۲) چھینک والے کو دعا دینے کا۔ (۵) مظلوم کی نھرت کرنے کا۔ (۲) بکثرت

سلام کرنے کا۔ (۵) اور دعوت آبول کرنے کا۔ اور ممانعت فرمائی (۱) سونے کی انگوشی پہننے کی۔ (۲) سونے چا ندی کے برتن جی پائی پینے کی۔ (۳) سرخ

رنگ کے گھوڑے پر سوار ہونے کی۔ (۳) موٹاریشی کیڑا پہننے کی۔ (۵) ریشم۔ (۲) نہایت سرخ رنگ کا کیڑا۔ (۵) اور کچوریشم کا کیڑا پہننے کی۔ (۵)

درگ کے گھوڑے پر سوار ہونے کی۔ (۳) موٹاریشی کیڑا پہننے کی۔ (۵) ریشم۔ (۲) نہایت سرخ رنگ کا کیڑا۔ (۵) اور کچوریشم کا کیڑا پہننے کی۔ (۵)

ہوں فرمایا: جو مخف شام کے وقت کی بیار کی عیادت کرنے قستر ہزار فرشتے میں تک اس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اوراس کے لئے جنت میں ایک خریف بھی ہوگا۔ (آمالی فرزند شیخ طویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزرچکی ہیں اور کچھ آئندہ (باب ۱۱ وغیرہ میں) آئینگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإباا

مزاج پری کرنے والے کا بیار سے التماس دعا کرنا اور اس کے غیظ و غضب سے اور اسے تک کر کے اس کی بدد عاسے بچنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل یائج حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود سیف بن عمیرہ سے اوروہ حضرت الام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جبتم میں سے کوئی محض اپنے کسی (دین) بھائی کی بیار پری کرنے کے لئے جائے تو اس سے اپنے لئے التماس دعا کرے۔۔۔کوئکہ اس کی دعا ( قبولیت میں ) فرشتوں کی دعا کی مانٹہ ہے۔(الفروع)
- ۲۔ عیسیٰ بن عبداللہ القی ایک حدیث کے خمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے
  سنا کہ فر مار ہے بینے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی (ضرور) دعا قبول ہوتی ہے(۱) جج کرنے والا۔(۲) راہ خدا میں جہاد
  کرنے والا۔(۳) اور بیار لہٰذااسے غصہ نہ دلاؤاور نہ بی اسے تنگ کرو۔(مبادا بددعا کردے)۔(الاصول)
- ۳۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودابوعبیدہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخض محض خدا کی خوشنودی کے لئے کسی بیار کی بیار پری کرے ۔ تو بیاراس کے لئے جود عابھی کرے گا خداا سے ضرور قبول کرے گا۔ (ثواب الاعمال)
- ابان بن عثان حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب
  سلمان (محمدی) کی اس کی بیاری کے دوران مزاج پری کی۔ اور فرمایا: اےسلمان اجتہیں اس بیاری کی وجہ سے تین چیزیں
  حاصل ہیں (۱) تو خداکی یا دہیں ہے۔ (۲) اس حالت ہیں ہے کی دعا قبول ہے۔ (۳) تیری یہ بیاری تیرا کوئی گناہ باتی نہیں
  میروڑے گی (پھردعا کرتے ہوئے فرمایا) خدا نجھے آخر عمر تک صحت وعافیت سے دیکھے۔ (الآمالی)
- ۵۔ جناب علامحلی یعقوب بن بزید سے اور وہ باسنادخود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اپنے بیاروں کی بیار پری کرو۔ اور ان سے التماس دعا کرو۔ کیونکہ بیاری دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ (منتمی الفقہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (ج ۲ دعا کے باب ۵ میں ) ایسی اور کی حدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### بابسا

# آ شوب چیم میں عیادت کرنا اور ایک بارعیادت کرنے کے بعد تین یادودن کے اندر اور بیاری کے طول پکڑ جانے کی صورت میں پھر عیادت کرنامستحب مؤکد نہیں ہے۔ اور بیاری کے طول پکڑ جانے کی صورت میں پھر عیادت کرنامستحب مؤکد نہیں ہے۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخودعلی بن اسباط بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آ کھی تکلیف ہیں عیادت نہیں ہے۔ اور تین دن سے کم مدت ہیں عیادت اللہ نہیں ہے اور جب (کی وجہ سے) لازم ہوجائے تو پھر ایک دن مجبور کردوسرے دن کرے۔ اور جب پیاری بہت طول پھڑ جائے تو پھر بیار کواس کے اہل و عیال کے حوالہ کردیا جائے۔ (الفروع)
- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار حضرت امیر المؤسین علیہ السلام کی آ کو ہیں
  تکلیف ہوئی۔ تو حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ و کلم ان کی عیادت کے لئے تشریف کے دیکھا کہ آنجا ب (شدید
  دردسے) چی رہے ہیں۔ آنخضرت نے فرمایا: یہ جزع فزع ہے یا دردکی شدید ہے؟ مولی کیا: یا رسول اللہ المجھاس سے
  دیادہ بخت دردہ می نہیں ہوا۔ الحدیث۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیصدیث آ کھی تکلیف میں عیادت کرنے کے استجاب برمحول ہے جبکہ کی رواعداس کے متحب مؤکدہونے کا فرمانے کی مرحول ہے۔

#### بإب١١

## چند مختصر تعویذ ات اوراد عید جات جومختلف مرضول اور در دول کے لئے مغید ہیں۔ (اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

۔ جناب حسین بن بسطام اوراس کے بھائی عبداللہ باسنادخودا بوتمز ہ الثمالی سے اور وہ جعر معدام مجمد باقر علیہ السلام سے رواہد کرتے ہیں فرمایا: جعزت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کوکوئی جسمانی دردوالم لاق ہوتو وہ بطور تعویذ بیدوعا

ا علامرجلی نے مرآ ۃ المحقول بھی اس مدیث کے ہیں کہ جب کوئی آ دی پہلی بار بیار ہوقو تین دن تک اس کی بیار پری ٹیش کرئی چاہیے اوراگر اس اثناء میں نمیک ہوگیا تو نبیا و رنداس کے بعد مواج پری کی جائے گی۔ گرطامہ فیض کا شانی نے الوائی بھی اس کا مطلب پریوان کیا ہے کہ ایک بار مواج ہی کرنے کے بعد ثین دن تک پھر بیار پری ٹیش کرئی چاہیے ۔ اوراگر مرور کرنا ہی چاہیے کم اذکم ایک دن چھرڈ کردومر مدون کرے مطلب کی جائے واس مطلب کی بطور احقال ذکر کیا ہے ۔ اوراگر مترج مفی صند)

ذکر کیا ہے۔ (دھوالا قرب) واللہ العالم ۔ (احتر مترج مفی صند)

<u>زھ</u>:

اعون بحثرة الله وقدرته على الاشياء اعيذ نفسى بجبار السماء اعيذ نفسى بمن لا يضرُّمُّع اسمه سم ولاداء ـ اعيذ نفسي بالذي اسمه بركة و شفاء ـ

پس جب وه ميكمات يرص كاتواسيكوئي ورداوركوئي مرض ضرروزيال نبيس بينجائ كا\_ (طبالائمه)

- ۲۔ حارث اعود (بعدانی) بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایج جسم کے دردوالم کی شکایت ک۔

  آ نجنا بّ نے فرمایا جم میں ہے جب کی تخص کو کھے تکلیف ہوتو یہ دعا پڑھے : بسم الله و بالله وصلی الله علی

  دسول الله واعوذ بعزة الله وقدرته علی ما یشاء من شر ما اجد ۔ جب دہ یہ دعا پڑھے گاتو خدا

  اس ہے برتم کی بیاری کورفع ودفع کردے گاانشاء اللہ ۔ (اینا)
- س- عبدالرجم القهر حفرت امام محمد باقر عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا: جم فخص كرم بين بحق تكليف (درد) بورتوه مريد باتحدد كاكريد عاسات باديد هـ: اعدى بالله الذى سكن له ما فى البرو البحروما فى السموات و الارض وهو السميع العليم ـ اس كريد عنه يدرد در بوجائكا ـ (اينا)
- منطنل بن عرمعزت امام جعفرصادتی علید السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جرئیل امین حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبکہ آنخضرت کو در دسرک شکایت تھی۔ عرض کیا یا محمر السپنے در دسر کا اس تعویذ کے ساتھ علاج کریں۔ خدا آپ کوافاقہ دے گا۔ (پھر کہا) یا محمر البحر کو بسرک مخض کو بھی کوئی جسمانی در داور کوئی تکلیف ہواور وہ اس جگہ ہاتھ رکھ کرسات مرتبہ بید دعا پڑھے تو خدا اسے اپنے اذن سے شفا عطافر مائے گا۔ وہ دعا ہیں۔

بسم الله ربنا الذي في السماء تقدس ربنا الذي في السماء و الارض امره نافذ ماض'كما أن امره في السماء' أجعل رحمتك في الارض واغفرلنا ذنوبنا و

- خطایانا یا رب الطیبین الطاهرین انزل شفاء من شفائك و رحمه من رحمتك علی فلان بن فلانه ـ (اس جگریش اوراس كم ال كانام لیاجائے) ـ (ایناً)
- ۲۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں در دناف کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: جااور مقام در دیر ہاتھ رکھ کریے (آیت) تین بار پڑھ باذن اللہ در دے نجات مل جائے گی:
- وانه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ـ (ايناً)
- 2۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی مؤمن کوکوئی تکلیف ہوا دروہ خلوص نیت کے ساتھ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ در کھے اور بیآیت مبارکہ پڑھے تو یقینا اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ کیونکہ خدا اس آیت میں فرما تا ہے کہ بیہ قرآن الل ایمان کے لئے شفاء اور رصت ہے۔ (وہ آیت بیہے):
- وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا-(ايناً)
- ۸۔ ابوعزه (الثمالی) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک فخض نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں درد کر اور اس کی وجہ سے رات ہمر جاگئے رہنے کی شکایت کی فرمایا: مقام درد پر ہاتھ رکھ اور پھر تین مرتبہ ہے آیت پڑھ وما کان لنفس ان تعموت الا باذن اللّه کتاباً مؤجلاً ومن بود ثواب الدنیا نؤته منها ومن برد ثواب الدنیا نؤته منها ومن برد شواب الآخرة نؤته منها وسنجزی الشاکرین ۔ (اس کے بعد سات مرتبہ ورد انا انزلناه پڑھے۔ تمام دردوں اور تکلیفوں سے نجات ل جائے گی انشاء اللہ ۔ (ایمنا)
- 9۔ جاہر (جھی) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہرتم کے ورم پر سورہ حشر کی بیآخری آ یتی تین بار پڑھواور ورم پر لعاب دہن لگاؤ۔ خدا کے تھم سے وہ ورم ٹھیک ہوجائے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل ۔۔۔۔۔تا آخر۔ (ایشاً)
- •ا زكريابن آدم حضرت امام رضاعليه السلام بروايت كرت بين فرمايا: تمام علل واسقام پريدعا پر سودي مسنول الشفاء و مذهب الداء انول على وجعى الشفاء تهيين شفاء حاصل بوجائ گانشاء الله - (اينا)
- اا۔ خالدالعبسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام رضاعلیہ السلام نے مجھے یہ تعوید تعلیم دیا اور فرمایا کہ اپنے مؤمن بھائیوں کواس کی تعلیم دوجو ہردردوالم کے لئے (مفید) ہے۔
- اعيـذ نفسي برب الارض و رب السماء اعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء اعيذ نفسي بالله الذي اسمه بركة و شفاء ـ(ايناً)

ا۔ حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے اب وجد کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں فر ملیا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ و کلم کی خدمت ہیں عرض کیا گیا جن تعویذات کے ذریعہ ہم شفاطلب کرتے ہیں آیا پی خدا کی قضا وقد رکونال سکتے ہیں؟ فر مایا: یہ تعویذات خود قضا وقد رہی ہے ہیں۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اسموضوع کے بارے میں بہت ی صدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ (اور جو محضر محر تمام علی واستام کے لئے جامع ادعیہ جات نقل کردیے گئے ہیں فیما کفایة لھن له درایة۔

#### باس١٥

ہارکے پاس مخضر بیٹھنامستحب ہے گرید کہ خود بیار زیادہ بیٹھنا پند کرے یااس کی خواہش کر ۔۔۔
(اس باب میں کل تین مدیش ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔(احترمتر جم عنی عند)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عبداللہ بن سنان اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہی فر ملا بیار پری اتنی دیر کرنی چاہیے بھنی دیریاتی کا دود دو حوسنے میں گتی ہے یا جس قدر دیریاقہ کے دوبار دود دھو ہے کے درمیان گتی ہے۔ (لیمن میادت بالکل مختصر ہونی چاہیے )۔ (الغروع)
- ا۔ مسعدہ بن صدقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا خداک نزدیک تمام عیادت کرنے والوں سے زیادہ اجروقواب اس فض کو سلے گا جواب برادر (ایمانی) کی جب عیاد سے کر سے قبط اللہ معظم بیٹے۔ گرید کہ خود بھاراس کا بیٹھنا پہند کرے یا اس کی خوابش کرے اور فرمایا بھل عیادت سے کہ مزاج پری کرنے والا ایک انگریت ہے۔ گرید کہ خود بھاراس کا بیٹھنا کی بیٹائی پہنائی پر ہاتھ در کھے۔ (جو بیاری خاطر پریٹان ہونے کی علامت ہے)۔ (الفروع قرب الاسناد)
  قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ۱۸ میں) بعض الی مدیثیں گزر چکی ہیں جو بیار کے پاس بیٹھنے کے مستقب ہونے پردلالت کرتی ہیں۔اور کھاس کے بعد (باب ۳۱ میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### بإب١٦

مواج پری کرنے والے کا اپنے ہاتھ کو بیار کے ہاتھ پرر کھنا اوراپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پریاا پی پیشانی پر ہاتھ رکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدے ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت فی کلینی علید الرحمہ باسنادخود ابدیکی سے اور وہ حضرت امام جعفرصادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کیمل حواج پری میر ہے کہ جب بھار کے پاس جاؤتو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھو (اور اس کے ق میں دعا کرواور اسے تملی دو)۔ (افروع)

و المسلام فرماتے ہیں کماس سے پہلے (باب ۱۵ میں) ایک بعض مدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ باب کا

> مزاج پری کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جب عیادت کے لئے جائے تو پچھ پھل فروٹ یا پچھ خوشبو یا بخور (دھونی دینے کی چیز) ہمراہ لے جائے۔ (اس باب مں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرمان کے گلینی علیدالرحمہ باسنادخودابوزید سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کے ایک غلام سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک بارامام علیدالسلام کا ایک غلام بیار ہوا۔ اور ہم چند غلام اس کی عزاج پری کے لئے روا نہ ہوئے۔ سرواہ حضرت ایام جعفر صادق علیدالسلام سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا: کہاں جارہ ہو؟ عرض کیا کہ فلال کی بیار پری کے لئے جارہ ہیں! فرمایا: ذرا تفہر و چنا نچ تخر ہے۔ پر فرمایا: آیا تہارے پاس پھے سیب 'بی ترخی یا کہ خوشبویا عود وغیرہ کا کہ بخورہ ؟ ہم نے عرض کیا: فیس۔ فرمایا: کیا جمہیں معلوم نیس ہے کہ بیار کو جو بھی چیش کیا جائے اس سے اسے راحت و سکون ماتا ہے۔ الحروم)

#### باب١٨

العصادد عارآ وی کی ماجت برآ ری میں کددکاوش کرنا بالخصوص جبکہ وہ رشتہ دار بھی ہوستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ماضر ہے)۔(احتر مترج عفی عند)

منرت فی صدوق علید الرحم باسنادخود حسین بن زید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اپنے آباء ماہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث منای میں فرمایا: جو خص کی اند سے خص کی کی دنیوی حاجت برآ ری میں کدوکا وش کرے یہاں تک کہ خدا اس کی حاجت برآ ری میں کدوکا وش کرے یہاں تک کہ خدا اس کی حاجت برآ ری کرے تو خدا اسے نفاق اور جہنم سے بر آ ت عطافر مادیتا ہے۔ اور اس کی ستر دنیوی حاجتیں برلاتا ہے۔ اور اسپنے واپس لوٹے تک وہ برابر خدا کی رحمت میں خوطرز ن رہتا ہے۔ اور جو شخص کی بیار کی حاجت برآ وری کی کوشش کرے خواہ پوری ہوسکے یانہ! تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیسے مال کے شکم سے باہر آ یا تھا۔ اس مقام پر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا میرے مال باپ آ پ پر فدا ہوں یا رسول اللہ! اگر وہ بیار اس مخص کے عزیز وا قارب میں سے ہوتو آ یا اس کی حاجت برآ ری کی کوشش کرنے کا اجرو تو اب اس سے زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا: ہال! (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ فعل معروف کے بیان (باب ۲۵٬۲۷ ۲۵٬۲۷ وغیرہ میں) اس متم کی کچھ حدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

## باب19 موت کوناپیند کرناحرام نہیں ہے۔

(ال باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ابان بن تغلب سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعراج پر لے جایا گیا تو انہوں نے بارگاہ ایز دی میں عرض کیا: پروردگار! تیرے نزدیک بندہ عومن کا کیامقام ہے؟ فرمایا: یا محمدًا جو خض میرے کی دوست (مؤمن) کی تو بین کرتا ہے تو وہ لڑنے کے لئے میرے مقابل ہوتا ہے۔ اور میں سب سے جلدی خودا بے دوستوں کی نفرت کرتا ہوں۔ اور میں نے بھی کی کام کے کرنے میں اس قدر تردو نبیس کیا جتنا مؤمن کی موت کے وقت کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپند کرتا ہے اور میں اس کی ناراحتی کو ناپند کرتا ہوں۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں''تر دو'' کالفظ خدا کے لئے مجاز اُستعال کیا گیا ہے ( کیونکہ درحقیقت اسے ہرگز تر دونہیں ہو سکتا؟ )اور بیتا خیر کرنے کا کنامیہ ہے۔

عبدالرحمٰن بن بشربعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اصلحک اللہ! کیابید درست ہے کہ جو مخص خدا کی ملاقات (موت) کو پہند کرتا ہے خدا بھی اس کی ملاقات کو پہند کرتا ہے۔اور جو مخص خدا کی ملاقات کو ناپہند کرتا ہے تو خدا بھی اس کی ملاقات کو ناپہند کرتا ہے؟ فرمایا: ہاں ایسا بی ہے! راوی نے عرض کیا بخدا! ہم تو موت کو ناپہند کرتے ہیں تو؟ (پھر جار راانجام کیا ہوگا؟) امام نے فرمایا: اس کا وہ مطلب نہیں ہے جوتم سمجھ رہے ہو؟ ہیں ال وقت کے متعلق ہے جب آ دی (زندگی کے آخری لمحات میں سفر آخرت کے تقائق) کا معائد کرتا ہے تو وہ اس وقت جب کہ وہ منظر دیکتا ہے جو وہ پند کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں اس سے بڑھ کرکوئی پندیدہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ آگے جائے یہ وہ وقت ہے کہ خدااس کی ملا قات کو پہند کرتا ہے اور اس وقت جب وہ ایسا منظر دیکتا ہے جو اسے ناپند ہوتا ہے تو اس کی نظر میں خداکی ملا قات سے بدتر کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے وہ خداکی ملا قات کو ناپند کرتا ہے اور خدااس کی ملا قات کو ناپند کرتا ہے اور خداکی ملا قات کو ناپند کرتا ہے اور خدااس کی ملا قات کو ناپند کرتا ہے۔ (الفروع معانی الا خبار)

حفرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود محمود بن لبید سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: دو چیزیں الی ہیں کہ جن کوفرزند آدم ناپیند کرتا ہے ایک موت حالانکہ مؤمن کے لئے موت ہرتہم کے فتنہ سے راحت کا باعث ہے۔ دوسر نے قلت مال کوناپیند کرتا ہے۔ حالانکہ مال کی قلت حساب کی قلت کا موجب ہے۔ (الخصال) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۲۰ و ۳۲ میں) الی بعض حدیثیں بیان کی جائیگی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب۲۰

## وباءاورطاعون والےمقام سے فرار جائز ہے سوائے اس جگہ کے کہ جہاں قیام کرنا واجب ہوجیسے مجاہدا ور مرابط کے لئے۔

(اسباب مل کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تلمز دکر کے باتی تین کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترج عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے سوال کیا کہ اگر کی شہر کے ایک طرف کوئی وبا چھوٹ پڑے تو آدی کا دوسر سے شہر کی طرف نتقل ہوجانا یا اگر کی شہر میں وبا
پھوٹ پڑے تو اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسر سے شہر میں چلا جانا کیا ہے؟ فرمایا: ایسا کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ حضرت
رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی ممافعت فرمائی تھی تو وہ ان سپاہیوں۔۔۔۔ کو کی تھی جو دیمن کے مقابل میں
دول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی ممافعت فرمائی تھی تو وہ ان سپاہیوں۔۔۔۔ کو کی تھی جو دیمن کے مقابل میں
دول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواس کی ممافعت فرمائی تھی اور وہ وہ اس سے راہ فرارا فقیار کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت آخضرت نے فرمایا
قفا کہ جو اس جگہ سے فرار کرے گا تو وہ میدان قبال سے فرار کرنے والا متصور ہوگا۔ بیاس لئے فرمایا تھا کہ وہ مرکز خالی نہ ہو
جائے۔ (الروضہ)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخود علی بن المغیر ہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلوگ ایک شہر میں ہوتے ہیں اور وہاں (کسی وہا کی وجہ سے) موت شروع ہو جاتی ہے۔ آیاان کے لئے وہاں سے کی اور جگہ نظل ہونا جائز ہے؟ فرمایا: ہاں میں بل بحرض کیا جمیں تو بیا اطلاع ملی ہے کہ ایسا کرنے پر جھٹرت رسول خداصلی اللہ علیہ وا کہ ایک تو م کی سرزش کی تھی۔ فرمایا: وہ وشن کے بالقابل (سرحد پر) متیم ہے۔ اور آنخضرت سول خداصلی اللہ علیہ وا کہ بہر حال اپنی جگہ پر ڈیٹے رہنا اور ادھرادھرنہ جانا۔ مگر جب ان میں (وبائی) موت بھوٹ پڑی تو وہ وہاں سے جلے گئے۔ تو ان کا وہاں سے کی اور جگہ نظل ہوجانا کو یا میدان جہاد سے فرار کرنے کی مانند تھا۔ (علی الشرائع کو اور فرائ معانی الاخبار)

سو۔ جناب علی بن جعفرا پی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ
اگر کسی زمین میں کوئی وہا چھوٹ پڑ ہے تو آیا وہاں سے فرار کرنا جائز ہے؟ فرمایا: ہاں ایسا کرنا جائز ہے۔ جب تک یہ وہااس مجد
کے نمازیوں میں نہ چھوٹ پڑ ہے جس میں بینماز پڑ ھتا ہے کہ اس صورت میں اس کے لئے فرار کرنا مناسب وموز ون نہیں
ہے۔ (کتاب المسائل تعلی بن جعفر مندرجہ بحار الانوار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیممانعت کراہت پرمحول ہے اور وہ بھی صرف مجد کے ساتھ مختص ہے۔ باب ۲۱

بخاروا لے آ دمی کے لئے کیٹر ااوڑ ھنااور شنڈسے بچنا مکروہ ہے اور اس کا دعا' شکراور شعنڈ سے یانی سے علاج معالج کرنامستخب ہے۔

(ان باب مل كل سات مديثين بين جن مين عدو كررات كوهمر وكرك باتى بانج كاتر جمدها ضرب)\_(احتر مترجم عفى عنه)

- ۔ حضرت کی کلینی علیہ الرحمہ با سنادخودا بوبصیرے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے خمن میں بیان کیا کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا تو وہ شھنڈے پانی سے استعانت لیتے تھے۔ یعنی ان کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک شھنڈے پانی میں ہوتا تھا اور دوسراان کے جسم پر ہوتا تھا اور آپ کیے بعد دیگرے بدن پر ڈالتے رہتے تھے۔ (الروضہ)
- ا۔ علی بن ابو تمزہ یان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مول کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ہم آ ب پر قربان ہوجا کیں کیا آپ کے پاس بنفار کی کوئی دوا ہے؟ فرمایا: ہمارے پاس سوائے دعا اور شونڈے پانی کے اس کی اور کوئی دوانہیں ہے۔(ایساً)
- سا۔ جناب حسین بن بسطام اوران کے بھائی عبداللہ باسادخودعبداللہ بن بحرے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام جعفرصاد ف علیدالسلام کی خدمت میں حاضر تعاجبہ آپ کو بخار تعاب آپ کی ایک کنیز آئی اور آکر آپ کی مزاج پری کی! اس وقت امام کے پاس ایک بھنہ کیڑ اتھا جو آپ نے رانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا: آتا! اگر آپ جم پر چا دراوڑھ

لیتے تو آپ کو پسینہ آ جاتا۔ (اوراس طرح بخاراتر جاتا ( گرآپ نے تو ہوا کے سامنے جسم کھلارکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ اللہ تو آپ کو پسینہ آ جاتا۔ (اور اس طرح نبی کی مخالفت کا ولدادہ بنا دیا ہے! حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بخاری ہوئے ہیں کہ مجھ کو چا دراوڑ ھاؤ)۔ (طب بخار جہنم کی گری میں سے ہے۔ لہذا اس کی گری کو شعندے پانی سے بجھاؤ۔۔۔(اور سے کہتے ہیں کہ مجھ کو چا دراوڑ ھاؤ)۔ (طب الائمہ)

- ۳۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو بخار ہوتا تھا تو آپ دو کپڑے تر رکھتے تھے ایک کوجسم پر ڈالتے تھے اور جب وہ خشک ہوجا تا تھا تو دوسراڈ ال دیتے تھے۔ (ایسٰماً)
- ۔ ابواسامہ شحام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرماتے تھے کہ ہمارے جد نامہ ارحضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کے لئے اس کے سوااور کوئی دوانتخب نہیں کی کہ دس (درہم) شکر (قریباً نین تولہ) مخت نے پانی میں ملا کرنہارمنہ جی جائے۔ (ایساً)

#### بإب٢٢

بیار کا خودصدقه دینااوراس کے لئے صدقه دیا جانااور گھر میں بآ واز بلنداذان کہنامتحب ہے۔ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم علی عند)

- ا۔ جناب حسین بن بسطام اوران کے بھائی جناب عبداللہ باسنادخودزرارہ بن ائین سے اوردہ حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے
  اوروہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں فرمایا کہ
  اینے پیاروں کا صدقہ دینے سے علاج کیا کرو۔ (طب الائمہ)
- ۔ نیز انبی حضرت سے مروی ہے فرمایا: صدقہ دینا حتی بلاومصیبت کوٹال دیتا ہے لہذاا پنے بیارواں کاعلاج صدقہ سے کیا کرو۔ (ایپنا)
  - n\_ نیزانبی حضرت سے مروی ہے فر مایا: صدقہ دینا صدقہ دینے والے کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے۔ (ایضاً)
- س حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کی خدمت میں ایک فخص نے عرض کیا کہ میں دس عدد اہل وعیال رکھتا موں۔ اور ہم سب کے سب بیار ہیں ۔ امامؓ نے اس سے فرمایا: ان کا علاج صدقہ سے کرو۔ کیونکہ صدقہ سے بڑھ کرکوئی چیز اجابت کے قریب نہیں ہے۔ اور نہ ہی صدقہ سے بڑھ کرکوئی چیز بیار کے لئے مفید ہے۔ (ایسناً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب ۱۹ و وغیرہ از صدقہ اور باب ۱۱۸زاذان میں ) اس متم کی پچھ حدیثیں بیان کی جائیں گی جواس مطلب پراور گھر میں اذان دینے کے استجاب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی ۔

ہوگیا۔(الفروع)

#### بإب٢٣

موت اوراس کے بعد والے واقعات کو بکثرت یا دکرنا اوراس کے لئے تیاری کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں ایک مکر رکوچھوڑ کر باقی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود ابوعبیدہ حذ اوسے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمہ با قرعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی السی چیزیتا کیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں! فرمایا: اے ابوعبیدہ! موت کوزیادہ یاد کر سے میں فائدہ اٹھاؤں! فرمایا: اے ابوعبیدہ! موت کوزیادہ یاد نہیں کرتا میں دوہ دنیا میں زاہد (برغبت) ہوجاتا ہے۔ (الاصول الفروع) الزید)
- ۲۔ عبدالرحمٰن بن المجاح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کدآپ نے ایک مدیث کے حمن میں فرمایا کہ حضرت رسول خدامل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں : جوش موت کوزیادہ یاد کرے گاتو خدااس سے مجت کرے گا۔ (الاصول)
  ۳۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں وسواس (وسوسہ ڈالنے والے شیطان) کی شکایت کی ! فرمایا: اے ابو مجمد! قبر میں اپنے جوڑوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے، تہمیں گڑھے میں دفانے کے بعد اپنے دوست کی ! فرمایا: اے ابو محمد! قبر میں اپنے خاک کے نقنوں سے مینڈ کوں کے نکانے اور کیڑوں کوڑوں کے تمہارے گوشت کھانے کو دوستوں کے واپس چلے جانے اپنے ناک کے نقنوں سے مینڈ کوں کے نکانے اور کیڑوں کوڑوں کے تمہارے گوشت کھانے کو یورک کے ابو بھیر کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے ایسا کیا تو دنیا کے ہم وغم کو بھول گیا اور لے غ
- ابن الی شیب الزهری حفزت امام مجمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حفزت رسول خدا سلی الله علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: موت کو یاد کرو آ گاہ وہا کے کہ موت سے (بچنے کا) کوئی چارہ نہیں ہے (بہاں تک کے فرمایا) جب کی (بندہ پر) خدا کی حال ما کیت اور سعادت کا ظلبہ وجائے تو موت اس کی آ تھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور لمبی امید آ بھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور موت پس جب کی بندہ پر شیطان کی حاکمیت اور شقاوت و بدینی کا غلبہ ہوجائے تو لمبی امید آ تھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور موت پس بست چلی جاتی ہے اور موت پس پر حرک تھلدکون ہے۔ پھر فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ والے کہا گیا کیا گیا کہ سب المل ایمان سے بڑھ کو تھلدکون ہے؟ فرمایا: جوموت کو سب سے زیادہ تیادی کرتا ہے۔ (الفروع الزبد)
  - ۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمہ باسنادخود محمد بن عباس بن موی میں جعظ اور دارم بن قبیصہ سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ دو آلدوسلم سے روابت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا: اس چیز (موت) کوزیادہ یاد کروجو (تمہاری) لذتوں کے منامنے والی ہے۔ (عیون اللہ خبار)

- احدین الحن السینی حفرت امام سن عسری علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک ایسے خض کود کھے کرجواپنے بیٹے (کی موت) پر بخت جزع فزع کر رہا تھا۔ فرع کر رہا تھا۔ فرمایا: تو جھو فی مصیبت پر تو جزع فزع کر رہا ہے۔ مگر بڑی مصیبت سے عافل ہے؟ جدھر تیرا بیٹا گیا ہے اگر تو اس (موت) کے لئے تیار ہوتا تو پھر اس قدر جزع فزع نہ کرتا۔ موت کے لئے تیار کو ترک کرنے کی مصیبت تیرے بیٹے والی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ (العیون والا مالی)
- ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام نے جھے نے مایا: آیا بھی تھے حزن و ملال ہم وغم اور ن خوالم بھی لاق ہوتا ہے؟ عرض کیا: ہاں بخدا۔ (ہوتا ہے) فرمایا: جب بھی السی صورت چیش آئے تو موت کو اور قبر میں اپنی تنہائی کؤ آئے موں کے دخراروں پر اہل پڑنے کو جوڑوں کے جدا ہونے کو کیڑوں کے گوشت کھانے کو اور اپنے گل سر جانے اور دنیا سے الگ تعلک ہوجانے کو یاد کیا کرو کیونکہ ایسا کرنا تمہیں عمل خیر پر آمادہ کرے گا۔ اور دنیا کے بہت سے حرص و آن سے بازر کھے گا۔ (آمالی صدوق")
- جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی با سناه خود حضرت امیر علبه السلام سے روابت کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن ابو بکر کو جب
  مصر کا گورز بنایا۔ تو ان کے اور اہل مصر کے نام جو تھم نامہ لکھا تھا اس میں لکھا: جب تمہار نے نئس کی شہوت وخواہشات تم سے
  جھڑا کریں تو موت کو زیادہ یا دکرو۔۔۔وعظ وقعیحت کے لئے موت کا فی ہے۔ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وہ کم اپنے
  اصحاب کوموت کو یاد کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرما یا کرتے تھے کہ موت کو زیادہ یاد کرو۔ کیونکہ وہ الذتوں کے مثانے والی
  اور تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان حائل ہونے والی ہے۔ (آمالی فرزندشن طوی )

و لف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (احکام خلوت باب میں) اس متم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد ، (باب۲۲ میں جہاد انتفس کے ابواب میں) ذکر کی جائیگلی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بابههم

لمبی امیدیں باندھنااور آنے والے کل کواپنے وقت (زندگی) میں شار کرنا مکر ادہ ہے۔
(اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو قلم دکر کے باتی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسادخود اساعیل بن ابوزیاد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مخص نے موت کو اپنے حقیق مقام پڑئیس رکھا جس نے آنے والے کل کو اپنے
وقت میں سے ثار کیا ہے۔ پھر فرمایا: نیز حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ کمی امید باند هتا ہے تو وہ اپنے علی کو

ابواب احتفار

- خراب كرتاب (الغرض) طول الى كا بتي يوم على بين علافه لما كرجورت اليرفر ما ياكر سنة عند كداكر بنده ابتي موت كواورا بي طرف ال كي تيز رفقاري كود يكما لا طلب ونيا كما مكويرا جا بالسار (الغروح)
- سا۔ عبداللہ بن الحن اپنی والمدہ جناب قاطمہ بعث الحسین سے الودوہ اسے والد صفر دام حسین علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ طلیہ وآ لمد علم سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: اس امت کے پہلے توکوں کی بھلائی اور بہتری زبدویتین میں ہے اور اس کے آخری لوگوں کی ہلاکت و برہادی بکل اور لبی امیدون کی وجہ سے ہوگ ۔ (الآ مالی)
- ۳- سکونی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اسپینے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض اور کی آرز و دراز کرتا ہے وہ اپنا عمل خراب کرتا ہے۔ (الحصال)
- -- جابر بن عبداللدانسار کا صرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سیدوایت کرتے ہیں فرمایا جھے ہی است کے بارے بی سب سے زیادہ خوف دو بری عادلوں سے ہے۔ ایک خواہش فنس (کی ویروی) کرنا۔ دوسری لمی امیدیں بائد هنا۔ جمال تک خواہش فنس (کی ویروی) کا تعلق ہے قودہ آدی کوئل سے بازر کمتی ہے اور جہال تک لمی امیدول کا تعلق ہے قودہ آخرے کو بھلا دیتی ہیں۔ (ایدنا)
- ۱- جناب سیدر منی نی البلاف می صفرت امیر جلیدالسلام کامیدار شاد تقل کرتے میں جو فض آرز و کی لگام پکڑ کر چاتا ہے وہ اپنی موسد
  ( کی ٹھوکر سے ) گر پڑتا ہے۔ ( نی البلاف )
- 2- نیز فرمایا جبتم جاری بو (معن کی طرف) اور موری آری به (تمباری طرف) تو پیر طاقات بهت جلد بوجائے گ\_(ایناً)
  - ۸ نیزفر مایا: اگرانسان موجه کادراین انجام کودیک و یک تو یک این از دادر این فردرد پندارکو برا تکف که (این ا)
     ۱۰ نف علام فرمات بین که این میک تک مید یک این به که در یک این کامی این کامی افتال مال الد الدین ریسان کی جا بیکی افتال مالد الدین ریسان کی جا بیکی افتال میکند الدین ریسان کی جا بیکی افتال مالد الدین ریسان کی جا بیکی افتال میکند الدین ریسان که این میکند که میکند الدین میکند کرد.

#### إسام

بها که استاه اف به نان الفیست به افران کرووب اوریه با" فلان بجود بنفسه " (کهال است افریک افوت کرر با ب) جا تز ہے۔ (ای باب عمار ف ایک مدید به می کاریم باخری که (احر مزیم فی مد)

حضرت في كلينى عليه الرحمد باسناد خود محد بن مسكن معدوا بيت كرية إلى الن كابيان به كد صفرت امام جعفر صادق عليه السلام عدوال كيا كيا كرا كرك في حض بيسكه: "استسافسو الفقه جفلان "(كوفعوا في الله) أو؟ فرمايا: يركروه ب عرض كيا كيا كرا كريول كها جائك كه فعلان معجود بنفسه "(كوفلال الي جان كي حادث كرد باب) أو؟ فرمايا: ال على كوفى حرج فيل سبد كيام فيل و يكف كرمر في والا آ دى دويا عن مرتبه ابنا منه كولاك بدب وه ضدا كا اجر داؤاب دركما ب- قوده الى جان كردين برد ضامند بوجاتا ب حس كرين بها و وقال قار (الفروع)

> آ دی کاکی کوید کہنا کہ میر مدال ہاہے تم پر قربان ہوں جا تر نہیں ہے جبکہ دوز ندہ مجی ہوں اور مؤمن میں کی پال البند الن کی موجد سے العدجا تزہے۔ (ای باب می کی محدث ہوں ہے کہ الاجسمان میں کا الاجسمان میں کا اس البند الن کی موجد کی مد)

۲ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمائے میں کہ خوش بخت ہے وہ آدی جواس وفت تک شدمرے جب تک اپنے بعد ا پنابدل
 اور قائم مقام ندو کھے لے۔ (الخصال)

#### باب٢٢

## مصیبت زده آ دمی کے لئے مستحب ہے کہ جا دراور جوتا اتارد ہے اور صرف قیص پر (اور جمعند ) پراکتفا کر ہے۔ اور دوسر ہے کی مصیبت میں جا دراتا رنا مکر وہ ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ صدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلمز دکر کے باتی چھکا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه )

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود ابوبصیرے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جنازہ والے کوچاہیئے کہ چا در نداوڑ ھے بلکہ صرف قیع پراکتفا کرے تاکہ پہچانا جائے (کہوہ صاحب مصیبت ہے)\_(الفقیہ ' الفروع' المتہذیب' المحاسن العلل)
  - ٢- نيزفر مايا بلعون بمعون بوهخص جوكى اوركى مصيبت من افي جاورا تار \_\_ (الفقيه)
- ۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے خمن میں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد بن معاذ ہی وفات پران کوشس دینے کا تھم دیا اور پھر چا در اور جوتے کے بخیراس کے جنازہ کی مشابعت فر مائی۔ آپ سے جب اس کا سبب پوچھا کمیا تو فر مایا: کہ چونکہ فرشتوں نے اپنی چا دریں اور جوتے اتارے ہوئے تھے تو ہیں نے بھی ان کی تأشی ہیں ایسا کیا ہے۔ (الآ مالی)
- ۳- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیهم السلام کے سلسله سند سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ میں نہیں جانبا کہ ان میں ہے کس کا اجر وثواب زیادہ ہے۔ایک وہ ہے جو جنازہ کے ساتھ چاور کے بغیر چلنا <sup>ل</sup>ے۔ (المتہذیب)
- حسین بن عثان بیان کرتے ہیں کہ جب جعرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اساعیل کی وفات ہوئی تو امام علیہ السلام
   جنازہ کے آگے آگے چا دراور جوتے کے بغیر چل رہے تھے۔ (المتہذیب اکمال الدین الفروع)
- ۲- این انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا مصیبت زدہ آدی کو چاہیے کہ ان پنی چا درا تارد ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ وہ صاحب مصیبت ہے۔ (التہذیب الفروع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ بھی (باب سے ہم میں) اس نتم کی بعض صدیثیں بیان کی جائی تھی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

<sup>۔</sup> یا دوسراو، ہے جولوگوں سے کہتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ زی برتو۔اور تیسراوہ ہے جولوگوں سے کہتا ہے کہ اس کے لئے دعائے منفرت کرو۔خدا تنہارے گناہ معاف کرےگا۔(احتر مترج عفی عنہ)

### باب٢٨

مرنے والے کی طرف سے نماز بڑھنا' روزہ رکھنا' جج کرنا' صدقہ دینا' کار خیر کرنا اوراس کے لئے دعا کرنا اور رحمۃ اللّٰد کہنامستحب ہے اور (مستحق ) رور کعتوں میں اور ضبح میں دودو آ دمیوں کوشر یک کرنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باتی آٹھ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود عمر بن یزید سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ آیامیت کی طرف سے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: بال بعض اوقات مرنے والا تنظی میں ہوتا ہے اوراس نماز کی برکت سے خدا اسے کشائش عطا کر دیتا ہے۔ اوراس سے کہا جاتا ہے کہ بیتنگی جوتم سے دور کی گئی ہے۔ یہ تمہار سے فلال (وینی) بھائی کی اس نماز کی وجہ سے جواس نے تمہاری طرف سے پڑھی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ آیا میں دوآ دمیوں کو دور کعتوں میں شریک کرسکتا ہوں؟ فرمایا: بال۔ (الفقیہ)
- ۲۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میت کے لئے مغفرت طلب کی جائے اور اس کے حق میں رحمۃ اللہ کہا جائے تو وہ اس سے ای طرح خوش ہوتا ہے جیسے وہ زندہ آ دی خوش ہوتا ہے جسے کوئی ہدیہ چیش کیا جائے۔ (ایعنا)
- ۳۔ ' نیز فرمایا کدمرنے والے کی قبر میں نماز'روزہ' جج' صدقہ وخیرات اور دعا داخل ہوتے ہیں۔اوران کا اجروثو اب دونوں یعنی وہ کارخیرانجام دینے والے اور جس مرنے والے کے لئے وہ کام کیا گیا' کے لئے کھھاجا تاہے۔ (ایسناً)
- ۳۔ نیز فرمایا: مسلمانوں میں سے جو کسی مرنے والے کے لئے کوئی نیک عمل بجالائے تو خداوند عالم اسے بھی اس عمل کا دوگنا اجرعطا فرما تا ہے۔اور مرنے والے کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ جناب شیخ ابن فبد طی امام علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: تم میں سے سی کواس سے کیاا مرمانع ہے کہ والدین کے ساتھ
   نیکی کرے خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ! یعنی ان کے لئے نماز پڑھے اور روزہ رکھے تواس کا تواب ان مرحویین کو بھی ملے گا اور اس عمل خیر کرنے والے کو بھی اس نیکی کرنے کی وجہ سے بہت اجروثو اب عطافر مائے گا۔ (عدۃ الداعی)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کہ بیٹل کر کے ان کا ثواب مرنے والوں کو ہدید کیا جائے یا نماز طواف وزیارت کی ان کی طرف سے بجالا یا جائے۔
- ۲۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مرنے کے بعد آ دمی کو کس چیز کا ثواب بھی سکتا ہے؟ فرمایا: ایک تواس پراچھی سنت حسنہ جے دہ قائم کر کے مرے کہ جب تک لوگ اس پرعمل کرتے رہنگے تو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر اسے بھی ثواب ما تا

رےگا۔ بغیراس کے کہان لوگوں کے اجروثواب میں کوئی کی واقع ہو۔ دوسراوہ صدقہ جاری (جےوہ جاری کرجائے اور) اس کی موت کے بعد بھی جاری وساری رہے۔ (جیسے مدرسہ مجد 'مہیتال بارفاہ عامہ کا کوئی اور کام کرجائے) تیسراوہ نیک اولا وجو والدین کی موت کے بعد ان کے حق میں وعائے خیر کرے۔ ان کے لئے نماز پڑھے صدقہ دے اور ان کی طرف سے غلام آزاد کرے 'نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ راوی نے عرض کیا: کیا میں ان کو اپنے جج (کے ثواب) میں شریک کرسکتا ہوں؟ فرمایا: باں۔ (الفروع)

- ے۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنا دخود عمر بن بزید ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
  اپنے مرحوم بیٹے (غالبًا اساعیل) کے لئے رات کے وقت اور اپنے والدین کے لئے دن کے وقت دور کھت نماز ہایں طور پڑھا
  کرتے تھے کہ پہلی رکھت میں الحمد کے بعد سورہ اٹا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور دوسری رکھت میں الحمد کے بعد سورہ اٹا اعطینا ک
  الکور پڑھتے تھے۔ راوی نے عرض کیا کہ بیٹے کے لئے رات کیوں مقرر کی گئی؟ فرمایا: اس لئے کہ بستر اولاد کے لئے ہوتا ہے

  (جس بران کی ماکیں بالعموم رات کو صالمہ ہوتی ہیں)۔ (التہذیب)
- ۔ جناب شخور ام ام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کوئی شخص مرنے والے کو ایصال تو اب کے لئے کوئی چیز صدقہ
  کرے تو خداوند عالم جرئیل کو تھم دیتا ہے کہ وہ اس کی قبر میں ستر ہزار فرشتے لے کرجائیں۔ جن میں سے ہرایک فرشتہ کے
  ہاتھ میں ایک طبق ہوتا ہے جس میں وہ تو اب رکھ کر اس کی قبر میں لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ! یہ
  فلال بن فلال کا ہدیہ ہے۔ جس سے اس کی قبر چیکئے گئی ہے اور خدا جنت میں اسے ایک ہزار حاجتیں برلاتا ہے۔ (مجموعہ شخ
  العین کے ساتھ اس کی تروی کرتا ہے۔ اسے ایک ہزار صلہ بہناتا ہے اور اس کی ایک ہزار حاجتیں برلاتا ہے۔ (مجموعہ شخ
  ورام)

ء کف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۴۵ تا ۴۵ باب الدعا) اور قضاء نماز (باب۱۲) اور کتاب الجج (باب ۲۸و۳ وا۳ نیابت ج میں) اور کتاب الوقف اور دین باب ۴۰) میں بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب٢٩

جس شخص کے ذمہ (خالق یاخلق کا) کوئی حق واجب الا داء ہویا جس نے کسی شخص سے کوئی حق لینا ہواں پر وصیت کرنا واجب ہے اور دوسرے عام لوگوں کے لئے مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود حماد بن عثمان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں

فرمایا: جب کسی مرنے والے کی موت کا وقت آتا ہے تو خداوند عالم اس کی عقل اور مع وبصر کو وصیت کرنے کے لئے لوٹا دیتا ہے اب اس کی مرضی پر مخصر ہے کی وصیت کرے یا نہ کرے؟ یہی وہ راحت ہے جسے راحة الموت کہا جاتا ہے یہ ہرمسلمان پرلازم ہے۔(الفقیہ)

- 1۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وصیت کرنا برقت ہے۔ اور حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ واللہ نے بھی وصیت کی ہے لہذا بندؤ مؤمن کو بھی وصیت کرنی جاہئے۔ (الیناً)
- سو۔ ابوالصباح کنانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دصیت کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: وہ ہرمسلمان پر لازم ہے۔ (الفقیہ التہذیب الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ باب الوصایا (باب ا) میں اس منم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیتی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب ۳۰

نیک کاموں کے لئے بچھ مال کی وصیت کرنا اور پچھودقف کرنا اور صدقہ دینامستحب ہے اورصحت یا بی کے بعد نیکی کا کام کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ صدوتی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوحمزہ سے اور وہ بعض آئمہ طاہرین علیم السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداوند عالم فرما تا ہے اے فرزند آدم ! میں نے تجھے پر تین احسان کئے ہیں (۱) میں نے تیرے ان گنا ہوں پر پردہ ڈالا ہے اگر تیرے گھر والوں کو ان کا پیتے چل جاتا تو تجھے دنن نہ کرتے ۔ (۲) میں نے تجھے رزق وسیح عطا کیا اور پھر تجھے سے قرضہ مانگا گر تو نے کوئی معلائی آ کے نہیجی ۔ (۳) میں نے تجھے موت کے وقت ایک ثلث مال میں وصیت کرنے کی مہلت دی مگر تو نے آگے کوئی خیرات نہیجی ۔ (الفقیہ الخصال المتہذیب)
- ۔ سکونی حفزت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوشخص (اپنے مال کے بارے میں) اس طرح وصیت کر جائے کہ نہ کسی (وارث) پر جفا کرے اوز نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ ایہ اسمجھا جائے گا کہ جیسے زندگی میں اپنامال صدقہ دے دیا۔ (ایسناً)
- ا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھ چیزیں الی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو برابر ملتار ہتا ہے۔(۱) وہ اولا دجواستغفار کرے۔(۲) وہ قر آن جے وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائے (جس کی تلاوت کی جائے)۔(۳) کوئی درخت جے نگایا جائے (جس کے پیچل یا سامیہ سے فائدہ اٹھایا جائے)۔(۳) کوئی کنواں کھود جائے (جس سے پانی پیا جائے)۔(۵) کوئی

صدقه جاريه جاري كرجائي - (٢) وه المجام يقد جوقائم كرجائي جس براوك على بيرابول - (ايضاً)

ا۔ جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی با سادخوداحمد بن قاسم سے وہ اپنے والدقاسم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کو کی شخص بیار ہوجائے پھر صحت یاب ہوجائے مگر اس کے باوجود نہ کوئی تازہ نیکی بجالائے اور نہ بی کسی سابقہ برائی سے باز آئے تو فرشتے لیعنی کراماً کا تبین جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا (روحانی) دوادار وکیا تھا۔ مگراسے دوائے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ (آمالی فرز میشنے طوی )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب القصاءُ باب الوصیة نمبر ااور باب امر بالمعروف نمبر ۱۷ میں) اس فتم کی پچھ حدیثیں بیان کی جائیگی انشاءاللہ تعالیٰ۔

## باب اسائے مرتے وقت خدا پر حسن ظن رکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود احمہ بن الحسن الحسین سے اور وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعض ہم نشینوں کے متعلق بو چھا۔ (وہ کہاں ہے؟) عرض کیا گیا کہ وہ بیار ہے! امام علیہ السلام اس کی مزاج پری کے ارادہ سے اس کے پاس تشریف لے کے اور اس کے سر بانے کی جانب بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ وہ بہت لاغراور کمزور ہو چکا ہے۔ فرمایا: خدا کے متعلق اچھا گمان رکھو۔۔۔اس نے عرض کیا کہ خدا کے بارے میں میرا گمان بڑائی اچھا ہے۔ (عیون الاخبار)

۱۔ جناب شیخ حسن بن حضرت شیخ طوی باسنا دخو دانس سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ندمرے جب تک خدائے عز وجل کے بارے ہیں حسن ظن ندر کھے۔ کیونکہ خداکے (عفوضح اوراس کے رحم وکرم) کے متعلق حسن ظن رکھنا جنت کی قیمت ہے۔ (آمالی فرزند شیخ طویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں:اس کے بعد جہادالنفس (باب١٦) میں اس تم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائمی انشاءاللہ تعالی۔

#### بابه

انسان کا پنے لئے موت کی خواہش کرنا مکروہ ہے آگر چہ کسی تکلیف کی وجہ ہے ہو۔ اسی طرح کسی اورمسلمان یا اپنی اولا دھتی کہ لڑ کیوں کی موت کی تمنا کرنا بھی مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- جناب شخ حن بن حفرت شخ طوی با سادخودام الفضل سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ (ایک بار) حضرت رسول خدا صلی الله علیہ وآلہ وسلم ایک بیاری مزاج بری کے لئے تشریف لے گئے۔ اس نے (اپنی بیاری سے دل برداشتہ ہوکر) مرنے ک خواہش خاہر کی۔ آنخضرت نے فر مایا موت کی خواہش نہ کر۔ کیونکہ اگر تو نیکو کار ہے تو مزید زندہ رہنے سے تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر تو تخبیکار ہے تو تجھے اس تا خیر سے خدا کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ (بہر حال) موت کی خواہش نہ کیا کرو۔ (آ مالی فرزند شخ طوی )
- جناب علام حلی منتی الفقد می حفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم میں سے کو فی شخص بھی موت کی تمنانہ کرے۔ بلکہ یوں کے: "الله م احیانی ما کافت الحیوة خیراً لی و توفنی اذا کافت الحوفاة خیراً لی "(یااللہ! مجھال وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے۔ اور مجھال وقت موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو۔ (منتی الفقہ)
- یامر(خادم امام رضاً) بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام رضاعلیہ السلام (اپنی ولی عہدی کے دور میں) جب نماز جعد پڑھ کر جامع
  مجد سے واپس تشریف لاتے تھے جبکہ آپ کا جسم نازنین پر پینداور غبار ہوتا تھا تو بارگاہ ایز دی میں یوں دعا کرتے:"اللّٰھم
  ان کان فو جبی مما انا فیہ بالموت فعجله لی الساعة "(یااللّٰہ میں جس معیبت میں گرفتار ہوں۔اگر میری کشائش کارموت میں ہے تو مجھای وقت موت دے دے)۔ راوی کا بیان ہے کہ امام برابرای طرح ہم وغم اور کرب و الم میں جتال تک کہ انقال فرما گئے۔ (عیون الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ امام کی یہ تمنائے موت اس بات پر محمول ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ کتاب التجارہ میں بعض ایسی حدیثیں بیان کی جائیگی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کتاب النکاح (باب۲ میں) اولاد کے احکام کے ضمن میں بعض ایسی حدیثیں بیان کی جائیگی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیٹیوں کی موت کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے۔ افٹاء اللہ تعالیٰ۔

ا معنی در بے کرتر آن مجید ش جو یہودکوان کاس دوئی پرکہ مرف وی عبان ضرابین "موت کی تمنا کرنے کا تھم دیا گیا ہے وہ اور متی میں ہے۔ کما لا يضفى على اولى الافهام ـ (احتر مترجم عنی عند)

#### بابسس

کسی بیاری کے بغیرز بردسی اپنے آپ کو بیار ظاہر کرنا اور بغیر کسی مصیبت کے پراگندہ مُو ہونا مکروہ ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ هاضرہے)۔(احقر مترجم علی عنہ)

جناب احدین محد برتی "باساد خود ابوالحن واسطی سے اور وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر
صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا گیا خیال ہے آیا بیسب لوگ انسان ہیں؟ فرمایا: ان میں سے درج
ویل لوگوں کو منہا کر دیں (۱) جو سواک نہیں کرتا۔ (۲) جو نگ مقام پرالتی پائتی مارکر بیشتا ہے۔ (۳) جو لا بینی کاموں میں
وفل دیتا ہے۔ (۳) جو ان باتوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے جن کا اسے علم نہیں ہے۔ (۵) جو بیاری کے بغیرا ہے آپ کو
بیار طاہر کرتا ہے۔ (۲) جو مصیبت کے بغیر پراگندہ مُو کی طاہر کرتا ہے (باقی انسان ہیں)۔ (المحان للمرتی")
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب میں) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (ج ۲ باب ااز

#### بابهرا

جنازہ کی طرف جلدی جانا اور شادی اور ولیمہ میں دیر سے جانا مستحب ہے۔ اورا گرتعارض ہوتو جنازہ کوولیمہ پرتر جیح دینامستحب ہے۔

(اسباب میں کل تین مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر باقی دوکا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود اساعیل بن زیاد سے اور وہ بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو بیک وقت ولیمہ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور جنازہ پڑھنے کی طرف بھی اسے بلایا جاتا ہے تو ان میں سے کون ساکام افضل ہے؟ اور وہ ان میں سے کس پر لبیک کے جونکہ بیہ آخرت یا دولا تا ہے اور ولیمہ کو ترک کردے کیونکہ وہ دنیایا دولا تا ہے اور ولیمہ کو ترک کردے کیونکہ وہ دنیایا دولا تا ہے۔ (المتہذیب)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہمیں جنازہ کی طرف بلایا جائے تو اس میں جلدی کرو۔ اور جب کسی شادی کی تقریب کی طرف بلایا جائے تو دیرودرنگ کرو۔ (الفقیہ 'کذافی' قرب الا سناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۴ از افعال نماز وغیرہ میں ) اس قتم کی مچھ صدیثیں بیان کی جائینگی جوفی الجملہ اس مطلب یردلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی ۔

#### بابه

## مختضر (جان کنی والے شخص) کا اس طرح روبقبله کرنا واجب ہے کہ اس کا چبرہ اور دونوں قدموں کے تلوے قبلہ کی طرف کئے جائیں۔

(اس باب میں کل چھودیٹیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تھر دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود ذریع سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
ایک حدیث کے خمن میں فرمایا کہ جب میت (یعنی قریب المرگ) کوروبھ بلہ کر دو تو اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کرو۔ اور اسے اس
طرح عرض (چوڑان میں) نہ لٹا کہ جس طرح عامة الناس لٹاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنے بعض لوگوں کو الیہا کرتے ہوئے
د کھھا ہے۔ اور الوب صیر بھی ایسانی کرنے کا تھم دیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ علی بن ابو حمزہ نے جھے بتایا ہے۔ پس جب اس کی موت
واقع ہوجائے تو پھراس کی تجینر و تھنین اور تدفین میں جلدی کرو۔ (العہذیب)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سناه خودسلیمان بن خالد به دوایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ بین نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ جب تہادا کوئی آ دمی مرجائے تو اسے رویقبلہ کر کے اس پر کپڑا ڈال دواور جب اسے شسل دینے لگوتو اس کے لئے رویقبلہ کڑھا کھودا جائے تا کہ جب (میت کوشسل کے لئے لٹا یا جائے تو) اس کا منداور یا وی کی جانب ہوں۔ (الفروع الفقیہ العبدیب)

۔ ابراہیم النعیری اورکی راوی حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے میت کورو بقبلہ کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس کامنہ قبلہ کی طرف کرو (اوراس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ)اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کردو۔ (ایصاً) ،

ا مجمله ان مسائل کجن کی وجہ سے تافین ہیں ہے ہم پر ذبان احرّ اض وواز کرتے رہے ہیں ایک ہے سئد بھی ہے کہ شیعہ کھی کا مرف میت کے پاؤل کر کے کھی کا تو ہین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اسلم میں پہلی گزار ش قویہ ہے کہ پہلے تقیم ہوتو ہین کا معیار معلوم کرنا ضروری ہے! سوواضح رہے کہ تقیم وہ ہوتی ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہوا ووقع ہیں دہ ہوتی ہے جس کے شریعت میں حکم دیا گیا ہوا ووقع ہیں دہ ہوتی ہے جس کے شریعت میں حکم دیا گیا ہوا ووقع ہیں دہ ہوتی ہے جس کے شریعت میں محرضین سے کہتے ہیں کہ اگر قبلہ کی طرف پاؤں کرنا کو بیل قویا ہوا وو وہری گزار ش بیہ ہے تو مہریانی فرنا کرکا نات کی کی کتاب سے جناب پیغیر حلی اللہ علیہ والد ملم کا کوئی فربان دکھا کیں جس میں ایسا کرنے سے دو کا گیا ہوا ووہری گزارش ہے ہوئی نامامام میں اللہ علیہ واز اور سمار کا ارشاد ہے: ''افسط الاعتمال بالنیات ''کرتماماعائل کا وارد مدارنیت پر ہے۔ بنا ہری کہتے ہیں کہ ایسا کرنے ہوئی ہوں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے جو متن میں فہ کور سے بہار امقعہ کو بیل کہ نامار متعمل کے بیا کہ ہوئی کہ اور اس کا آسان طریقہ ہے جو متن میں فہ کور ہے۔ چنا نچہ ہراوران اسلائی فتھی کتابوں جیسے ہوئی کوال طرح وہ تاہد لڑا ہوئے گزار کے بیا کہ اس کے باول قبلہ کو فرف ہوں!

۳۔ جناب شیخ صدوق "فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا دعبد
المطلب میں سے ایک شخص کے پاس تشریف لے محتے جونزع لی حالت میں تھا اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ فرمایا:
اس کوروبہ بلہ کرو۔ جب ایہا کرو محتو ملائکہ اس کی طرف متوجہ ہوں کے۔ اور خدا بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا (اس پر رحت
نازل کرے گا) اور جب تک اس کی روح قبض نہ ہوجائے وہ برابرای حالت میں رہ (بتا کہ خدا اور اس کے ملائکہ کی توجہ کا مرکز بنارہے)۔ (الفقیہ العلل ثواب الاعمال)

عو لف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۴۳۴ ازاحکام خلوت میں )اس نتم کی بچھے حدیثیں گزرچکی ہیں۔ است میں میں است

## مخضر کوشہادتین (شہادت توحید درسالت) کی تلقین کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے جار مررات کو تھمز دکر کے باتی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شخ کلینی علیالرحمہ باسنادخود ملی ہے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیالسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جبتم کی مرف والے کے پاس جا کا تواسے شہاد تین کی تلقین کرو۔ یعنی اے "لا الله وحدہ لا شریات له وان محمدًا عبدہ و رسوله "پر حاد۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲- محمد بن مسلم حضرت الم محمد با قر عليه السلام سے اور حفص بن البختر ى حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا: تم لوگ البخ مرنے والوں كولا الله الا الله كالقين كرتے ربواور بم البخ مرنے والوں كولا الله الا الله كالقين كرتے ربواور بم البخ مرنے والوں كولا الله الله الله الله "كا تقين كرتے بي الله "كا الفروع" الفقيه )
- س۔ ابوخد یج حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے جی فرمایا: جب کوئی بھی محض مرنے لگتا ہے تو الجیس لعین اپنے شیطانوں میں سے کی شیطان کومقرر کردیتا ہے جواسے کا فرینے اور دین وایمان میں شک کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اور یہ سیطانوں میں سے کی شیطان تسلط حاصل نہیں کرسکتا۔ اس لئے سلسلہ اس کے روح نکلنے تک برابر جاری رہتا ہے۔ پس جو تھی مؤمن ہوتا ہے تو اس پرشیطان تسلط حاصل نہیں کرسکتا۔ اس لئے

ا اسلسله کی بعض صدیثوں میں ''میت' اور 'اوامات؛ کے الفاظ وارو ہیں اور بعض میں ''اسوتی'' اور '' نزع'' کے الفاظ وارو ہیں چنانچہ پہلے لفظوں کی جناب ملا محسن فیض نے الوائی میں ' قریب المرگ'' سے تاویل کی ہے اور علامہ کہلی نے اخبار واقوال میں جمع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ ووٹوں کا تھم کیسان ہے ۔ یعنی ''' وقت میں '' اور ''میت'' ووٹوں کا بھی تھم ہے کہ آئیس روبھ بلہ کیا جائے وحوالا حوط ۔ (احقر مترجم غلی عند)

ع مطلب بيب كه عام لوگ مرف قوحيد كي تلقين كرتے بين محرالل بيت اس كه ما تعدر سالت كى بھى تلقين كرتے بيں۔ (مراة المعقول) يا بير مطلب بك چونكه قوحيد قو بہلے ى ہمارے دگ وريشر بيس ري كى بى موئى ب اس لئے ہم تلقين رسائت كرتے بيں جس بيس منا تو حيد بھى آ جاتى ب (احتر مرح مخى عند)

- جبتم مرنے والوں کے پاس جاؤتو انہیں مرتے دم تک شہادت توحیدورسالت کی تلقین کیا کرو۔ (ایشاً)
- الم عیثم بن واقد ایک فخص سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ ملک الموت اوقات نماز کے وقت ہرروز پانچ بارلوگوں کو فور سے دیکھا ہے لیں جو فخص ہمیشہ پابندی وقت سے نماز کی مقتن کرتا ہے اور شیطان کو اس کے پاس سے دور کرتا ہے اور شیطان کو اس کے پاس سے دور کرتا ہے۔ (الفروع)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحم فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے مرنے والول کو (کلمہ توحید)" لا الله الا الله بوگاوه جنت میں داخل توحید)" لا الله الا الله بوگاوه جنت میں داخل بوگا۔ (الفقیہ کذائی ' ثواب الا عمال والآ مالی بعد آ)
- ۲۔ حضرت امام جعفر صنادق علیہ السلام سے مروی ہے فر مایا ، مؤمن سب سے زیادہ عظمند موت کے وقت ہوتا ہے (جب کے غفلت کے پرد سے چاک ہوجاتے ہیں اور حقائق اس کے سامنے عیال ہوجاتے ہیں)۔ (الفقیہ)
- ۸۔ جناب احد بن محمد برتی "با بنا وخود جابر سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو "لا الله "" کی تلقین کرو ۔ کیونکہ بیہ و ممن کے لئے اس وقت باعث انس والفت ہوگا۔ جب قبر میں اس کے جسم کے نکڑے ہوں گے۔ (المحاس)
  - مؤ لف علام فرماتے ہیں کداس مسم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب سے 'وباب ۳۹ میں ) بیان کی جائینگی انشاء اللہ تعالی

#### باب

## مختضر کونام بنام ائمہ اہل بیت کی ولایت وامامت کا اقر ارکرنے کی تلقین کرنامتخب ہے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہیں )۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فرمایا: اگر میں عکر مہ کوموت کے وقت (زندہ) پالیتا تو اسے فائدہ پہنچا تا۔حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ اسے کیا اور کس طرح فائدہ پہنچا نا چاہتے تھے؟ فرمایا: وہ چاہتے تھے کہ اسے اس چیز کی تلقین کریں جس پرتم ہو (عقائد حقہ ایمانیہ)۔ (الفروع الفقیہ المجذیب المحاس ۔۔۔)
- ۱۲ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر سے کہ عرض کیا گیا کہ عکر مددم تو ڈر ہا ہے!
  (جو کہ ابن عباس کا غلام تھا اور) خارتی العقیدہ تھا۔ یہ س کرامام علیہ السلام نے ہم سے فر مایا تم لوگ میرے واپس آنے تک میرانظار کرو (اور خود تشریف لے گئے) چنا نچے تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور فر مایا: اگر میں عکر مہ کواس کے سائس تکلئے سے پہلے پالیتا تو اسے وجھا لیے کلمات کی تلقین کرتا جن سے اسے فائدہ ہوتا کر بیس اس وقت پہنچا جب نفس اسے مقام پر پہنچ چکا تھا (وہ مرچکا تھا) راوی نے غرض کیا بیس آپ پر قربان ہو جاؤں! وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا: بخداوہ وہ ی ہیں جن پرتم لوگ قائم ہو! (پھر فرمایا) تم اپنے مرنے والوں کو کلمہ تو حید (ورسالت) اور (ہماری) ولایت کی تلقین کیا کرو۔ (الفروع) التہذیب)
- س۔ حضرت شیخ کلین فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ مرنے والے کواس کا کلام بند ہونے تک برابر کلمات فرج م شہاد تین اور نام بنام کیے بعد دیگر ہے تمام ائمہ الل بیت علیجم السلام کی ولایت کی تلقین کیا کرو۔ (الفروع)
- ۳۔ ابو بکر حصر می حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا : بخدا اگر کوئی بت پرست بھی مرتے وقت اس عقیدہ کا اقرار کرے جس کا تم برابر کرتے ہوتو دوزخ کی آگ بھی اس کے جسم کے کسی حصہ کوئیس کھائے گی ( یعنی اسے نہیں جلائے گی)۔ (ایساً)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۱۳۸ وغیرہ) میں اس تم کی کچھ حدیثیں بیان کی جائیتی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب۳۸

## مخضر كوكلمات فرج كى تلقين كرنا جاميئ

(اسباب ميل كل چار مديثين مين جن كاترجمه حاضر ب)-(احترمترجم عفى عنه)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی شخص کی نزع کی حالت میں اس کے باس جا و تواسے کلمات فرج کی تلقین کرو۔ جو یہ ہیں:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّـهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (الْرُوعُ)

- ا ملى حضرت الم جعفر ضادق عليه السلام بدوايت كرتے بين فرمايا (ايك بار) حضرت رسول خداصلى الشعليه وآلدو كلم بنى الشم كايك فحض كي پاس تشريف لے يحجود م تو رُر با تفار ق آن خضرت كاس م فرمايا : كه وُ لا إلله إلاّ الله العَلِيّ العَظِيمُ الْعَظِيمُ اللّهِ وَبّ السَّمْ وَاتِ السَّمْ وَاتِ السَّمْ وَ وَبّ الْعَظِيمُ اللّهُ وَبّ السَّمْ وَاتْ اللّهِ وَبّ السَّمْ وَاتْ السَّمْ وَ وَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبّ الْعَلَمِينَ " اللّهُ وَبّ الْعَلْمِينَ السَّمْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبّ الْعَلَمِينَ " اللّهُ وَبّ الْعَلْمِينَ وَوَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبّ الْعَلَمِينَ " اللّهُ وَبّ الْعَلْمِينَ اللّهُ وَبّ الْعَلَمِينَ " لَا اللهُ اللهُ وَبّ الْعَلْمِينَ وَوَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَبّ الْعَلْمِينَ اللّهُ وَبّ الْعَلْمِينَ اللّهُ وَبّ الْعَلْمِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ
- س عبداللہ بن میمون (قداح) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام جب اپنے خانوادہ میں سے سمی فرد کی موت کے وقت اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے تواسے (فرکورہ بالا) کلمات فرج کی تلقین فرماتے تھے جب وہ کلمات دہرالیتا تھا تواسے فرماتے تھے '' جااب تھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ (الفروع 'المتہذیب)
- مرت شخ صدوق عليه الرحمه بيان كرتے بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كوئى مؤمن اس وقت تك دنيا عنهيں جاتا (اور سفر آخرت نبيش كرتا) جب تك اس بين اس كى رضا شاط نبيس ہوتى اور وہ اس طرح كه اس كے سامنے سے اس طرح پردے بناد يے جاتے بين كه وہ جنت بين اپنامقام و كيھ ليتا ہے اور وہ بحى و كيما ہے جو خدا نے (جنت بين) اس كے اس طرح پردے بناد يے جاتے بين كه وہ جنت بين اپنامقام و كيھ ليتا ہے اور وہ بحى و كيما ہے جو خدا نے (جنت بين) اس كے لئے مہيا كرد كھا ہے ۔ اس كے بعد و نيا اپنى بہترين شكل وصورت اور وضع قطع كے ساتھ اس كى آئكھوں كے سامنے پيش كى جاتى ہے ۔ پھراسے ان دونوں بين سے ايك كے فتن كرنے كا اختيار ديا جاتا ہے چنا نچاس وقت وہ جنت كو فتن كر ليتا ہے اور كہتا ہے اور كہتا ہے اور كہتا ہے اور كہتا ہے كہ بين ديا اور اس كى بلاوم صيبت كوكيا كروں؟ پستم اپنے مرنے والوں كوكلمات فرج كى تلقين كرو ۔ (المقعيد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب سے اس میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب، م میں) بیان کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بابهس

مختصر کوتو بہ واستغفار کرنے اور منقولہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عنی عنہ)

حضرت فيخ كليني عليه الرحمه بإسنادخود سالم بن ابوسلم ساوروه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے بين فرمايا: ا يك فخص جوقريب بمرك تفاجب اس كي اطلاع حضرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم كودي من ي \_ تو آنخضرت اس وقت اثمه کھڑے ہوئے جبکہ آ گ کے ہمراہ کچھا صحاب بھی تھے۔اورسیدھے اس شخص کے پاس پہنچے تو اس وقت اس پڑشی طاری تھی۔ آب نے فرمایا: اے ملک الموت! اسے اس قدرمہلت دے کہ میں اس سے پچھ حاصل کرسکوں۔ چنانچہ اسے پچھافاقہ ہوا۔ آ تخضرت كناس سوريافت كياكمياد يكاب اس في كها: بهت ى سفيدى اوربهت ى سياى ديكمى بإ فرمايا: ان دو میں سے کون کی چیز تیرے زیادہ قریب تھی؟ عرض کیا: سابی! آنخضرت نے اس سے فرمایا: ذراید دعایز ہے: ''السلّٰہ میں اغفرلي الكثير من معاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك "(يالله! مرب بهت علاه معاف فرما۔ اور میری تھوڑی می اطاعت قبول فرما) چنانچہ اس نے بیدعا پڑھی اور پھر بیہوش ہوگیا۔ آنخضرت نے پھر ملک الموت سے فرمایا: اسے پچوم ہولت دے تا کہ میں اس سے پچھ دریا فت کرسکوں! اسے پھرا فاقد ہوگیا۔ آنخضرت نے اس سے پوچھااب کیادیکھا ہے؟ اس نے عرض کیااب بھی بہت ی سفیدی اور بہت ی سیابی دیکھی ہے! فرمایا: ان میں ہے کون می چز تیرے زیادہ قریب تھی؟ عرض کیا: سفیدی!اس پر آمخضرت نے (حاضرین سے) فرمایا: خدانے تہمارے ساتھی کو بخش دیا ے۔(بدواقعد فل كرنے كے بعد)فرماياتم جب كى مرنے والے كے پاس جا كتواسے يكى دعار معايا كرد\_(الفروع) حضرت فیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله دسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فر مایا کہ جو مخض این موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے گا۔ خدااس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھرخودی فرمایا: ایک سال بہت ہے البذاجو محض اپنی وفات ہے ایک ماہ پہلے تو بہ کرے گا تو خدااس کی تو بہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا: ایک ماہ بھی زیادہ ہے اس لئے جو هخص اپنی موت سے ایک دن پہلے تو برکرے کا خدااس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا: ایک دن بھی بہت ہے پس جو خص اپنی موت سے ایک محنثہ پہلے تو بہ کرے گا خدااس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ پھر فر مایا: ایک محنثہ بھی زیادہ ہے البذاجو فخص اس وقت بمی توب کرے جب سانس یہال تک پہنے چی موریهال آپ نے اپنے گلوے اقدس کی طرف اشارہ کیا)۔ تب بھی خدااس کی

توبركوتبول فرمائ كا\_(الفقيه)

س۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک مختص کی (مرض الموت میں) زبان بند موگی - حضرت رسول خداصلی الله علیه در لدوسلم اس کے یاس تشریف لے محتے اوراس سے فرمایا پڑھ لا الله الا الله - مر وہ ندیز دسکا۔ آپ نے مررفر مایا مگروہ ندیز دسکا۔ تبن مرتبہ فرمایا مگروہ پھر بھی ندیز دسکا۔اس مریض کے سر ہانے ایک عورت بیٹی تقی آنخضرت کے اس سے بوجیما کیاا س محض کی ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیاباں یارسول اللہ ایس ہی اس کی ماں ہوں! فرمایا: آیا تواس سے دامنی ہے؟ عرض کیا: نه بلکہ ناراض ہوں۔ یہن کرآ مخضرت کے فرمایا: میں یہ جا ہتا ہول کرتو اس سے راضی ہو جا!اس نے عرض کیا: یارسول اللہ ؟ آ ب کی خوشنودی کی خاطر میں اس سے راضی ہوتی ہوں۔ تب آنخضرت خرف والے منزمایا كهد:"لا الله الا الله" جانجاس فكها:"لا الله الا الله" وكرنمايا: ابيدما ١٤٥: 'يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك انت العفو الغفود "\_(ا\_ووذات جوتورى يكى وتول كرتى جاوربهت سے كنامول سےدركزركرتى بـ میری مختصری نیکی کو قبول فرما اور میرے بہت ہے گناہوں سے درگز رفر ما کیونکہ تو بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی بخشے والاب) چنانچاس محف نے جب بیکلمات پر صحاق آنخضرت نے اس سے بوچھا کیاد مکتا ہے؟ عرض کیا: دول ساہ رنگ والے میرے پاس آرہے ہیں۔فرمایا: پھرای دعا کو پڑھ۔اس نے پھر پڑھی۔ یو چھا: اب کیاد کھر ہاہے؟ عرض کیا: دہ دونوں یلے گئے ہیں اوراس تدردور ہو گئے ہیں کہ نظر نہیں آر ہے اوران کی جگددوسفیدرنگ والے آگئے ہیں جو میری روح قبض کر رب ہیں۔ پس ای وقت وہ وفات یا گیا (۲)۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جہادالنفس (باب۹۳ میں)ایی بعض مدیثیں ذکری جائیگی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یا بہ

جس شخص کی جانگنی سخت ہوجائے تو اس کا اس جگہ خط کر نامستحب ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلمز دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند) حضرت شنخ کلینی علیہ الرحمہ باساد خود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ المسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی شخص کی موت اور جانگنی سخت ہو جائے تو اسے اس جگہ خط کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ (الفروع)

ان دوسفید وسیاه رنگ والوں کے بارے میں سر کارعلام مہلسی نے چھ اختالات ذکر کئے ہیں (۱) ممکن ہے کدورسفیدوی سے مراد دوفر شتے ہوں اور دوسیا ہوں سے مراد دوشیطان (۲) دونوں سے مراد طائکہ ہوں جواس کی حالت کے مطابق شکلیں بدل کراس کے بیاس آئے ہوں۔ واللہ العالم۔ (احتر مترجم علی عنہ)

العهذيب)

- ۔ ۲۔ زرارہ سے مروی ہے۔کہا جب مرنے والے کی جانگی شخت ہوجائے تواسے اس جگہ نتقل کر وجہاں وہ نماز پڑھتا تھایا اس جائے نماز پر رکھوجس پرنماز پڑھتا تھا۔ (ایپناً)
- س۔ ذریع اورلید مرادی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
  نے فرمایا کہ ابوسعیہ خدری حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بتھے اور سیح البھیدہ ہتے جب ان کی
  موت بخت ہوگئ اور برابر تین دن تک نزع کی حالت میں جتلا رہے۔ تو ان کے گھر والوں نے ان کو (صفائی سقرائی کے لئے)
  عسل دیا اور (ان کے کہنے کے مطابق) ان کو ان کی جائے نماز کی طرف خطال کیا جس کے بعد جلدی ان کی موت واقع ہوگئ۔
  (الفروع کذائی الکھی والمتہذیب)
- س۔ جناب حسین بن بسطام اوران کے بھائی عبداللہ باساد خود حریز ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے ہم حضرت اہام جعفر
  صادتی علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر سے کہ ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا: میرا بھائی تین دن سے نزع کی حالت ہیں
  ہے۔ اس کا معاملہ بہت بخت ہوگیا ہے۔ آ باس کے لئے دعافر ہا کیں۔ چنانچا ہام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: ''السلھ بم
  سھل علیہ سکوات العوت ''۔ (یااللہ! اس پرموت کے شدا کد آسان فرما) پھرا ہے تھم دیا کہ اس کے بستر کواس
  حکم مناز پڑھتا تھا ہیں اگر اس کی موت ہیں دیر ہے قواسے افاقہ ہوجائے گا۔ اورا گراس کی موت کا وقت آپیکا ہے۔ بھراس کی موت کا وقت آپیکا ہے۔ بھراس کی موت کا وقت آپیکا ہے۔ بھراس کی موت آسان ہوجائے گی افثاء اللہ۔ (طب الائمہ)
- ۵۔ حریز بن عبداللہ دھزت امام مجر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی مریض کے پاس جاواور وہ خت جائنی کی حالت میں جٹلا ہوتواس سے کہوکہ مات بارید عائی ہے ضدااس آ مانی عطافر مائے گا: "اعدوف باللہ العظیم رب العرش الکویم من کل عرق نفار ومن شر حر النار "۔اس کے بعدا سے کلمات فرج کی تلقین کرواور عزید برآ س اسے اس جگہ خفل کرو جہاں وہ نماز پڑ حتا تھا۔ اس سے باذن اللہ اس کا معاملہ آ مان ہوجائے گا۔ اور اس کی حالت میں افاقہ ہوجائے گا۔ اور اس کی حالت میں افاقہ ہوجائے گا۔ (ایمنا)

## باب الهم عنظر کے پاس سورہ صافات اور سورہ لیسین پڑھ نامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت في كليني عليه الرحمه باسنا وخود سليمان جعفري سے روايت كرتے بين ان كابيان ب كه ميس نے حضرت امام موى كاظم

علیہ السلام کو سنا جوا پنے بیٹے قاسم سے فرمارہ سے بیٹا اٹھواور اپنے (مرنے والے) بھائی کے سر ہانے پوری سورہ صافات
پڑھو۔ چنا نچہموسوف نے اسے پڑھنا شروع کیا جب وہ اس آیت تک پنچ 'ا ھیم اشد خلقاً امن من خلقنا ''تو
نوجوان دم تو ژکیا اور اس پر چادراوڑ ھادی گئی اور لوگ باہر نکل گئے۔ (امام کے بھائی) لیقوب بن جعفر متوجہ ہوئے اور عرض
کیا کہ ہم تو بیجا نے تھے کہ مرنے والے کے پاس سورہ لیمین والقرآن انگیم پڑھنی چاہیے !گرآپ نے تو سورہ صافات پڑھنے
کا تھم ویا ہے؟ فرمایا: موت کی وجہ سے کی بھی مصیب زدہ آدی کے پاس بیسورہ پڑھی جائے تو خدا اس کی راحت کا جلدی
انظام کردیتا ہے۔ (الفروع 'کذائی المتہذیب)

### باب۲۴ میت کوتنها چھوڑ نا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود خدیجہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب

کوئی مرنے والا مرجائے اور اسے اکیلار کھ دیا جائے توشیطان اس کے پیٹ میں (تھس کر) کھیلائے۔ (الفروع النہذیب)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہرگز میت کو اکیلا نہ چھوڑ و کیونکہ
شیطان اس کے پیٹ میں کھیلائے۔ (الفقیہ)

## ب ب ب ب مرنے والے کی جانگنی کے وقت اور تلقین پڑھاتے وقت حائف اور جب آ دمی کا اس کے پاس موجود ہونا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود علی بن ابوحزہ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بیس نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا حیض والی کوئی عورت کسی مریض کے سر بانے اس کی مرض الموت میں بیشے تھی ہے؟ فرمایا:

ہاں آگر تیارداری کرنا چاہے تو کوئی مضا نقت نہیں ہے۔ ہاں البنہ جب اس کی موت بالکل قریب آجائے اور اس کے مرنے کا اندیشہ ہوتو پھراس سے دور ہوجائے۔ کیونکہ (اس کی موجودگ سے) فرشتوں کواذیت ہوتی ہے۔ (الفروع کوئی کرانی نقرب الاسناد)

ا حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود بینس بن معقوب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں

فرمایا: حیض والی عورت میت کے پاس (اس کے مرتے وقت) اور جنب آ دفی تلقین کے وقت حاضر نہ ہوں ہاں البتد اگرید (میت کو) منسل دینا چاہیں تو بے شک دے سکتے ہیں۔(المجدیب)

۳۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمة علل الشرائع میں مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جیف والی عورت اور جب آ دی تلقین کے وقت صاضر نہ ہوں کیونکہ ان سے ملائکہ کواذیت ہوتی ہے۔ (علل الشرائع)

#### بابهم

روح کے نگلتے وقت میت کومس کرنا مکروہ ہےاورروح نگلنے کے بعداس کی آئھوں کو بند کرنا 'جبڑوں کو ہاندھنا اور کپڑے سے میت کوڈھانپنامستحب ہے۔ (اس باب بیں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کے

  ایک پچہ کی حالت غیر ہوگئی۔ جبکہ حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام بھی ایک گوشے میں تشریف فرما ہے۔ جب کوئی آ دمی بچہ کے
  قریب جاتا تو امام فرماتے اسے مس نہ کرنا۔ ورنہ (اس سے) پچہ زیادہ کمز ور ہوجائے گا جو پہلے ہی بہت کمز ور ہے۔ اور جو شخص

  اس حالت میں اسے مس کرے گا تو وہ اس کی موت میں شریک ہوگا۔ پس جب پچہ کا انتقال ہوگیا تو امام کے حکم سے اس ک

  آ تکھیں بند کردی گئیں۔ اور اس کے جبڑے با ندھ دیئے گئے الحدیث۔ (المجہذیب)
- انقال پر ملال ہوا تو ان کوایک کپڑے میں ڈھانپ دیا گیا۔ پس آنخضرت کپڑے جیے اور حضرت علی علیہ السام ان انقال پر ملال ہوا تو ان کوایک کپڑے میں ڈھانپ دیا گیا۔ پس آنخضرت کپڑے کے چیچے اور حضرت علی علیہ السلام ان کی پڑے کے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اور آنخضرت کے دونوں رضاروں کوا ٹی تھیلی پر رکھا ہوا تھا۔ اور ہوا جب کپڑے کو اراقی تھی تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے چیرہ پر لگاتا تھا۔ اور اوگ دروازہ پر اور مہدیش آہ و دیکا کررہے تھے۔ (ایسنا)
- ۳۔ ابو کہمش بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اساعیل کی موت کا وقت قریب آیا تو امام ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ پس جب وہ انقال کر محیقو امام نے ان کے جبڑوں کو ہاندھ دیا 'آئکھوں کو بند کر دیا اور ان پر چاور ڈال دی۔ دی۔ (العہذیب کذافی 'وا کمال الدین للصدوق")
- ءُ لَفَ علام فرماتے ہیں کہ کفن پرمیت کا نام لکھنے کے باب (باب۲۹ از تکفین اور دفن کے باب۱۳) میں بعض ایس حدیثیں ذکر کی جائینگی جواس مقصد پردلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۵

## رات کے دفت میت کے پاس چراغ روش کرنا (بلکہ )اس گھر بیس (جہال اس کا انقال ہوا ) ہمیشہ چراغ جلانامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ )

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عثان بن عینی سے اور وہ چند تخصوص اصحاب سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت امام محمہ باقر علیدالسلام کا انتقال ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے اس گھر میں چراغ جلانے کا عظم دیا جس میں آپ (امام محمہ باقر علیدالسلام) بسکونت رکھتے تصاور پھر بیسلسلہ امام جعفر صادق علیدالسلام کی وفات تک برابر جاری رہا۔ پھرالیا بی عظم حضرت امام مولی کاظم علیدالسلام نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی وفات پران کے سکونی مکان میں جراغ جلانے کے بارے میں دیا۔ اور پھراما می کر قید ہوکر) عراق (بغداد) تشریف لے جانے تک بیسلسلہ برابر جاری رہا۔ رادی کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے بچھ معلوم نہیں کہ اس (چراغ جلانے) کا کیا بنا۔ (الفروع العہذ یب الفقیہ)

#### بإبالهم

جب بچہ مال کے بیٹ میں مرجائے جبکہ اس کی مال زندہ ہو یا مال مرجائے اور اس کے پیٹ میں بچے زندہ ہو؟ اس کا تھم؟

(اسباب میں کل آٹھ صدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو کھر دکر کے باتی تمن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخو دابن الی عمیر سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس (حاملہ) عورت کے بارے میں جس کا انقال ہوجائے اور اس کا (زندہ) بچہ بیٹ میں

حرکت کرر ہا ہو (بعض روایات میں یہ بھی وارو ہے کہ اس کے مرنے کا اندیشہ ہوتو؟) فرمایا: عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ کو

نکال لیا جائے بھر پیٹ کوئی دیا جائے۔

(الفروع کذافی علی بن یقطین عن الکاظم علیہ السلام و کذاعن محمہ بن سلم عن الباقر علیہ السلام)

۔ وهب بن وهب حضرت امام جعفرصا و ق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس
عورت کے بارے ہیں جومر جائے اور اس کے پیٹ ہیں زندہ بچہ ہو؟ فر مایا کہ اس کا پیٹ چاک کرکے بچہ نکال لیا جائے۔۔۔
اور اس عورت کے بارے ہیں جوخو دزندہ ہوگر اس کے پیٹ ہیں بچہ مرجائے۔اور اس کی وجہ ہے عورت کی زندگی خطرہ ہیں ہو؟

فرمایا: اگر مرد (شوہر) (اندام کے اندر ہاتھ ڈال کر پچہ کو تکڑے کلاے کرکے باہر نکال کے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب قرب الاسناد)

سے جناب کئی باسناد خود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ میری نوبیا ہتا الوکی کو حمل ہوا جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اسے خت ورد زہ شروع ہوا اور برجے برجے نوبت یہاں تک پنچی کہ لاک کا انتقال ہوگیا۔ گر بچہ پیٹے میں زندہ ہے۔ اور ادھر آ جار ہا ہے (حرکت کر رہا ہے) اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ محمد بن مسلم نے کہا: اب اللہ کی کنیز! ایک ایسے ہی مسئلہ کے بارے میں میں نے ان (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) سے سوال کیا تھا اور آ پ نے فرمایا تھا: کہ لاک کا پہید جاک کر کے بچر نکال لیا جائے۔ (رجال الکشی)

#### بالبكه

کوئی مرنے والاخواہ رات میں مرے یادن میں 'بہر حال اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنامستحب ہے ہاں البتۃ اس کی موت میں اشتباہ ہوتو پھر جلدی کرنامستحب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک کررکوچھوڑ کر باقی چدکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ بان اوخود جاہر ہے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے گروہ مردم! بیل کی ایسے فض کو نہ ملوب (یا نہ پاؤں) جس کا کوئی آ دی رات کومرے اور وہ (وہ ن کفن کے لئے ) مسیح کا انتظار کرے یا دن کومرے اور وہ رات کا انتظار کرے ہیں اپنے مرنے والوں کا طلوع آ قاب یا خروب آ قاب تک انتظار نہ کرو بلکہ جلد از جلد ان کوان کی خوابگا ہوں (قبروں) تک پہنچاؤ ۔ اللہ! تم پر رحم وکرم فرمائے ۔ اوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! غداوند عالم آ ہے پہمی رحمت نازل فرمائے ۔ (المتہذیب الفروع اللہ الفقیہ )

۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخودعبداللہ بن فضل ہاشی اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے زیادہ مجرم کون ہے؟ (۱) ایک وہ جو کسی دوسرے آ دمی کی مصیبت میں چا در کے بغیر جنازہ کے ساتھ چاتا ہے۔ (۲) یا وہ جو مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارتا ہے۔ (۳) یا وہ جو ایسے (بے مبرے) فض کے ساتھ فرمی برتے اور اس پر دھت کے نزول کی استدعا کرتا ہے۔ (الخصال)

س حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناه خود جابر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد با قر علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب نماز فریضہ کے وقت میں نماز جنازہ بھی تیار ہوجائے تو کون کی نماز پہلے پڑھوں؟ فرمایا مرنے

ا بیات اس دور پی تو مسئلتی جبکه بیدوسائل نبین می محرآج تو بیکوئی مسئله تان نبیل رما او اکثر حضرات بوی آسانی سے زعمہ اور مردہ بچہ آپیشن کرکے نکال لیستے بیں۔واللہ الموفق۔(احترمتر جم عنی صنہ)

- والے کوجلدی قبر میں پہنچاؤ (یعنی نماز جنازہ پہلے پڑھو) گرید کہ بیاندیشہ ہو کہ ایسا کرنے سے نماز فریضہ قضا ہوجائے گی۔ (پھر فرمایا) نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں (نوافل مبتدہ کے اوقات مروہ جیسے) طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کی بھی پرواہ نہ کرو۔ (المبتدیب)
- سمونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی محض دن کے اسلام میروفوت ہوتو چاہیئے کہ وہ قیلولہ (دوپہر کاسونا) قبریس جاکر کرے۔ (المتہذیب الفروع)
- ۵۔ عیص حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے والد ماجد علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی مرنے والا مرجائے تواسی وفت جمیز و تلفین شروع کر دواور فن میں جلدی کرو۔ (الہذیب والاستبصار)
- ۲ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے میں کہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کا احتر ام اس میں ہے کہ اس کے تمام معاملات (ازفتم عسل وکفن اور فن) جلدی نمٹائے جائیں۔ (الفقیہ)

#### باس۸

اگر مرنے والے کی موت میں اشتباہ ہوجائے تو پھر (فن کرنے میں) تین ون تک تا خیر واجب ہے مگر یہ کہ اس سے پہلے موت کا کسی طرح یقین ہو جائے یا تین دن کے بعد بھی اشتباہ باقی رہے (تو پھر تدفین جائزہے)۔ جائے یا تین دن کے بعد بھی اشتباہ باقی رہے (تو پھر تدفین جائزہے)۔ (اصر متر جم عفی عنہ) (اس باب میں کل پائج عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر متر جم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ہشام بن الحکم سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جس پرآسانی بجلی کرئے باج پانی میں ڈوب جائے (اور باہر نکالنے پرموت میں اشتباہ ہو) فر مایا: تمین دن تک اس کا انتظار کیا جائے۔ گریہ کہ اس سے پہلے اس میں کوئی ایسا تغیر لیے واقع ہوجائے جس سے اس کی موت کا یقین ہوجائے۔ (الفروع 'التہذیب)
- ۲- شہاب بن عبدر به حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: پانچ شخص ایسے ہیں کہ ان کا (ون کے سلسلہ میں تین دن تک) انتظار کیا جائے گا گرید کہ (اس سے پہلے) ان میں کوئی تغیر واقع ہوجائے۔(۱) ڈوبا ہوا آ دی۔(۲) بجل زدہ آ دی۔(۳) اسہال والا آ دی۔(۴) جس پر دیوارگرے۔(۵) یا جس کا دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹ جائے۔(الفروع)

ا استغیری ہمارے نقہاء نے اس طرح تشریح کی ہے(۱) جم میں بد بو پیدا ہوجائے۔(۲) تاک کاسرا میڑ ھاہوجائے۔(۳) کیٹی اعدر دفتس جائے۔(۳) کف دست اپنے بندے اکثر جائے وغیرہ۔ اور موجودہ دور میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا' جدید آنات کے ذریعہ سے با آسائی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پھورش حیات باتی ہے۔ (احتر مترج مفی عنہ) ہے۔ (احتر مترج مفی عنہ)

الضال التهذيب)

- س۔ اسحاق بن محار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جوشخص پانی میں ڈوب گیا ہو

  (اس کی بازیابی کے بعد) اسے شسل دیا جائے گا؟ فرمایا: ہاں شسل بھی دیا جائے گا۔ اور جائے بھی کی جائے گی ( کہ مر گیا ہے یا

  زندہ ہے؟) راوی نے عرض کیا: اسے کس طرح جانچا جائے گا؟ فرمایا: فن کرنے سے پہلے ثین دن تک انظار کیا جائے گا۔ اور

  یکی تھم اس شخص کا ہے جس پر بھی گرے کیونکہ اس کے بارے میں بھی بعض اوقات اوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ مرگیا ہے۔

  حالاتکہ وہ بنوز مرانہیں ہوتا۔ (الفروع المتجذیب) حضرت شخ کی ایک روایت میں اس کے ساتھ سے بھی وارد ہے کہ گر سے کہ تین

  دن سے پہلے اس میں کوئی تغیرواقع ہوجائے ( تو ٹھر پہلے فن کیا جاسکے گا)۔
- ۳۔ ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: پانی میں ڈوب ہوئے آدی کواس وقت تک روکا جائے گا جب تک اس کے جسم میں کوئی تغیرواقع نہ ہوجائے اور اس کی موت کا یقین نہ ہوجائے ' پھر شسل وکفن دیا جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ آنجناب سے بحلی زوہ آدمی کے متعلق سوال کیا گیا؟ فر مایا: اسے دو دن تک روکا جائے گا۔ پھر شسل وکفن دیا جائے گا۔ (الفروع)
- ال بن جزوبیان کرتے ہیں کہ ایک سال مکہ کرمہ میں لوگوں پر آسانی بجلیاں بہت گریں جس سے بہت سے لوگ جال بحق ہوگئے۔ میں حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بغیراس کے کہ میں سوال کرتا' امام نے ازخو وفر مایا:

  کہ ڈو بنے والے اور بکل زدہ آ دمی کا تین دن تک انظار کیا جائے اور اس وقت تک آئیس وفن نہ کیا جائے جب تک ان سے الی بونہ آئے جوان کی موت پر دلالت کر دے بین کرمیں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجاؤں گویا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ (جوانظار کے بغیر جلدی وفن کردیئے گئے ہیں) وہ زندہ در گور کئے گئے ہیں؟ فر مایا: ہاں۔ اے علی!

  یقینا بہت سے لوگ زندہ در گور کئے گئے ہیں جوا پی قبروں میں جاکرمرے ہیں۔ (الفروع والتہذیب)

#### بابهم

سولی پراٹکائے ہوئے آ دمی کوتین دن سے زیادہ تجہیر وتکفین کے بغیر چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔ (اس ہاب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود سکوئی سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر ہایا: حضرت رسول خیراصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فر ہایا کہ سولی پر لکتے ہوئے آدی کو تین دن کے بعد سولی پر نہ چھوڑو۔ بلکہ اسے اتارا جائے اور (عنسل وکفن دے کراور نماز جنازہ پڑھ کر) فن کیا جائے۔ (ایعناً)

و لف علام فرمات میں کداس منم کی بعض حدیثیں اس کے بعد کتاب الحدوجد المحارب کے عمن میں بیان کی جائیگی انشاء الله تعالی \_

## ﴿ عُسل ميت كابواب ﴾

## (اس سلسله مین کل چونتیس ابواب ہیں)

## تبمره منجانب مترجم عفى عنه

"وغسل میت" بالا تفاق واجب ہےاوراس کےاندر بہت سے تھم ومصالح پوشیدہ ہیں ان میں سے ذیل میں بعض کی طرف

#### اشاره کیاجاتاہے:

- (۱) جدید طبی استکشافات سے بیات واضح ہو چکی ہے کہ موت کے بعد انسانی جسم پر مختلف قسم کے خطر ناک جراثیم مجیل جاتے ہیں لہذاان کا قلع قبع کرنے کے لئے خسل فرض کیا گیا ہے۔
- (۲) یاری اور تکلیف کی وجہ سے مرنے والے کے جسم پر بالعوم مختلف قتم کی کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں جن کے ازالہ کے لئے خسل واجب قرار دیا گیا ہے تا کہ وہ جنت جیسے یاک ویا کیزہ مقام میں داخل ہونے کے قابل ہوسکے۔
- (٣) چونکه مرنے والا ملائکه مقربین اور چہاردہ معصوبین وطاہرین سے ملاقات کرنے والا ہاس لے عشل واجب مخمرایا گیا۔تا کہ صاف محراہ وکران طاہرین کی ملاقات کے لائق ہوسکے۔
- (٣) چونکه مرنے والا رب العالمین اور احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہور ہاہے۔اس لے عقل سلیم وشرع قویم کا اقتضابیہ کے بندہ ہرتم کی جسمانی وروحانی کثافت وغلاظت سے پاک و پاکیزہ ہوکر حاضری وحضوری
- (۵) چونکہ انسان باوجود ضعیف البیان ہونے کے طبع استکبر مزان واقع ہوا ہے توشر بیت مقد سیم اس کے نشد تکبر
  کو ہرن کرنے کے لئے عسل میت واجب قرار دیا گیا اورا سے بتایا گیا کہ اولہ نطفة وآخرہ جیفة 'کہ تیری ابتداء
  ایک نطفہ گندیدہ ہے اور تیری انتہاء مردار ہے'۔

از:قوانین الشریعه مؤلفهاحقرمتر جم عفی عنه

#### بابا

## عسل میت کا واجب مونا (اوراس کی وجه؟)

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ساعہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا بخسل جنابت واجب ہے (یہال تک کہ فرمایا) اور غسل میت واجب ہے۔ (الفروع الفقیہ ، التہذیب)
- ۲- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود حارث بن یعلیٰ بن مُرّ ہے اور وہ اپنے باپ (یعلیٰ) ہے اور وہ اس کے جد (مُرّ ہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے حمن میں بیان کیا کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی وفات حسرت آیات واقع ہوئی تو ہم نے گھر میں ایک (شیطانی) آ وازئ کرتبہارے نبی طاہر ومطبر ہیں لہذا ان کوفن کر دو۔ اور شسل مندوو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کودیکھا کہ انہوں نے (اس آ وازیر) گھبرا کر اوپر سراٹھایا اور فر مایا: اے نہوں دور روو جا! خود آئخضرت نے جھے تھم دیا تھا کہ میں ان کوشل وکفن دوں۔ اور فن کروں اور بیسنت ہے۔ راوی کہتا ہے کھرا کہ اور رحمانی) منادی نے دوسر ہے ہجہ میں ندادی: یا علی ابن ابی طالب ! اپنے پیغیر کی شرم گاہ کوڈ ھانپیں اور ان کی تھی ندا تاریں۔ (المجذیب)
- س- حضرت بیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخود محمد بن سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے میر سے مسائل کے جواب میں لکھا ہے کہ شل میت کی علت ہے ہے کہ اسے اس لئے شمل دیا جا تا ہے کہ بیاری کی میل کچیل سے اور اس اثنا میں گئے والی گنا فت سے پاک و پا کیزہ ہوجائے۔ کیونکہ اب اس نے فرشتوں سے ملاقات کرنا ہے۔ اہل آخرت سے میل جول رکھنا ہے لہذا ہے باندگی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور پاک و پا کیزہ مخلوق سے ملاقات کر ساور وہ اس کوچھوئیں اور بیان کومس کر سے تو ہے پاک و پا کیزہ ہوتا کہ اس بہانے خدا کوراضی کر سے۔ اور اس کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کی جاسکے۔ نیز (اس کے وجوب کی) ایک اور علت ہے میں کے (مرتے وقت) اس سے وہ مادہ اللہ خارج ہوتا ہے۔ جس

لے علام محن فیض کاشانی نے الوانی میں اس مادہ کی تاویل ان رطوبتوں ہے کہ ہے جوجم وروح کی مفارقت کے وقت قوت ماسکہ کے فقد ان کی وجہ ہے برساختہ نکتی ہیں اور ان رطوبتوں پر لفظا '' نلفہ'' کا اطلاق اس لئے کیا گیا ہے کہ پر رطوبتیں آخرت کی طرف قوجہ سے پہلے اس طرح بے ساختہ خارج ہوتی ہیں جس طرح نظفہ خواجش نفس کے وقت بے ساختہ خارج ہوتا ہے۔ خااہر ہے کہ پیر موجہ بی منسب خارج ہوتی ہیں اور بھی آئے کھوں سے اور بھی کی اور عضو سے اس وجہ سے اور مرکا رعلامہ بھی نے بیاحتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مرادوہ پانی ہے جو آخری وقت میت کی آئے دی میں اور مولی ہیں۔ اور مرکا رعلامہ بھی نے بیاحتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مرادوہ پانی ہے جو آخری وقت میت کی آئے دی مرجم علی عند) ہے۔ یہ چونکہ اس نطفہ کی جن سے آدی کی خلقت ہوئی ہے اس لئے حسل کی عقب (دونوں) میں مشترک ہے۔ واللہ العالم۔ (احتم مترجم علی عند)

ے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ اس لئے چونکہ وہ جب ہو جاتا ہے اس لئے اسے خسل دیا جاتا ہے۔ (عیون الاخبار وعلل الشرائع)

۳۔ فضل بن شاذ ان حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (غسل میت کی علمت بیان کرتے ہوئے) فرمایا کہ جب آ دمی کا انقال ہوتا ہے تو اس پر نجاست 'کثافت اور اذیت و آفت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے غسل میت واجب ہوتا ہے۔ (عیون الاخیار)

و لق علام فرماتے ہیں کہ آئندہ ابواب کی اکثر حدیثیں اس (وجوب عسل) پر دلالت کرتی ہیں۔اور تیم کی حدیثوں میں آئندہ یہ بات آئے گی کہ جب میت جب اور محدث اکھنے ہوں اور پانی صرف ایک کے لئے کافی ہوتو (عسل میت اس قدر اہم ہے کہ اس جب پر مقدم سمجھا جائے گا۔اور جن بعض حدیثوں میں اس عسل کے بارے میں لفظ سنت وارد ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا وجوب قرآن سے نہیں بلکہ سنت سے تابت ہے۔اور محد بن سنان والی حدیث میں جو لفظ استجاب وارد ہے اس ساس ساس کے لغوی معنی (پندیدہ فعل) مراد ہیں کہ اس عسل کی پندیدگی اس کے وجوب کی علمت ہے۔ یعنی چونکہ بیٹسل خدا کو پند تھااس لئے اسے واجب قرار دے دیا۔واللہ اعلم۔

#### إبا

## عسل میت کی کیفیت اوراس کے بعض احکام؟

(اسباب میں کل چودہ صدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو کلمز دکر کے باتی نوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

ا حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود ابن مسکان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خسل میت کے بارے ہیں سوال کیا۔ فرمایا: پہلے آ بسدر سے خسل دو۔ اس کے بعد آ ب کا فور سے۔ (جس میں ہو سکے تو کچھ ذریرہ (ایک فتم کی خوشبو ہے) بھی ڈال دواور آخر میں خالص پانی سے دو۔ راوی نے عرض کیا بہتنیوں خسل پورے جسم کو دینے ہیں؟ فرمایا: ہاں! پھرعرض کیا جب اسے خسل دیا جائے تو اس پر کپڑ اہو؟ فرمایا: اگر کپڑ اہوتو پھر اس کے بنچ سے خسل دو۔ پھرفر مایا: اگر کپڑ اہوتو پھر اس کے بنچ سے خسل دو۔ پھرفر مایا: میں خاس دینے وقت ہاتھ پر کپڑ سے کا کلاا عنسل دو۔ پھرفر مایا: میں خاس دینے والے فتص کے لئے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دو خسل دینے وقت ہاتھ پر کپڑ سے کا کلاا لیبٹ لے۔ (الفروع)

ا۔ حلی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (عنسل میت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے) فر مایا
کہ (پہلے اس کی ظاہری نجاست دور کرنے کے بعد) جب عنسل میت دینا چاہوتو پہلے تو اس کی شرم گاہ پر کشش رکھو۔خواہ
قیص ہویا کوئی اور کیڑ ااور جب اس کی شرم گاہ کو دھونا چاہوتو ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لواور پوشش کے پنچے ہاتھ لے جا کر شرم گاہ پر نظر

کے بغیراے دھوؤاس کے بعدمیت کے بنددست کو (مستحی طور پر) دھونے کے بعد جب اصل شسل میت شروع کرواوراس کے بغیراے دھوؤاس کے بعد دائیں جانب کو۔۔۔ بعدازاں کے سرکو (منہ گردن سمیت) تین بارآ بسدرے دھوؤاس کے بعد دائیں جانب کواس کے بعد بائیں جانب کو۔۔ بعدازاں ای طرح آ ب کا فورے شسل دو۔اور جب تینوں عسل دو۔اور جب تینوں غسلوں ہے قارغ ہو چکوتواسے یاک کیڑے (کفن) میں لپیٹ کراس کے جسم کو خشک کرو۔ (الفروع المتہذیب)

پھر پرتن کوخالص پانی سے دھوکر نیز ہاتھوں کو کہنوں تک دھوکراوراس میں آب خالص ڈال کر بدستور سابق اس سے قسل دو۔
اور قسل کھل ہونے کے بعد بدن کوصاف ستھرے کپڑے (تولئے وغیرہ) سے خشک کرو۔اور روئی پر پکھ حنوط لگا کر (یار کھنے
کے بعد )اس کی تُمِل ود ہر پر رکھو۔اور لمباسا خرقہ (ران ﷺ) لے کرجس کا عرض قریباً ایک بالشت ہواس کے تہمند با ندھنے کی جگہ رکھ کراس کے دونوں رانوں کوکس کر با ندھ دوتا کہ میت کی دہر سے کوئی (غلاظت وغیرہ) باہر نہ نکل سکے۔ (ایسنا)

- الم على معزت المام جعفرصا وق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: ميت كوتين عسل ديئے جائيں۔ پہلا آب سدر سے دوسرا آب كافور سے اور تيسرا آب خالص سے بجرا سے كفن پہنا يا جائے۔ (ايساً)
- ۵۔ حضرت من طوی علید الرحمد باسنادخود یعقوب بن معطین سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی

کاظم علیہ السلام سے شمس میت کے متعلق سوال کیا۔ کہ آیا اس میں نماز والا وضو ہے یا نہ ؟ فرمایا بخسل میت کی ابتدا تو میت کے ہاتھوں سے کی جائے گی اور انہیں کہنچ ں تک اُشنان (وغیرہ) سے دھویا جائے گا کھر پانی میں ہیری کے بچھ پے ڈال کراس سے اس کا منداور سروھو کر پھر تمام جسم تین بار دھویا جائے گا۔ اور قیص کے ساتھ اس کے بنچ ہاتھ لے جا کرشسل دیا جائے گا۔ اور پینی کو نچ ڈانہیں جائے گا۔ ہاں اگر کسی چیز کے نگلنے کا اندیشہ ہوتو نری سے اسے ملا جائے گا۔ پھر پانی اوپر ڈالا جائے گا۔ اور پینی کو نچ ڈانہیں جائے گا۔ ہاں اگر کسی چیز کے نگلنے کا اندیشہ ہوتو نری سے اسے ملا جائے گا۔ پھر پانی میں پچھری کا فور ڈال کر (حسب سابق) منسل دیا جائے گا۔ (اس کے بعد آ بے خالص سے تو معلوم ہی ہے کہ شسل دیتا ہے۔ گر میت کو اس حدیث میں اس کا اور وضو کا کوئی ذکر نہیں ہے)۔ پھر شسل دینے والا تین بار کا ندھوں تک اپنے ہاتھ دھو نے گا۔ پھر میت کو کفن دے کرخود خسل (مس میت) کرے گا۔ (استبصار)

ے۔ بی عدیٰ کامؤ ذن مغیرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتا ہے فر مایا: حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو جب عسل دیا تھا تو ابتداء آ بسدر سے کی تھی۔ پھر دوسر عشل آ ب کا فور سے دیا تھا جس میں تین

ا دریرہ ایک فوشو ہے جو کئی چروں کو طاکر بنائی جاتی ہے۔ بعضوں نے کہاوہ ایک جوف دار کلوگی کاریزہ ہے جو بعدوستان سے آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بید نہاد عرب آتا ہے۔ (جمع البحرین)

- مثقال کا فورا کیستقال مشک ڈالا تھا۔ اور پھرتیسر سے شسل کے لئے خالص پانی کا ایک مشکیز وطلب فر مایا تھا جس کا منہ بند تھا۔ جھان پرانڈیل دیا تھا (بیٹی پہلے سر پر پھرتر تیب واروا کیں با کیں جانب پر )اس کے بعدان کوکفن دیا تھا۔ (المتہذیب)
- معرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے عسل میت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ علی میں خل اللہ میت کے ناخنوں میں خلال نہ کرو۔ (الفقیہ)
- 9۔ جناب علام حلی ابن عقبل سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ائمہ طاہرین کے اخبار متواترہ میں وارد ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو تیعی میں عسل دیا تھا۔ (کتاب الختلف)

مؤلف علام فرماتے ہیں ہیں کہ اس متم کی بعض صدیثیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کتیص میں عسل دیا جاسکتا ہے۔ (اور بی
کہ شرم گاہ کا ڈھا غیالازم ہے)اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہیں اور پھھ آئندہ (باب ۴ اور ۹ میں) بیان کی جائیگی
انشاءاللہ تعالیٰ۔

### باب۳ عسل میت (کیفیت میں)غسل جنابت کی مانند ہے۔

(اس باب مل كل آش حديثيں بيں جن ميں سے چار مررات كوللمو وكر كے باتى چاركا ترجمہ حاضر ہے)\_(احتر مترجم عفى عنه)

حضرت شيخ طوى عليه الرحمه باسنا دخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے بيں فرمايا عسل ميت غسل ميت غسل جنابت كى مانند ہے (فرمايا) اگرميت كے بال بہت زيادہ ہوں تو ان پر تين بار پانى ۋالو\_ (المتهذيب الاستبصار الفقيه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود محمہ بن سلیمان الدیلی سے اور وہ اپ باپ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریا دنت کیا گیا کہ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے حمن ہیں فرمایا کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے دریا دنت کیا گیا کہ عسرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے دریا دنت کیا گیا کہ عسل میت مسل میت مسل جنابت کی طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمایا: جب روح بدن سے خارج ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہے دوال چھوٹا ہویا ہویا ہویا عورت اس لئے اسے مسل جنابت کی طرح مسل دیا جاتا ہے۔ مرنے والا چھوٹا ہویا ہویا ہویا عورت اس لئے اسے مسل جنابت کی طرح مسل دیا جاتا ہے۔ (الفروع)
- س- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسناه خود الوعبد الله القروی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام مجر باقر علیه السلام سے شسل میت کے متعلق سوال کیا کہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اور شسل دینے والا کیوں شسل (مس میت) کرتا

ہے؟ فرمایا: جہاں تک فنسل میت کا تعلق ہے تو وہ ایک تو اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ جب ہوتا ہے۔ دوسرا اس لئے کہ''پاک و صاف ہوکر ملا تکہ سے ملاقات کر سکے اس طرح عاسل اس لئے فنسل کرتا ہے تا کہ (صاف ہوکر) مؤمنین سے ملاقات کر سکے۔ (علل الشرائع)

۲۔ حضرت فیخ صدوق علیه الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دریافت کیا گیا کہ کس وجہ سے میت کو عشر اللہ عند 
مؤلف علام فرماًت بیں کراس متم کی بعض مدیثیں اس سے سلے (باب ااور باب میں) گزر چکی ہیں۔

#### بابهم

جو خص پانی میں ڈوب کر مرجائے اس کو بھی عنسل میت دیناواجب ہے۔

(اس باب میں کل چومدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کو همز دکر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود کھار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ڈو بنے والے کواس وقت تک (فن کرنے سے) روکا جائے گا۔ جب تک کہ اس میں کوئی تغیر واقع نہ ہوجائے اور معلوم نہ ہوجائے کہ اس کی موت واقع ہوگئی ہے۔ تب اسے شسل وکفن دیا جائے گا۔ (الفروع)
- ۲- سکونی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام فرمایا کرتے سے کہ ڈو بنے
   دالے خض کوشس دیاجائے گا۔ (ایساً)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودابو خالد سے روایت کرتے ہیں کہ کہاا مام زین العابدین علیدالسلام نے فر مایا کہ تمام مرنے والوں کو خسل میت دیا جائے گا۔ خواہ وہ و و وب کر مریں یا آئیس در تدول نے کھایا ہو یا کسی اور طریقہ سے لقمہ اجل ہے ہوں۔ ماسوائے اس کے جو کہ (معرکہ جہاد ہیں دوستوں اور دشمنوں کی) ووٹوں صفوں کے درمیان مارا جائے۔ (تہذیب الاستبصار) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر دلالت کرنے والی مجھ حدیثیں اس سے پہلے (احتضار کے باب میں) گزرچکل میں اس کے بعد (وفن کے باب میں) گزرچکل ہیں اور پھواس کے بعد (وفن کے باب میں) بیان کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۵

## عنسل دیتے وقت جانگنی کی طرح میت کاروبقبله کرنامتخب ہے گریہاں واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت بیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود ذریع سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب میت کو قبلہ کی جانب کروٹو اس کا مند قبلہ کی طرف کرو۔ اور اسے بول عرض میں ندر کھوجس طرح عام لوگ رکھتے ہیں۔ (العبدیب)
- ۲- یعقوب بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ بس نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ میت کوشس دیے وقت کس طرح رکھا جائے؟ آیا اس طرح رو بھیلہ کرکے (کہ اس کے پاؤل قبلہ کی طرف ہوں) یا وائیں کروٹ پر (عرض بس) لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کرویا جائے؟ قرمایا: جس طرح ممکن ہوائی طرح رکھا جائے۔ اور جب پاک ہو بچے تو اس طرح رکھا جائے گا جس طرح قبر بی رکھا جائے۔ (ایعنا)

و لف علام فرماتے میں کداس سے پہلے سل میت کی کیفیت (باب ۳۴) اوراحتفار (باب ۳۵ میں) اس قتم کی بعض مدیثیں بیان کی جا بھی ہیں جواس مطلب بردلالت کرتی ہیں۔

#### بإب٢

## عسل سے پہلے میت کووضو کرانامتحب ہے واجب نہیں ہے۔

(اس باب ش كل سات مديثين بين جن بس سائي مردكو چود كرباتى چوكاتر جمدها ضرب) ـ (احترمترجم عنى عنه)

- ا۔ حضرت فیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سب سے پہلے تو میت کی شرم گاہ (وحو نے) سے آغاز کیا جائے گھرا سے نماز والے وضوکی طرح وضوکرایا جائے۔ (الحبذیب الاستبعار)
- ۲- عبدالله بن عبید بیان کرتے بیں کہ میں نے معرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے مسل میت کے بارے میں سوال کیا؟ فرما یا:
  اس (کی شرم گاہ) پرستر پوش ڈال کراسے دھویا جائے پھراسے نماز والا وضو کرایا جائے۔ پھراس کا سر (اور بدن) سدرواشنان
  والے پانی سے دھویا جائے۔ بعد از ان کا فور والے پانی سے (عشل دیا جائے) اور (آخر میں) خالص پانی سے اور (آب سدر میں) صرف جھسات ہے ڈالے جائیں (اس قدر زیادہ نہذالیں کہ آب مضاف بن جائے۔ (ایمناً)
- س۔ انس بن مالک کی ماں روایت کرتی میں کہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب عورت کا انقال ہوجائے اور استے شسل دینا چاہیں تو اگر حاملہ ند ہوتو پہلے اس کے پیٹ کوزی کے ساتھ دیا کیں اور اگر حاملہ ہوتو پھراسے حرکت نددیں۔ اور

اگرتوائے سل دیناجا ہے تو پہلے شرم گاہ پرستر پوش رکھ کردھو۔ پھر ہاتھ پر تھیلی چڑھا کراورائے ستر پوش کے پنچ ہاتھ لے جاکر اس مقام کوخوب ل بھراسے یانی سے وضوکرا جس میں پچھ بیری کے پنے ڈالے گئے ہوں۔ (اینیاً)

- س۔ ابوضیر حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : میرے والد ماجد (امام محمد باقر علیہ السلام) نے بجھے تھم

  دیا کہ جب ان کا انتقال ہوجائے تو ہیں ان کوشل دوں۔ اور فرمایا : بیٹا! ہیں جو پچھ کہتا ہوں۔ اے لکھ لے۔ تاکہ بعد ہیں اگر

  اوگ تہمیں اس کے خلاف کرنے کی بات کریں تو ان سے کہویہ دیکھومیرے والد کی تحریر ہے۔ اور ہیں اس کے خلاف نہیں کر

  سکا۔ (الفرض فرمایا) سب سے پہلے دونوں ہاتھ وھوٹا چھر نماز کے وضو کی طرح وضوکرانا چھر پانی اور سدر لینا (تا آخر
- ۵۔ معاویہ بن مگارروایت کرتے ہیں کہ جمعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تھم دیا کہ یس (ان کی وفات کے بعدان کوشل دیتے وقت) ان کے شکم مبارک کو دباؤں مجران کو وضو کراؤں۔ مجران کو اشنان اور سدر کے (جس میں سات ہے ہوں) والے بانی ہے سراور بدن کوشسل دوں مجرکا فوروالے پانی اور آخر میں خالص پانی ہے سل دوں۔ (الیناً)
- یعقوب بن یقطین والی حدیث اس سے پہلے (باب ا حدیث نمبر ۵ میں) گزر چکی ہے جس میں موصوف نے حضرت امام موک کا طوب بن یقطین والی حدیث اس سے سوال کیا ہے کہ آیات کی سے سوال کیا ہے کہ آیات کی سے سوال کیا ہے کہ آیات کی سے سوال کیا ہے کہ وضوہ اجب نہیں ہے)۔ (ایعنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (۱) اس قبل (جنابت کے باب ۳۳ میں) اس فتم کی حدیثیں گزرچکی ہیں کہ ہر سل وضو ہے بے

نیاز کر دیتا ہے۔(۲) او پر (باب ۲ میں) عسل میت کی کیفیت میں جو حدیثیں ہیان کی گئی ہیں ان میں اکثر وضو کے تذکرہ سے

خالی ہیں اورای طرح (باب ۲ میں) کئی حدیثیں اس مضمون کی گزرچکی ہیں کھسل میت عسل جنابت کی مانند ہے۔ (جبکھسل

جنابت میں بالا تفاق وضوئیس ہے) وغیرہ وغیرہ یہ سب اس بات کی ولیل ہیں کہ میت کو وضو کرانا واجب نہیں ہے۔ باتی رہا

استجاب! تو اس پڑل کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔ اگر چان صدیثوں میں تقیداوران کے منسوخ ہونے کا احمال ہے۔ شخط

طوی نے اپنی بعض کم ایوں میں میت کے وضو کی نفی پرتمام علاء اللہ المدید کا احمال کا دھو کا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

فاضل کا شانی نے دانی میں بنابر شلیم ان صدیقوں کی ایک اور تاویل میرک ہے کہ ان میں دارد شدہ لفظ "فضو" سے مراد مید کا منداور کہنوں تک ہاتھ دھونا مراد ہے (جس پر وضو کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ ایواب جنابت میں اس تھم کی کی صدیثیں گزر دیکی ہیں فرا تھے)۔ (احقر معرجم علی صند)

#### باب

## میت کو سل دینامستحب بینی ہے اس طرح اس کے لئے منقولہ دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ سعدالاسکاف حفرت امام محرباقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب کوئی مؤمن کی مؤمن کوشل میت دیتا ہے اوراس کے اللّتے بلتے وقت بید عا پڑھتا ہے: ''اللّٰهم ان طذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه و فرقت بینهما فعفوك عفوك عفوك ''۔ تو خداوند کريم اس کے ایک سال کے گناہ معان کر دیتا ہے سوائے گناہان کیرہ کے۔ (افقیہ ' ثواب الاعمال المہذیب)
- ۲- ابراہیم بن عرصرت امام جعفر صادق علیا السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جو بندہ مؤمن کو شسل دے اور شسل دیتے وقت کے: "یا رب عفول عفول أ" توالله اسما ف کردیتا ہے۔ (الفروع)
- س۔ ابوالجارودحفرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حفرت مویٰ بن عمران نے خدائے رمان سے جومنا جات کی تعی اس میں سیبھی تھا کہ عرض کیا باراللی ! جومن مردوں کو شسل دی تو اس کے لئے کیا تو اب ہے؟ فر مایا: میں اس کو گنا ہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہوں جیسے مال کے شکم سے پیدا ہوا تھا۔ (الفقیہ 'الفروع)
- مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد (باب ۸ میں) بھی الی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب۸

عشل دینے والے کے لئے مستحب ہے کہ میت کا جو کچھ دیکھے اس کے دفن تک چھپائے اور ہروہ چیز جومیت کوعیب دار بنائے اس کا اظہار جائز نہیں ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں دو مررات کو فلم دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- سعد بن طریف حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو شخص کی مرنے والے کو شل دے۔ (دوسری روایت کے مطابق کی مؤمن کو شل دے۔ (ثواب الا تال) اور امانت کو اداکرے وہ بخشا جاتا ہے۔ راوی نے عرض کیا کس طرح امانت کو اداکرے؟ فرمایا: میت سے جو بھود کھے اس کی کی فرخر نددے۔ (الفروع 'المقع 'المہذیب)۔ ایک اور روایت میں خبر نددیے کی حدمیت کی تدفین قرار دی گئی ہے۔ (المفقیہ)
- ٢- من صدوق عليه الرحمه روايت كرت بين كه حضرت الماج عفرصادق عليه السلام في فرمايا: جوفف ميت كونسل دراور (جر كي

د کھے اسے )چھپائے۔وہ اس طرح کناہوں سے پاک ہوجا تاہے جس طرح شکم مادرسے باہر آیا تھا (تویاک) تھا۔ (ایساً)

مدوق باسنادخود حفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے بین که آنخضرت نے ایک طویل خطبہ بین فرمایا: جو
محف بیت کو شمل دے اور امانت کو اوا کرے تو اسے میت کے ہر ہر موئے بدن کے موض ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب لے
گا۔ اور اس کے سودر ہے بلند کئے جائیں گے۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ ایکس طرح امانت کو اوا کرے؟ فرمایا: اس کے ستر کو اور
عیب کو چھپائے اور اگر اس کے ستر اور عیب کونیس جھپائے گاتو دنیا و آخرت ہیں اس کا ستر کھولا جائے گا۔ (اور دو دنیا و آخرت ہیں اس کا ستر کھولا جائے گا۔ (اور دو دنیا و آخرت ہیں نے کہ درسوا ہوگا)۔ (عقاب الاعمال)

#### باب

## عاسل کے لئے مستحب ہے کہ میت کے ساتھ نرمی برتے اور بختی برتنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حمران بن اعین حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب اپنے کسی مرنے والے کوشسل دوتو اس کے ساتھ مزی کرو۔ نہتواس کے پیٹ کونچے ژو۔ اور نہ ہی اس کے جوڑوں کو ( زور سے ) دباؤ۔ ( تہذیبین )
- ۱۰ عثان (النوا) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مردوں کونسل دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا: آیا اچھی طرح دیسکتا ہے؟ عرض کیا: بس خسل دیتا ہوں! امام نے فرمایا: جب کسی میت کونسل دوتو اس کے ساتھ فری برتو۔ اور اسے نید با کہ اور کا فوراس کے کانوں کے قریب نہ کے جاؤ۔ (الفروع والعبد یہین)
- س۔ زرارہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ بھی نرمی برتی جائے وہ اسے زینت ویتی ہے۔ اور جس سے نرمی ختم کر دی جائے (مختی کی جائے) وہ اسے عیب دار بناتی ہے۔ (اصول کافی)
- سم۔ معاذین مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ زری میارک ہے اور حمافت واجڈ پن نحوست ہے۔ (ایساً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب میں )اس متم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### ابا

آ گ ہے گرم شدہ پانی سے خسل دینا کروہ ہے مگر بیغاسل کو شندے پانی سے جان کا خطرہ ہو۔ (اس باب میں کل پانچ عدیمیں ہیں دو کررات کو تلمز دکر کے باقی تمن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی صنہ)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودزرارہ سے اوروہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت (ک طسل) کے لئے پانی گرم نہ کیا جائے۔ (تہذیب الاحکام) دوسری روایت میں وارد ہے کہ گرم پانی کومیت کے قریب تک نہ لا باجائے۔ (ایضاً)
- ۲ ۔ یعقوب بن بزید چنداصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کے لئے پانی
   گرم نہ کیا جائے اس کے لئے دوز خ (کی گرمی) کی جلدی نہ کی جائے اور نہ بی اسے متوری سے حنوط دیا جائے۔ (الفروع)
   التہذیب)
- ۳ ۔ شخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک اور روایت میں وارد ہے کہ گرید کہ خت جاڑے کا موسم ہوتو پھرمیت کو بھی اس (شنڈ)
   سے بچاؤجس سے اینے آپ کو بچاتے ہو۔ (الفقیہ)

#### بإباا

میت کے بال کا ثنایا ناخن لینا جائز نہیں ہے اور اگر ایسا کر بے تو ان کو گفن میں رکھ کرمیت کے ہمراہ دفن کرے اور میت کے جوڑوں کو دبانا مکروہ ہے۔

(اسباب مل كل چه حديثين بين جن مين سے ايك مروكوچه و ترباتى پانچ كاتر جمدها ضرب)\_(احتر مترجم عني عنه)

- ۔ ابن انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کے نہ بال کائے جا کیں نہ دار کو دبخو د کچھ کر جا کیں تو ان کو کفن ہیں رکھ دو۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲۔ غیاث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب اس بات کو کروہ (ناپند) تھے تھے کہ میت کو عشس دیتے وفت زیریا ف بال موغرے جائیں یا اس کے ناخن لئے جائیں یابال کاٹے جائیں۔ (الفروع)
- ۳۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ اگر میت کے بال برد ھے ہوئے ہوں تو مونڈ دیئے جائیں یاناخن برے ہوں تو کاٹ لئے جائیں؟ فرمایا: کسی چیز کونہ چیزا جائے بس اسے خسل دے کر ذن کر دو۔ (ایسنا)
  - سم۔ ابوالجارود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک آ دمی مرجاتا ہے اور بھاری کی وجہ

ے اس کے ذیر ناف بال بڑھے ہوئے ہیں تو آیا اس کے یہ بال اور زیر بغل بال مونڈ ے جاسکتے ہیں؟ اور ای طرح اس کے نافن کا فی جاسکتے ہیں؟ فرمایا: ند! (الفقیہ المجذیب)

۵۔ حمران بن اعین حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب اپنے کسی مرنے والے کوشسل دوتو اس کے ساتھ فری برتو اسے نے ٹوڑ و۔ اور نہ بی اس کے جوڑ وں کو د باؤ۔ ( تہذیبین )

مؤلف علام فرماتے ہیں: اسمطلب پرفی الجملدولالت كرنے والى بعض صديثين آ داب جمام (باب ٢٥) ميں كرر چكى ہيں۔ ا

> سقط شدہ بچہ اگر کھمل چار ماہ کا ہوتو اسے شسل دیا جائے گا۔ادراگر کامل چھ ماہ کا ہوتو اس کا حکم دوسرے (بڑے )اموات والا ہے۔

(اسباب مل كل يافي حديثين بين جن مين سے دو كررات كوچھوڑ كرباتى تين كاتر جمدها ضرب)\_(احقر مترجم عفى عنه)

- ساعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے عصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب ساقط شدہ بچہ کی خلقت کمل ہو چکی ہو (بیعنی کامل چار ماہ کا ہو) تو اس کے لئے عسل کھراور کفن واجب ہے؟ فرمایا: ہاں۔ جب خلقت کمل ہوجائے تو بیسب با تیں واجب ہوجاتی ہیں۔ (الفروع المتهذیب)
- ا۔ زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب سقط شدہ بچہ چھماہ کا ہوتو وہ تام وتمام ہے اور سیاس لئے ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب متولد ہوئے تو وہ چھماہ کے تتے۔ (تہذیب الاحکام)
- س۔ محد بن الفضیل بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام محد باقر علیدالسلام کی خدمت بیں مکتوب ارسال کیا جس بیں ایسوال کیا تھا کہ ساقط شدہ بچہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ امامؓ نے جواب بیں اکھا کہ سقط کو اس کے خون سمیت اس جگہ دفن کردیا جائے۔(الفروع) المتہذیب)

عولف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخ طویؒ نے اس روایت کواس بچہ پرمحول کیا ہے جو چار ماہ سے پہلے ساقط ہوجائے۔اس کے بعد بھی اس قتم کی بچھ حدیثیں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بابسا

جب کوئی احرام والا آدمی مرجائے تو اس کے جملہ احکام کل والے ہیں (اس شخص والے جس نے احرام نہ باندھا ہوا ہو) ہاں اسے حنوط نہیں کیا جائے گا اور کا فوروغیرہ یا کوئی خوشبواس کے قریب نہیں لائی جائے گی۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے جار مررات کو تھر دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- مبدالرطن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر محرم مرجائے تواس
  کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا: امام حسین علیہ السلام سفر تج پرتشریف لے جارہ سے جبکہ ان کے ہمراہ عبداللہ بن عباس اورعبد
  اللہ بن جعفر (طیار) بھی تھے۔ جب مقام ابواء (جو کہ کمہ اور مدینہ کے درمیان ہے) پر پہنچ تو امام حسن علیہ السلام کے
  صاجز اد مے عبدالرحمٰن کا انقال ہوگیا۔ جبکہ وہ حالت احرام میں تھے! تو امام نے اس کے ساتھ (اوقتم عسل وکفن وغیرہ) وہی
  سلوک کیا جو عام مرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ البتہ کی قتم کی خوشبو (بشمول کا فور) نہیں لگائی۔ اور اس کے چیرہ کو بھی
  کیڑے سے ڈھانپ ویا۔ اور فرمایا: حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں ای طرح تکھا ہوا ہے۔ (تہذیب اللہ حکام)
- ۲۔ اور بھی متعددروا بیوں میں بیرواقعہ ندکور ہےاور آخر میں درج ہے کہ اسے شل وکفن دے کراوراس کے سراور چیرہ کو ڈھانپ کر وفن کردیا گراسے حنوط نہیں کیا۔ (الفروع النہذیب)
- ۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ان (اما بین علیما السلام میں سے ایک امام ) سے مرای کیا کہ اگر محرم کا انقال ہوجائے تو؟ فرمایا: اسے قسل دیا جائے گا اور کمل کفن دیا جائے گا اور اس کا چیرہ ڈھانپ دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ وہی پچھ کیا جائے گا۔ جوگل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سوائے اس کے اسے خوشبونیس لگائی جائے گی۔ (الفروع المتہذیب)
- ۳۔ ابن ابوحزہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپٹے نے اس محرم کے متعلق جو حالت احرام میں م جائے فرمایا: اسے خسل و کفن دیا جائے گا۔ اس کا چمرہ ڈھانپا جائے گا۔ گراسے حنوط نہیں کیا جائے گااور نہ ہی اسے کوئی اور خوشبو لگائی جائے گی۔ (الفروع)
- ۵۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت حالت احرام میں م جاتی ہے اور وہ حائف بھی ہے؟ فرمایا: اسے خوشبونہ لگائیں اگر چہ اس کے ہمراہ کل عورتیں بھی ہوں۔ (دوسرے احکام تمام وہی ہیں جود وسری عام مرنے والی مسلمان عورتوں کے ہیں)۔ (ایسنا)

#### باب

شہید (راہ خدا) کے احکام اور اس کے سواباتی ہر مسلمان کے سل میت کے واجب ہونے کا بیان۔ (اس باب میں کل بارہ صدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تھر دکر کے باتی دس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ابومریم انصاری حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: شہید (کو جب معرکہ جہاد سے اٹھایا جائ اگر اس میں کچھر متی حیات باتی ہوں (اور بعد میں جاں بحق ہو) تو اسے شسل وکفن دے کر اور حنوط کر کے اس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔ (پھر فن کیا جائے گا) اور اگر اس میں کوئی رمتی حیات باتی نہ ہو (بلکہ میں معرکہ جہاد میں جان بختی ہوجائے) تو اسے اپنے (خون آلود) کپڑوں میں کفن دیا جائے گا (اور نماز جناز ہ پڑھنے کے بعد) اسے فن کر دیا جائے گا۔ (الفروع) الفقیہ 'المتہذیب)
- ۔ شیخ صدوق علیدالرحمہ نے بیان کیا ہے کہ جب جنگ احدیث جناب حظلہ بن ابوعامر الراهب شہید ہوئے تو حضرت رسول خدا صلی الله علیہ دو آلہ و کلم نے ان کے خسل کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ فرمایا کہ ش نے زشن و آسان کے درمیان ملائکہ وکو کھا جوا سے بارش کے پانی سے چاندی کے بڑے برتوں میں خسل دے رہے تھے۔ ای وجہ سے ان کو دخسیل الملائکہ "کہا جاتا تھا۔ (الفقیہ)
- س- ابوخالدراوی میں فرمایا: ہرمرنے والے کوشسل دو خواہ پانی میں ڈوب کرمرے یا اسے در ندے کھا گئے ہوں۔ سوائے اس شہید راہ خدا کے جومعر کہ قبال میں (دوست ودشمن کی) دومفول کے درمیان مارا جائے پس (جب اسے وہاں سے اٹھایا جائے اور باہر لایا جائے )اگراس میں پچھورش حیات باقی ہوں تو اسے شسل (وکفن) دیا جائے ور نہیں۔ (الفروع التہذیبین)
- الم عمار حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب (جنگ صفیمین میں) جناب عمار بین یاسراور ہاشم بین عتب المرقال شہید ہوئے تو حضرت امیر علیه السلام نے ان کوشسل نہ دیا جلک ان کے کپڑوں میں ان کوفن کر دیا۔۔۔اور ان پرنماز نہیں پڑھی۔(الفقیہ 'التہذیبین)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس روایت کوفل کرنے کے بعد (۱) شخصدوق تنفر مایا ہے کہ بیروایت توای طرح مردی ہے گر کی مسلمان کو جنازہ کے بغیر نہیں چھوڑا جاسکا۔ (۲) اور شخ طوی نے اس پر تبعرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رادی کواشتہاہ ہوا ہے۔ ورنہ شہید سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ مؤلف علام فرماتے ہیں (۳) ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ چونکہ دوسر بے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھ دی تھی۔ اس لئے آپ نے بنفس نفیس نہیں پڑھی۔ (۳) محر بعض روایات میں وارد ہے (جیبا کہ وسائل میں بھی اس باب کی آخری مدیث ہیں ہے) کہ آپ نے ان پرنماز جنازہ پڑھی۔ تو اس اختلاف کو اس طرح رفع کیا جاسکتا

- ہے۔ کرنہیں پڑھی (لیعنی واجی۔ کہ وہ دوسر ہے لوگوں نے پڑھی) اور پڑھی (لیعنی ستھی)۔ یا پڑھی۔ (لیعنی پڑھنے کا تھم دیا تو سحویا مجاز آخود پڑھی) نہیں پڑھی حقیقتا لیعنی بنفس نفیس بوجہ دیگرمصروفیات واللہ اعلم۔
- ۵ طلح بن زید حصرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد (امام محمر باقر") سے اور وہ اپنے والد (امام زین العابدین علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضر بت رسول خداصلی الله علیہ وا له وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک (مسلمان) علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضر بت رسول خدارات کو اس قدراذیت پہنچائی کہ وہ جال بحق ہوگئی۔ آیا وہ بمز لہ شہید کے ہے؟ فرمایا: ہاں ۔ مگریہ کہ اس نے (شکایف سے تک آکر) خودکشی کی ہو۔ (التہذیب)
- ۲- ابان بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جوشخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے آیا اسے بھی شسل وکفن دیا جاتا ہے اور حنوط کیا جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں ۔ گراسے اس کے (خون آلود) کپڑوں میں وفن کیا جائے گا۔ گریہ کہ (جب اس کومعر کہ نے اٹھایا جائے تق) اس میں پچھر می حیات باقی ہوں۔ اور بعد میں مرے۔ اسے شسل و کفن دیا جائے گا اور حنوط کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی (پھر فرمایا) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جزہ کوئن دے کراور نماز پڑھ کرفن کیا تھا۔ کیونکہ ان کالباس اتارلیا گیا تھا۔ (الفروع 'الفقیہ' التہذیبین)
- ۔۔ دوسری روایت میں جو بروایت اساعیل بن جابر وزرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اس میں وارد ہے کہ

  آنخضرت نے جناب حزہ کو ان کے خون آلود کپڑوں میں دفن کیا تھا۔ ہاں اپنی طرف سے ایک چادر لے کا اضافہ کیا تھا جو

  (طول میں چونکہ قدر ہے چھوٹی تھی لہذا جب) ان کے پاؤں تک نہ بھی سکی تو آپ نے ان پر''اونز'' نامی گھاس ڈال دی اور ان

  پرستر ہارنماز پڑھی اور ستر ہارتکبیر کہی۔ (الفروع والمتہذیب)
- ۸ زید بن کل این آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فر مایا: شہید کے جسم سے (۱) پوشین \_ (۲) موزہ \_ (۳) ٹو پی \_ (۳) گری \_ (۵) کمر بند \_ (۲) اور شلوارا تار لی جائے گی \_ گریہ کہ ان چیزوں کو خون لگا ہوا ہو ۔ قون لگا ہوا ہو گی البتہ کوئی بستہ چیز ہوگی تواسے کھول دیا جائے گا ( اعفروع الفقیہ الخصال المتہذیب )
- 9۔ حضرت پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا: ان کواسپے خون اور کپڑوں میں لیبیٹ دو۔ (ادر دفن کردو)۔ (مجمع البیان طبری)

ا ملیجس فیف کا شانی مرحوم نے ان دوروا بیوں کے درمیان اس طرح جمع کی ہے کہ شایدان کے بعض کیڑے آثارے گئے تھے۔اوراس کی کوآ تخضرت کے چاور کا اضافہ کرتے ہورا کیالیکن تمام کیڑے نہیں اتارے گئے تھے۔ور شان کوبطور کفن استعال نہ کرتے (الوافی)۔وجو فی محلبہ۔(احتر متر جم عفی عند)

• الوالبختری وهب بن وهب حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے ادروہ اپنے والد ماجد (امام محمد باقر علیه السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیه السلام نے عمار بن یا سراور ہاشم بن عتبه مرقال کو جنگ صفین میں عسل نہیں دیا تھا۔ بلکہ ان پر نماز (جنازہ) پڑھ کران کے (خون آلود) کپڑوں کے ساتھ وفن کردیا تھا۔ (قرب الاسناد)

#### باب١٥

جو خص کسی گناہ میں مارا جائے اس کے نسل کے واجب ہونے کا بیان اوراس کے زخموں اور قطع شدہ سر کا تھم؟ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

ملا بن سیابہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضرتھا کہ ان سے اس مخص کے متعلق در یافت کیا گیا جس کا سرالند کی نافر مانی (کسی گناہ کی وجہ سے) قطع کیا گیا تھا۔ آبا اسے شل دیا جائے گا۔ بیاس کے ساتھ شہید والاسلوک کیا جائے گا؟ فر مایا: جب معصیت خدا ہیں مارا جائے پہلے تو اس کا خون دھو کرصاف کیا جائے گا۔ بیراس پرخوب پانی ڈالا جائے گا۔ اور اس کے جم کو ملا نہیں جائے گا۔ اور کہاس کہ ہاتھوں اور دیر سے ابتداء کی جائے گی۔ اور اس کے زخوں کے اور کہاس دخوں کے اور جہاں سے سرکنا ہوا ہے گردن کی اور جہاں سے سرکنا ہوا ہے گردن کی اس جگہ کردھا گوں سے با ندھ اجائے گا۔ اور کہاس دھ کراور اس پر حنوط (لینی کا فور) چھڑ کراو پر سے اسے با ندھ دیا جائے گا۔ اور کہا کہ کہ گا ہی بہت کی گیاں رکھ کراور اس پر حنوط (لینی کا فور) چھڑ کراو پر سے اسے با ندھ دیا جائے گا۔ داوی کا بیان ہے کہ ہیں نے عرض کیا کہ اگر سروھڑ سے بالکل جدا ہو چکا ہو۔ مگر موجود ہوتو اسے کس طرح شل دیا جائے گا؟ فرمایا: جب اس کے ہاتھ اور نچلے دھڑ کوشل دیا جائے تو اس کی ابتداء سرے کی جائے اور شل کے احدار دن پر کہاس رکھ کراور اس کے ساتھ لی جس اتارا جائے اور اسے در تبذیب اللہ حکم کے ساتھ لی جس اتارا جائے اور اسے در تبذیب اللہ کام)

۔۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب، اہیں) کچھالی حدیثیں گزرچکی ہیں جوعموی یا خصوصی طور پراس مطلب پر ولالت کرتی ہیں۔

#### بإب١٦

جب میت کے جسم کے اجزاء کے بکھرنے کا اندیشہ ہوتو عسل میں صرف جسم پر پانی ڈالنا کافی ہے اوراگراہیا بھی نہ ہو سکے تو پھر تیم کافی ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر متر تم عنی عنہ)

ضريس حضرت امام زين العابدين عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: چيك زورة دمي اور و چيف جس كے اعضا او لے

ہوئے ہوں۔ اورجس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہوں (عنسل میت) میں اس پرصرف پانی ڈالا جائے۔ (لینی بدن کو ملائمیں جائے گا)۔ (تہذیب الاحکام)

- ۲۔ عمروبن فالد جناب زید بن علی سے اور وہ اپنے آباء کے سلبلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی مخص آگ میں جل کر مرجائے تو اسے کس طرح خسل دیا جائے؟ فرمایا: اس پر پانی انڈیل دیا حائے اور نماز (جنازہ) پڑھ کر (فن) کردیا جائے۔ (ایسنا 'الفروع)
- س۔ عمروبن خالد جناب زید بن علی سے اور وہ اپنے آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کچھلوگ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارا ایک ساتھی مرگیا ہے جے چیک کی بیاری تھی۔ اگرہم اسے خسل دیتے ہیں تو اس کی چڑی ادھڑ جائے گی؟ فرمایا: اسے تیم کرادو۔ (العہذیب)

## جس شخص کا (زنا کاری کی وجہ ہے) سنگسار کرنا (یافتل کی وجہ ہے) قصاص میں قبل کرنا واجب ہوا ہے چاہیئے کے شل کر کے حنوط کر ہے اور کفن بھی پہن لے پس اس کے قبل کے بعد بیا مورسا قط ہوجا کیئگے۔

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

۔ مسمع کردین معزت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس مردادر جس عورت نے (زناہ محصنہ میں)
سنگ ارکیا جاتا ہے وہ پہلے عسل کرلیں مے حنوط کرلیں مے اور گفن پہن لیں مے پھران کوسنگ ارکر کے اوران پرنماز جنازہ پڑھ
کے (وفن کردیا جائے گا) اور جس محض کو قصاص ہیں قبل کیا جاتا ہے اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ پہلے عسل کرنے کے بعد حنوط
کر کے گفن پہن لے گا' پھراسے آل کیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کے (فن کردیا جائے)۔(الفروع' الفقیہ' التہذیب)

#### باب١٨

مسلمان کے لئے کا فرکی میت کونسل و کفن دینا اور فن کرنا جائز نہیں ہے اگر چہ کا فرقی میت کا فرکی میت کونسل و کفن دینا اور ڈن کرنا جائز نہیں ہے اگر چہ کا فرد میں ہوا دریہی تھم باغیوں کا ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے )۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

مار بن موی ساباطی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک نصرانی مسلمانوں کے ہمراہ سفر کرر ہاتھا کہ مرگیا؟ فرمایا کوئی مسلمان نداسے مسل دے اور ندفن کرے اور ندبی اس کی قبر پر کھڑا ہو (کردعا کرے) اگر چہ وہ مرنے والا اس مسلمان کا باپ ہی ہوا در ندبی اس کی کوئی عزت وعظمت ہے۔ (الفروع) الفقیہ ،

د کدگی کےمقام پر۔(ایساً)

- زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوشل
دینے کے بعد (تولید وغیرہ سے ) خٹک کر چکوتو اسے کا فور سے حنوط کرد۔ اس کے تجدہ کے آثار (اعضاء) پراور تنام جوڑوں پر
لگا کا اور پچھکا فور اس کے منہ ہیں' کا نوں ہیں' سر پراور داڑھی پر بھی کرو۔ اور سینہ اور مقام ستر پر بھی! پھر فرمایا: مرداور جورت کا
حنوط ایک جیسا ہے۔ (اینیاً) الی بی ایک اور روایت ہیں منہ اور کا نوں میں کا فور لگانے کا تذکرہ موجود ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں میں منداور کا نوں میں کا فور لگانے کا تذکرہ ہے۔ پیخ طوی علیہ الرحمہ نے یہاں حرف ''فسسی'' کو''عسلسسی'' کے معنی میں لیا ہے یعنی منداور کا نوں پر کا فور لگایا جائے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ان کو تقیہ پر محمول کیا جائے۔۔۔اور ممکن ہے کہ مرادیہ ہوکہ ایسا کرنا صرف مگروہ ہے حرام نہیں ہے۔۔۔(واللہ العالم)

۔ میخ صدوق مصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے میں فرمایا خبر دارا میت کے کانوں میں کوئی چیز ندخونسنا! اور اگریہ خوف دامن گیر ہوکہ اس کے ناک کے نصنوں سے کوئی چیز جاری ہوگی تو ان پر پچھے کہاس رکھ دو۔۔۔اورا گریہ خوف ندہوتو پھر پچھے ندر کھو۔۔۔(الفقیہ)

و لف علام فرماتے ہیں کو قبل ازیں (عسل میت کے باب ۱۲۸ اور کفن وحنوط کے باب ۱۲۳ و ۱۵ میں ) اس تنم کی بعض حدیثیں ذکر ہوچکی ہیں۔

#### بإبكا

میت اٹھانے والے بینک یا تختے پر کا فورلگانے کی کراہت۔

(اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے اس پلک یا شختے پر کا فور لگانے کی ممانعت فرمائی ہے جس پرمیت کواٹھا یا جاتا ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے اور دوا پنے والد ماجدامام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میت کواس چیز کی دھونی ویتے تھے جس میں کستوری ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات اس پلٹگ یا تختے کو بھی حنوط کرتے تھے جس پرمیت کوا ٹھایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسانہیں کرتے تھے۔ (ایسناً)

و لف علام فرماتے ہیں کدایا کرنا جواز رجمول ب( کرحرام نبیں بورند بنابرمشرور مروه ضرور ب)-

ركودو\_(معباح شيخ طويّ)

و لف علام فرماتے ہیں کہ یہاں' الطین' سے مرادایک خاص متم کی ٹی ہے جوبطور تیرک قبر میں رکھی جاتی ہے اور وہ امام سین علیہ السلام کی قبر مبارک کی ٹی ہے۔ اس کا قرید ظاہر ہے۔ جناب شیخ طویؓ نے بھی اس صدیث سے بھی معنی سمجھے ہیں اس کے اس صدیث کو تربت حسینی کی حدیثوں میں درج کیا ہے۔ اس تم کی بعض صدیثیں اس کے بعد (باب ۲۹ میں) ذکر کی جا میگئی انشاء اللہ۔

#### باسسا

# کفن میں سرخ رنگ کی مقام حمر ہ کی بنی ہوئی سینی جا در اور کہاں کا عمامہ اور اگردہ نہ ہوتو سابری عمامہ ستحب ہے۔

(اسباب من كل تين مديثين مين جن من ساليك مرركوم وزكر باقي دوكاتر جمه حاضر ب)\_(احتر مترجم على عنه)

- ۔ عمار بن موی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سارا کفن بردیمانی کا ہونا چاہیے اورا گروہ ندل سے تو پھر تمام کفن کیاس کا اورا گر کہاس کا عمامہ ندل سے تو پھر سابری لی کا ہونا چاہیے۔ (الفروع) التهذیبین)
- ۲- ابوم یم انساری حضرت امام محمدیا قرطیدالسلام بسدودایت کرتے بی فرمایا: حضرت امام سن مجتبی طیدالسلام نے اسامہ بن زید کوسرخ رنگ کی بردیمانی بیس کفن دیا تھا اوراس طرح حضرت امیر طیدالسلام نے سمل بن حنیف کوسرخ رنگ کی بردیمانی بیس کفن دیا تھا۔ (الفروع الکشی)

عولف علام فرماتے ہیں: اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (مخلف ابواب میں) گزرچکی ہیں ادر بعض اس کے بعد (باب ۱۲وہ ۳ میں) آئینگی انشاء اللہ۔

#### بآب

میت کو گفن دینے اور حنوط کرنے کی کیفیت اور اس کے دوسر کے بعض احکام۔ (اس باب میں کل چیومدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڈ کر باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم علی عنہ)

طلی حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کو حنوط کرنا چا ہوتو کا فوراوراس سے بحدہ والے مقامات پراوراس کے تمام جوڑوں پراور سرورلیش اور سیند پر بطور حنوط لگاؤ۔۔۔اور فرمایا: مردوعورت کے حنوط کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔۔۔ پھرفرمایا: ہیں اس بات کونا پند کرتا ہوں کہ میت کے پیچھے آتشدان لے جایا جائے۔ (الفروع النہذيبين)

۔ ابوالیشر ی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اوروہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (قبروں پر) پانی چیئر کنا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہیں رائج تھا۔ اور فن کے وفت قبروں پرتر و تازہ جریدہ رکھنا پہلے زمانہ ہیں رائج تھا۔ (پھر متروک ہوگیا۔۔۔ جے آنخضرت نے از سرنو زئدہ کیا بہرحال) میت کے لئے جریدہ کا رکھنا مستحب ہے۔ (قرب الاساد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے قبل (سابقہ ابواب میں) ایس مدیشیں گزر چکی ہیں جوابے اطلاق کے ساتھ اس مطلب پر فی الجملہ دلالت کرتی ہیں۔

#### باساا

تربت حسینیا (خاک شفاء) کامیت کے ساتھ حنوط میں کفن میں اور قبر میں رکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

محد بن عبدالله بن جعفر الحمير ى بيان كرتے ہيں كہ ميں نے فقيہ (امام مول كاظم عليه السلام) كى خدمت ميں خط ارسال كيا جس ميں آپ ہے قبر كی مٹی (خاك شفاء) كے متعلق دريا فت كيا تھا كہ آيا ميت كے ساتھ قبر ميں ركھى جائے؟ آپ نے جواب ميں كھا جميرى بيان كرتے ہيں كہ ميں نے آپ كی توقيع مبارك كو پڑھا ہے اوراس سے ميد يد شقل كى ہے۔۔۔اس كى قبر ميں بھى ركھى جائے اوراس كے حنوط كے ساتھ بھى ملائى جائے انشاء الله (التهذيب الاحتجاج)

علامه کی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب منتھی المطلب بیں مرفو عاروایت نقل کی ہے کہ ایک عورت تھی جوز ناکرتی تھی اوراس کے نتیجہ بیں جواولا دبیدا ہوتی تھی انہیں اس خوف وخدشہ کے پیش نظر کہ اس کے اہلی خاندان کو پید نہ چل جائے آگ بیں جلاد بی تھی۔ اس کی اس ناشا کستہ حرکت کا سوائے اس کی مال کے اور کی کوعلم نہ تھا۔ پس جب اس کی وفات ہوئی اورائے فن کیا گیا توزیین نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا چنا نچے قبر پھٹ گئی (اور لاش ظاہر ہوگئی)۔ پھراسے دوسری جگہ دفن کرنے کی کوشش کی گئے۔ مگر دہاں بھی وہی ما جرا پیش آیا۔ اس کے عزیز وا قارب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صاضر ہوئے اور سارا اتحد کہ سنایا۔ امام نے اس کی مال سے پوچھا: یہ کیا گیا گناہ کرتی تھی ؟ اس نے اس کا سارا کرقوت بتا دیا۔ فرمایا: اس کے زمین اسے قبول نہیں کر رہی۔ کیونکہ وہ مخلوق خدا کوخدا کے عذاب سے عذاب دیتی تھی۔ اس کی قبر میں تھوڑی می تربت حسینیہ رکھو۔ اسے تول نہیں کر رہی۔ کیونکہ وہ مخلوق خدا کوخدا کے عذاب سے عذاب دیتی تھی۔ اس کی قبر میں تھوڑی می تربت حسینیہ رکھو۔ وہ نانچہ جب ایسا کیا گیا تو اللہ تعالی نے اسے چھیا دیا۔

جعفر بن عیسی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے: تہمارا کیا نقصان ہوتا ہے اگر میت کو وفن کرتے اور خاک پر لٹاتے وقت اس کے چمرہ کے بالمقائل سر کے پنچے ایک خاص مٹی کی اینٹ

جريده ركها جائے ـ (ايساً)

ابوب بن نوح بیان کرتے ہیں کہ احمد بن القاسم نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا جس میں سے
سوال کیا تھا کہ ایک مؤمن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فاسل اسے شسل دیتا ہے مگر وہاں مرجہ (حنفیہ) کی ایک جماعت موجود
ہے۔ تو آیا اسے خالفین کی طرح (تقیقہ ) فنسل دے اور تمامہ نہ بندھوائے اور نہ بی اس کے ہمراہ جریدہ رکھے؟ امام نے جواب
میں لکھا: اگر چہ خالف موجود ہوں۔ مگر فاسل کو چاہیئے کو شسل بھی مؤمنوں والا دے۔ اور جریدہ بھی ضرور رکھے اگر چہ چھوٹا سا
ہو۔ ان سے چھیا کر رکھے۔ جے وہ نہ دکھے تیں۔ اس بارے میں اپنی پورٹی کدوکاش کرے۔ (تہذیب الاحکام)

شخ مفید فرماتے ہیں مردی ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب آ دم کو جنت سے نکال کرزیمن پر بھیجا۔ تو انہیں وحشت و گھراہ ہے جسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالی سے استدعاکی کہ انہیں جنت کے درختوں ہیں ہے کی درخت کے ساتھ مانوس کیا جائے!

تو خداوند عالم نے ان کے پاس مجود کا درخت نازل کیا۔ تو آپ اس سے زندگی بھر مانوس ہوتے رہے اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنی اولا دسے فرمایا کہ بیس زندگی بھراس درخت سے مانوس رہا ہوں۔ اورامیدر کھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اس سے مانوس رہوں گا۔ لہذا جب میری وفات واقع ہوجائے تو اس کی ایک شاخ لے کر اسے دو نیم کر دینا اور اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچیان کی اولا دینے ایسانی کیا۔ اور ان کے بعد والے انہیاء بھی ایسانی کرتے رہے۔ پھر جاہلیت کے زمانہ میں بیرسمختم ہوگئی۔ تو حضرت خاتم الانہیاء صلی اللہ علیہ والہ اللہ علیہ والہ میں ہو المقعد کی است قرار یاگئی جس کی امنیاع دی ہوتی رہے گی۔ (المتہذ یب والمقعد)

۸۔ موصوف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فرمایا: جریدہ نیکوکار اور بدکار دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
 (المقعم)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آنے والے ابواب میں بھی الی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ ا

مستحب بیہے کہ جرید تین تھجور کے ہوں وہ ندل سکیں تو بیری کے وہ ندلیس تو خلاف کے اورا گروہ بھی دستیاب نہ ہوں تو پھرا نار کے ورنہ کسی بھی سرسبز درخت کے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک محررکوچھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ) علی بن بلال نے حضرت امام علی نتی علیہ السلام کو خط ارسال کیا جس میں بیسوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شہر میں انتقال کر جائے جہاں مجمور نہ ہوتو آیا اس کی بجائے کسی اور درخت سے جریدہ بناسکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے آباء طاہرین سے مروی ہے

#### بإبك

## دوسرسبرجر بدےمیت کے مراہ رکھنامتحب ہے۔

(اسباب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کو کلم انداز کر کے باتی آٹو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم علی عنہ)

ا - زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میت کے ساتھ جریدہ ندر کھا

جائے تو کیا ہوتا ہے؟ امام نے (جریدہ کے فوائد بیان کرتے ہوئے) فر مایا: (اس کی برکت سے) مرنے والے سے عذاب و

حساب دور ہوجا تا ہے جب تک وہ تر رہیں۔ (پھر) فرمایا: اور بیعذاب (فشار قبر) اور حساب دونوں ایک ہی دن اور اس کی

بھی ایک ساعت میں ہوتے ہیں اور صرف اس قدر در رکھی ہے جس قدر مرنے والا قبر میں واظل ہوتا ہے اور لوگ والی جائے

ہیں۔ اس لئے بیٹ اغیس رکمی جاتی ہیں کہ اس وقت ہے (ٹل جائیں) اس کے بعد جب خشک ہوجائینگی تو نہ عذاب ہوگا اور نہ

حساب وكتاب \_ (الفروع الفقيه العلل التهذيب)

السلط الله المارة وقى بيان كرتے بين كه بين كه بين كو سفيان و رئ و حضرت الم محمد باقر عليه السلام سے بيسوال كرتے ہوئے سنا كه ميت كه مراہ سبز شاخيس كيول ركھى جاتى بين؟ المام نے فر مايا كه انصار بين سے ايك شخص كا انقال ہو گيا اور جب حضرت رسول خدا مسلى الله عليه و آله و سلم كواس كي موت كى اطلاع دى كئ اور آ مخضرت و بال تشريف لے سے و آس كر آبتداروں سے فر مايا: اپنے ساتھى كى تخفير كرو! (اس كے كفن بين سرسبز جربيه و كھو) \_ پھر فر مايا: بروز قيامت سرسبز جربيد و الله س قدر كم بول الله عليه كونك المقيم كيا ہے؟ فر مايا: سرسبز شاخ ہے جو ہا تموں سے لے كر كونك اكثر بيت والے تو ركھتے بى نہيں )اس في موض كيا: تخفير كيا ہے؟ فر مايا: سرسبز شاخ ہے جو ہا تموں سے لے كر الله كي نو كي تك ميت كے مراہ و كى جاتى ہے ۔ (الفروع) المقتبہ 'معانى الا خبار )

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیروایت ای طرح وارد ہوئی ہے مرعملا مجور کی سبز شاخوں کے دوجریدے رکھنا واجب ہیں۔اور مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے بین فلام ہوتا ہے کہا کیہ جرید ہ پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے۔

- ۳- حسن بن زیاد الصیقل حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایاً: میت کے ہمراہ دوشافیس رکھی جاتی ہیں ایک اس کی دائیس طرف اور دوسری اس کی بائیس طرف ۔ فکر فرمایا: بیرجریدہ مؤمن اور کافر دونوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الفروع ، النتہذیب )
- ۳۔ حریز نفیل اور عبد الرحمٰن بن ابوعبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ میت کے ساتھ جریدہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرنایا: جب تک وہ تربہتا ہے میت سے عذاب دور رہتا ہے۔ (ابیناً)
- ۵- ساعد حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا مستحب ب كدمر في والے كے بحراه قبر مين تروتازه

حضرت على عليه السلام كے لئے اور تيسرا حصه ميرے لئے۔ ( كشف الغمه )

عینی بن المستقا و حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ الدولم کی وصیت میں سے یہ بھی تھا کہ جھے کا فور دیا جائے۔ چنا نچہ آ تخضرت نے اپنی وفایت سے تعوز اسما پہلے جھے بلایا اور فرمایا: یاعلی ! و یا فاطمہ ! بیم راجنتی حنوط ہے جو جر کیل میرے لئے لائے ہیں اور وہ تم دونوں کوسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسے باہم تقسیم کرو ہیں اس کا ایک ثلث میرے لئے ہے۔ باقیماندہ مقدار میں گئی گران ہوں گے۔ یہ فرما کر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ الدوسلم رونے لگے اور دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور فرمایا: یاعلی ! کہو باقیماندہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا: باقیماندہ میں سے نصف تو جناب سیدہ کے لئے اور فرمایا: یاعلی ! کہو باقیماندہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا: باقیماندہ میں سے نصف تو جناب سیدہ کے لئے ہے! اور باقی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے یارسول اللہ؟ فرمایا: وہ تمہارے لئے ہے۔ اسے اپنے قضہ میں لو۔ (الطرف لابن طاؤس)

#### بابهم

میت کواس کیڑے میں گفن دینامستحب ہے جس میں وہ نماز پڑھتااور روز ہر رکھتا تھا۔

(اسباب مل کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کو فلمز دکر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

- ۔ محمد بن سلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب میت کوئفن دینا چاہوتو آگر ممکن ہوتو اس کے گفن میں اس پاک و پاکیزہ کیڑے میں اس پاک و پاکیزہ کیڑے میں مستحب ہے جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ کیونکہ اس کیڑے میں کفن دینا مستحب ہے جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ (الفروع) الفقیہ )
- ۲- محمد بن بهل اپنے والد (سهل) سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا
   کہ جن کپڑوں میں مرنے والا نماز پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا۔ آیا اسے ان کپڑوں میں کفن دیا جائے؟ فرمایا: میں اس کفن کو (بعن قیم ) کو پہند کرتا ہوں۔ (ایصناً)
- س۔ حلی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کد میر ہے والد (امام محمد ہا قر علیہ السلام) نے میرے نام وصیت میں فرمایا تھا کہ میں ان کو تین کپڑوں میں کفن دول جن میں سے ایک وہ یمنی چا در تھی جس میں وہ بروز جمعہ نماز پڑھتے تھے۔ (ایسنا)

لتهذيب)

- ۲۔ یکی بن ممار حضرت امام چعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آنجناب نے مسلمانوں کواس بات کی ممانعت فرمائی کہ وہ اپنے رشتہ دار کافر ذمی یا مشرک کو شمل و کفن دیں یا اس پر نماز پڑھیں یا اس سے پناہ لیس (یا اسے وفن کر دیں)۔(المعتمر)
- سو۔ صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ ایک بار معاویہ نے حضرت امام جسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ہم نے آپ ک
  باپ کے شیعہ ججر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امام نے فرمایا: تم نے ان سے کیا سلوک کیا؟ کہا: ہم
  نے پہلے انہیں قبل کیا۔ پھر ان کو گفن دیا پھر ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ امام جسین علیہ السلام معاویہ کی بیہ بات می کرمسکرائے اور
  فرمایا: معاویہ! بیلوگ (پروز قیامت) تیرے دہمن ہوں گے (اور بارگاہ قہار میں مقدمہ پیش کر سے تہیں لے ڈوبیں گے کہ (تو
  نے ان کومسلمان بھے ہوئے شہید کیا) مگر (یاور کھی) اگر ہم تمہارے بیروکاروں کوئل کرتے تو ان کو گفن شدد سے 'نہ ان پر نماز جنازہ پڑھے اور نہ ان کوؤن کرتے کیونکہ باغیوں کا گفن وفن جا کر نہیں ہے۔ (احتجاج طبری)

#### بإب19

جب کوئی مسلمان مر جائے اور کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان محرم عورت موجود نه ہو۔ گر نصرانی موجود ہو یا کوئی مسلمان عورت مر جائے اور کوئی مسلمان عورت مر جائے اور کوئی مسلمان عورت یا محرم مر دموجود نه ہوگر نصرانیہ ہوتواس کے شسل دینے کا تھم؟ مسلمان عورت یا محرم مر دموجود نه ہوگر نصرانیہ ہوتواس کے شسل دینے کا تھم؟ (اس باب بین کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرے)۔(احترمترج عفی صنہ)

عمار بن موئی ایک طویل حدیث میں حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خدمت امام میں عرض کیا کہ ایک مسلمان مرد مرجاتا ہے گر وہاں کوئی مسلمان مرد یااس کی کوئی محرم مسلمان عورت نہیں ہے۔ ہاں البت نصرانی مرد اور نامحرم مسلمان عورتیں موجود ہیں؟ (اسے شسل کون دے؟) فرمایا: حالت اضطرار ہے۔ اس لئے نصرانی پہلے خود شسل کریں پھراسے شسل دیں۔ پھرع ض کیاا گر کوئی مسلمان عورت مرجا ہے اور وہاں کوئی مسلمان عورت یا کوئی مسلمان مردموجود ہوتو؟ فرمایا: نصرانی پہلے خود شسل کرے پھراسے شسل دیں۔ (الفروع) الفقیہ) ہاں نصرانی عورت یا نامحرم مسلمان مردموجود ہوتو؟ فرمایا: نصرانی ہے خود شن خالد جناب زید بن علی سے اور وہ اپ آباء کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: پچھ کوئی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہر اور خدی کوئی مسلمان عورت؟) آئے خضرت نے ہو چھا: پھرتم نے کیا کیا؟ عرض کیا۔ مارے ہاں ایک (مسلمان) عورت میں کئی ہے محرکوئی بحرم مسلمان مردموجود در تھا (اور خدی کوئی مسلمان عورت؟) آئے خضرت نے ہو چھا: پھرتم نے کیا کیا؟ عرض کیا۔ مارے ہاں ایک (مسلمان) عورت کی گئی ہے محرکوئی بحرم مسلمان مردموجود در تھا (اور خدی کوئی مسلمان عورت؟) آئے خضرت نے ہو چھا: پھرتم نے کیا کیا؟ عرض کیا:

ہم نے اس پر پانی ڈال دیا۔ فر مایا جمہیں جوالل کتاب (یہودونصاریٰ) کی کوئی عورت ندل سکی جواسے شسل لے دیج؟ عرض کیا: ند۔ فز مایا: پھرتم نے تیم کیوں ندویا؟ (تہذیبین)

#### باب۲۰

## عورت اپنے محرم مردوں کواور مردا پنی محرم عورتوں کو شسل دے سکتے ہیں اور مستحب بیہ ہے کہ کپڑے کے او پر سے دیں۔

(اس باب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کالمز دکر کے باقی نوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند)

- ا۔ منصورین حازم بیان کرتے ہیں کو بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آ دی سفر پر نکلا۔ جبکہ اس کی زوجہ اس کے ہمراہ تھی۔ (جس کا انتقال ہوگیا) آیاوہ اسے شسل دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ بلکہ اپنی ماں' بہن اور ان جیسی دوسری محارم کو بھی دے سکتا ہے۔ البتة ان کی شرم گاہ پر کپڑا ڈال دے۔ (الفروع' التہذیبین)
- ۲۔ حلی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: ایک آ دی کا انتقال ہو گیا۔ گر عسل دینے
   کے لئے سوائے عورتوں کے کوئی مردنہیں ہے! فرمایا: اگر ان عورتوں میں اس کی زوجہ یا محارم موجود ہیں تو وہ اسے عسل دیں اور دوسری عورتیں اوپر پانی ڈالیں۔ (الفروع 'تہذیبین)
- س- عمار بن موی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک مسلمان مرد سفر کی حالت ہیں مر موجود ہیں یااس کی مسلمان خالہ اور پھوپھی موجود ہیں اس کے علیہ اور وہال کوئی مسلمان مرد ہیں ہے۔ ہال صرف نفر انی مرد موجود ہیں یااس کی مسلمان خالہ اور پھوپھی تھیں کے اوپر سے خسل دیں اور نفر انی اس کے قریب نہ جا کیں۔ پھرعرض کیا گیا: ایک مسلمان مورت مرجاتی ہے گراس کے ہمراہ کوئی مسلمان مورت نہیں ہے۔ وہاں صرف نفر انی عورتیں ہیں یااس کا مسلمان موں اور پچا اسے خسل دیں گرجس طرح یہ اپنے محادم کو مسلمان ماموں اور پچا اسے خسل دیں گرجس طرح یہ اپنے محادم کو خسل دیتی ہیں گرجس طرح یہ اپنے محادم کو خسل دیتی ہیں گرجس طرح یہ الفروع 'الفقیہ' مسلمان موں اور پچا آئی ڈالا جائے۔ (الفروع 'الفقیہ' التہذیب)

ل سی کا مرح ہمارے نقیاء میں مشہور ہے۔ اوراس کا مدرک بھی دوروائیتی ہیں جواس باب میں فرکور ہیں اور بید دنوں روائیتی ضعیف ہیں۔ کو نگہ ان میں سے
کہلی روایت کے اکثر راوی افطی (حبد الله افطی بن معفر سادق علیہ السلام کی امامت کے قائل اور امام موئی کا فلم اور ان کے بعد والے بانچ اماموں کی
امامت کے محکر ہیں )۔ اور دومر کی روائ سے کے اکثر راوی زیدی (جناب زید بن امام زین العابدین کی امامت کے قائل اور امام جمہ باقر اور ان کے بعد والے
اماموں کے امامت کے محکر ) ہیں اور چھر بید وائیس کی طبارت پر والات کرتی ہیں۔ حالا کھا ظہر واشیر قول بیہ ہے کہ اہل کا ب مشرک ہونے کی بنا پر
بیس میں۔ '' اِنْدَا الْمُحْمُونُ مُونَ فَجَسَ ''۔ اس لئے بیٹم اشکال وز دوے فائیس ہے۔ واللہ العالم (احتر منز جمع عنی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جب
  کوئی مردمر جائے اور دہاں صرف عور تیں موجود ہوں تواسے اس کی زوج شسل دے اورا گروہ نہ ہوتو پھر میراث لینے میں جوسب
  سے زیادہ قریب ہے وہ دے مگر ہاتھوں پر کپڑے کا کھڑا لیبیٹ لے۔ (تہذیبین)
- زید شام بیان کرتے ہیں کہ ہی نے معنرت امام جھرصادقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک تورت کا ایک جگہ انقال ہوتا ہے جہاں سوائے مردوں کے کوئی مورت موجود قبیل ہے؟ فرمایا: ان مردوں بیں اگر اس کا شوہریا کوئی محرم نہیں ہے تو بغیر سے اسلام کے لیے اسلام کے انتقال ہوجائے جہاں سوائے مورتوں کے کوئی مردموجود شہو دیا ہوگا ۔ رادی نے موض کیا کہ اگر کسی مرد کا سفر بیس کی ایسی جگہ انتقال ہوجائے جہاں سوائے مورتوں کے کوئی مردموجود دشہو تو؟ فرمایا: اگر ان مورتوں میں کوئی ابسی مورت شہو (جواس کی ہوی یا محرم ہو) تو پھر بغیر شمل کے اپنے کیٹروں میں دنن کر دیا جائے۔ اورا گر کوئی ایسی مورت موجود ہوتو پھر اس کی شرم گاہ پر نظر ڈالے اسے مشل دیا جائے۔ اورا گر کوئی ایسی مورت موجود ہوتو پھر اس کی شرم گاہ پر نظر ڈالے اسے مشل دیا جائے۔ ( تہذیبن )
- ۔ عمروبن خالد جناب زید بن علی سے اور وہ اپنے آباء کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ انسلام سے زوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے خمن میں فرمایا: جب کوئی شخص سنر کی حالت میں مرجائے۔۔۔۔اور اس کے ساتھ اس کی محرم کورتیں موجود ہوں تو وہ اسے جمند بندھوا کر اس پر پانی ڈالیس گی۔اور اس کے جسم کومس بھی کرینگی مگر اس کے ستر کومس نہیں کرینگی۔(ایسناً)
- سامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی مردم جائے اور سوائے عور تو ل کے وہاں کوئی مردم وجود نہ ہوتو؟ فرمایا: اگر ان میں کوئی اس کی محرم ہت تو وہ میت کے کپڑے اتار سے بغیر عشل دے گی اور دوسری جورتیں اوپر سے پانی ڈالیس گی۔ اور اگر کوئی عورت مرجائے اور وہاں نہ کوئی عورت ہوا ور نہ کوئی محرم مرد تو اسے بغیر عشل میں ہوتی ور ہوتو وہ اسے کپڑوں سمیت وفن کردیا جائے۔ اور اگر کوئی محرم موتی وہ ہوتو وہ اسے کپڑوں کے اوپر سے عشل دے۔ (الیمنا والفقیہ)
- ابوحزہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مرد کی عورت کوشسل نید ہے گریہ کہ جب کوئی عورت موجود نہ ہو۔ (ایپنا)
- 9۔ عمار ساباطی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے عمن میں فر مایا: جب کوئی اوکی مرجائے اور اس کے خسل کے لئے کوئی عورت نیل سکے تو اسے وہ مردخسل دے گا جو (ورافت میں) سب سے زیادہ قریب ہے۔
  - و لف علام الم التي ما ال من كا بعض مديثين ال ك بعد (باب ٢٢ من) آسكنگى انشاء الله

#### بإباا

## جب کوئی عورت مرجائے اور کوئی عورت یا محرم مردموجود نہ ہویا مردمر جائے اور کوئی مردیا کوئی محرم عورت موجود نہ ہوتو عسل ساقط ہوجائے گا۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن علی الحلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت سفر ہیں مر جائے اور وہاں کوئی عورت اور کوئی محرم مردموجود نہ ہو؟ تو فر مایا: (بغیر شسل) اپنے کپڑوں میں دفن کی جائے گی۔ پھرعوش کیا: اگر کوئی مردمر جائے اور وہاں نہ کوئی مرد ہواور نہ ہی کوئی محرم عورت ہاں صرف نامحرم عورتیں ہوں تو؟ فر مایا: (بغیر شسل کے) کپڑوں سمیت اے فن کیا جائے گا۔ (الفقیہ 'تہذیبین)
- ۲۔ عبداللہ بن ابی یعفور بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ سفر کی حالت ہیں ایک مردم رجاتا ہے۔ اور سوائے (نامحرم) عور توں کے وہاں کوئی مردم رجو ذہیں ہے۔ وہ کیا کریں؟ فرمایا: وہ اسے اس کے کپڑوں میں لیپیٹ دیں اور عنسل دیتے بغیرا سے فن کردیں۔ (ایغنا)
- س۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اما بین میں سے ایک امام ) سے سوال کیا اگر کوئی عورت مرجائے اور وہاں سوائے (نامحرم) مردول کے اور کوئی موجود نہ ہوتو؟ فرمایا: اسے اپنے کپڑوں میں لیبیٹ کروفن کردیا جائے گا اور اسے خسل نددیا جائے گا۔ (تہذیب)
- ابوالعباح الكنانی حفرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت كرتے ہیں: آپ نے اس فخص كے متعلق جوسفر میں ياكس الكي زين میں مرجاتا ہے اور وہال سوائے (نامحرم) عورتوں كے اوركوئي موجود نہيں ہوتا؟ فرمايا: اسے عنسل كے بغير وفن كيا جائے گا۔ اوراگركوئي عورت اليي جگہ مرجائے جہال سوائے (نامحرم) مردوں كے اوركوئي نہ ہو۔ تو اسے بھی بغیر عنسل كے وفن كيا جائے گا۔ اوراگركوئي عورت اليي جگہ مرجائے جہال سوائے (نامحرم) مردوں كے اوركوئي نہ ہو۔ تو اسے بھی بغیر عنسل كے فن كيا جائے گا۔ گريہ كماس كا شوہر مراہ ہو۔۔۔ (تو وہ عنسل كفن وغيره فرائض اداكر ہے گا)۔ (الفروع "تهذیبین)
- ۵۔ شخخ طوی باسنا دخود محمد بن احمد بن یجی سے نقل کرتے ہیں کہا مروی ہے کہ جب کوئی لڑکی مرجائے جس کی عمر پانٹی یا چیرسال سے کے بعد دون اور دہاں سوائے ( تہذیب الاحکام )
   کہا ہوا در دہاں سوائے ( نامحرم ) مرد کے کوئی موجود نہ ہوتو اسے شمل کے بغیر دفن کر دیا جائے گا۔ ( تہذیب الاحکام )

كے ہاتھوں كى پشت \_ (كتب اربعه)

#### بإب٢٢

جب کوئی عورت مرجائے اور وہاں کوئی عورت اور محرم مرد نہ ہوتو مستحب ہے کہ کپڑول کے اوپر سے مرداسے شل دیں۔ یااس کے منداور ہاتھوں کو دھو کیں یااسے بیم کراکیں۔ اور یہی تھم اس مرنے والے مرد کا ہے جس کے پاس کوئی مرد یا محرم عورت نہ ہو۔

(اسباب میں کل دس حدیثیں ہیں جن میں سے تین کر رات کو تھم دکر کے باتی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر متر جم عنی عنہ)

مغضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر فرز ہائی ہو

جا دک ! آپ اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں کے ہمراہ سفر کر رہی تھی جن میں نہ کوئی اس کا مخرم تھا اور نہ میں کوئی عورت ۔ اس کا انتقال ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا: اس کے ہم کے وہ حصد هوئے جا سینگے جن پر خدا

نے تیم فرض کیا ہے۔ محراسے نہ ہاتھ لگا یہ ہا ہے گا۔ اور نہ اس کے ہم کے ان حصوں سے کپڑا ہٹا یا جائے گا جن کے چھیانے کا خدانے تھم ویا باراوی نے عرض کیا پھر کیا گیا جائے گا؟ فرمایا: پہلے ہیں کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دھوئی جا کینگی پھر چرہ ہی پھراس

- ا۔ داؤد بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی شے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت چند مردوں کے ہمراہ تھی جوم گئی۔ اور ان مردوں میں اس کا کوئی محرم نییں ہے۔ آیا وہ اس کو کپڑوں کے اوپر سے شسل دے سکتے ہیں؟ فرمایا: یہ بات ان لوگوں کے لئے باعث عیب سمجی جائے گی۔ البتہ وہ اس کی دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں۔ (کتب الاربعہ)
- ۳۔ عمر و بن خالد جناب ابن علق سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی مرد سفریس عورتوں کے ہمراہ ہواور وہ مرجائے۔ اور ان عورتوں میں نداس کی کوئی ہوی ہوا ور ندبی کوئی عرم اور نفیر اس کے کہ اس کے سرکی طرف کوئی محرم اور بغیر اس کے کہ اس کے سرکی طرف تگاہ کریں۔ اس کے اور پانی ڈالیس اور اسے یاک وصاف کریں۔ (تہذیبین)
- اس جابر (جعفی) حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روائیت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں فرمایا جس کا اس حال میں انتقال ہو کہ سوائے (نامحرم) عود توں کے اس کے پاس کوئی مرد نہ ہو ۔ کپڑے کے او پر سے اس پر پانی ڈالیس اورائے سینے کے انتقال ہو کہ اس کے بیٹے سے کفن میں لیبیٹ کر اور اس پرنماز جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کر دیں ۔ اورا گر کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کے پاس موائے (نامحرم) مردوں کے کوئی عورت نہ ہو ۔ تو وہ کپڑے کے او پر سے اس پر پانی ڈالیس ۔ اورا سے کفن میں لیبیٹ کر

اورنماز جنازه پره کردن کردی \_ (ایضاً)

- ۵- ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس کا سفر ہیں اس طرح انتقال ہوا کہ وہاں نہ کوئی عورت تھی اور نہ کوئی محرم مرد؟ فرمایا: اس کے وضو والے اعضاء کو دھویا جائے گا اور پھراس پر نماز جناز ہ پڑھی جائے گی اس کے بعد اسے ڈن کیا جائے گا۔ (ایسنا)
- ۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ جب کوئی عورت ( نامحرم ) مردوں کے ہمراہ ہواور مرجائے۔اورٹسل کے لئے کوئی عورت زیل سکے تواسے بعض مرد کپڑوں کے اوپر سے شسل دیں گے (اوپر پائی ڈالیس مے ) اور مستحب ہے کہ اپنے ہاتھوں پروست پوش با ندھ لیں۔(ایسنا)
- ۔ ابسعید بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے منا کہ فرمارے سے کہ جب کوئی عورت مرد

  کی ایسے گروہ کے ساتھ ہواور مرجائے۔ کہ جن بیس اس کا کوئی بھرم نہ ہو۔ (اور قسل کے لئے کوئی عورت نہل سکے ) تو وہ مرد

  اس پر پانی ڈالیس مے اور جب کوئی مردالی عورتوں کے ہمراہ ہوجن بیس اس کی کوئی بھرم نہ ہو۔ تو ابو صنیفہ نے کہا کہ وہ اس پر پانی ڈالیس گی! اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ان کے لئے جائز ہے کہ اس کے ان اعتصاء (وضو) کومس کر س جن ک طرف اس کی زندگی بیس ان کے لئے فائل کرنا جائز بھی۔ اور جسب جسم کے اس حصدتک پہنچیں جس پر اس کی زندگی بیس ان کے لئے فائل کی اور جسب جسم کے اس حصدتک پہنچیں جس پر اس کی زندگی بیس ان کے لئے فائل کی اور جسب جسم کے اس حصدتک پہنچیں جس پر اس کی زندگی بیس ان کے لئے فائل کرنا جائز نشمی اور دیمس کرنا تو اس پر پائی ڈالیس گی۔ (ابینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۹ میں) ایک حدیثیں گزر بھی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ
ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ ای لیے فقیاء نے ان حدیثوں کواستجاب پرمحمول کیا ہے۔ جناب شخ طوی اور بعض دوسرے علاء
نے یہ بیان کیا ہے۔ اور آئے بحدہ جہال یہ ذکر کیا جائے گا تا کہ شو ہرا پی زوجہ پر نماز جنازہ پر معانے میں سب سے مقدم ہے۔
وہاں چھا کے حدیثیں بیان کی جائیگی جونی الجملداس موضوع یر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب٢٣

تین سال یااس سے کم عمر کے بچہ کو تورت عسل دے سکتی ہے۔ اسی طرح تین سال یااس سے کم عمر کی بچی کومروشس دے سکتا ہے۔

(ال باب ش کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک کر رکوچو ڈکر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)
ابوالغیم مولی الحرث الصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بجے کے
متعلق فرما کیں کہ سے عرکت اسے عورتیں عسل و سے تی ہیں ج فر لمانا تین سال تک ۔ (الخروع المقتیہ العبذیب)

- 1۔ عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا گیا' کیا بچہ کو تورتیں عشل دے سکتی ہیں؟ فرمایا: ہاں
  بچوں کو تورتیں عشل دے سکتی ہیں۔ پھر بچی کے متعلق بوچھا گیا کہ دہ مرگئ ۔ گرعشل دینے کے لئے کوئی عورت نہیں ملتی؟ فرمایا:
  اے دہ مر دعشل دے گاجو (رشتہ میں ) سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ (العہذیب)
- شخ طوی فرماتے ہیں مروی ہے کہ جب پانچ یا چھسال سے کم عمر کی بچی مرجائے اور صرف مرد موجود ہو۔ تواسے بغیر خسل وفن کر دیا جائے گا۔ (ایعنا) (چونکہ روایت اور فتویٰ کے اعتبار سے مشہور یہ ہے کہ تین سال کی عمر تک خسل دیے میں ذکوریت و انوفیت میں مما ثلت ضروری نہیں ہے اس لئے ) مؤلف علام اس کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پرمحول ہے کہ جب اس کی عمر تین سال سے زیادہ ہو۔ (گوکہ پانچ یا چھسال سے کم ہو)۔ اور سید ابن طاؤس سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب اس کی عمر تین سال سے زیادہ ہو۔ (گوکہ پانچ یا چھسال سے کم ) کی لفظ اشتباہ ہے۔ اصل میں لفظ 'اکٹر'' ہے (یعنی جب پانچ یا چھسال سے نیادہ ہو)۔ جبیا کہ حضرت شخ صدوق " نے الفقیہ میں اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اس میں ''اقل'' کی سال سے زیادہ ہو)۔ جبیا کہ حضرت شخ صدوق " نے الفقیہ میں اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اس میں ''اقل'' کی بیائے سال سے کم ہوتو اسے خسل دیا

#### بإب

## شوہر کا پی مرحومہ بیوی کواور بیوی کا پنے مرحوم شوہر کونسل دینا جائز ہے۔ ہال مستحب میہ ہے کہ کپڑے کے او پر سے ہو۔

(اس باب میں کل بیں صدیثیں ہیں جن میں ہے آٹھ کررات کو گھر دکر کے باتی بارہ کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- عبدالله بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا شو ہر کے لئے جائز ہے کہ اپنی مرحومہ بیوی پرنگاہ کرے اورا سے شل دے اگر شال کے لئے (عورت) موجود نہ ہو۔ ای طرح آیا عورت کے لئے جائز ہے کہ اپنے مرحوم شو ہر پرنظر کرے اورا سے شل دے؟ فرمایا: ہاں اس بی کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ البنتہ بیکام عورت کے رشتہ داروں کو انجام دینا چاہیئے مبادا وہ اس بات کو پند نہ کرتے ہوں کہ شو ہرعورت کی کوئی ایسی چیز دیکھے جے وہ پند نہ کرتے ہوں کہ شو ہرعورت کی کوئی ایسی چیز دیکھے جے وہ پند نہ کرتے ہوں۔ (کتب اربعہ)
- ۲۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ان (امامین میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ آیا شوہرا پی مرحومہ یوی کوشش دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کپڑے کے اوپر سے! (الفروع العہذ یمین )
- س۔ علی حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنجناب سے بوچھا گیا کہ اگرایک مردمر جائے۔اورعورتوں

- کے سواکوئی عنسل دینے والا نہ ہوتو؟ فرمایا:اگراس کی زوجہ یا کوئی محرم فورت موجود ہوتو وہ عنسل دے گی!اور دوسری عورتیں اس پر پانی ڈالیس گی۔اور جب عورت مرجائے تو اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا شوہر قیعس کے بینچے ہاتھ لے جا کرائے عسل دے گا۔ (ایسنا)
- ۳- مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب سیدہ فاطمہ ذہرا سلام الشطیبا کو کس نے شسل دیا تھا؟ فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام نے ۔ راوی کہتا ہے میں یہ جواب بن کرقد رے گھرا گیا۔

  آپ نے (حقیقت حال بھانپ کر) فرمایا: گویا کہتم اس جواب سے تک دل ہور ہے ہو؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: دل تک نہ ہو۔ وہ صدیقہ تھیں اور ان کو سوائے صدیق کے وکی شسل نہیں دے سکتا۔ چنا نچہ جناب مریم "کو حضرت عیسی نے بی شسل دیا تھا)۔ (الفروع تھا۔ (الفرض میدا کیے مسلمہ حقیقت ہے کہ جناب سیدہ سلام الشعلیما کو جناب امیر علیہ السلام نے بی شسل دیا تھا)۔ (الفروع العلل والمتهدین ہے والمستبصار)
- داور بن سرحان حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آنجناب نے اس مرد کے متعلق جوسنر میں یاز مین کے کی ایسے جصے ہیں مرجائے کہ وہاں (نامحرم) عورتوں کے سواکوئی مرد نہ ہو فر مایا: اسے شل کے بغیر فرن کر دیا جائے گا۔ ای طرح اس عورت کے متعلق فر مایا: جو کہیں مرجائے۔ اور سوائے (نامحرم) مردوں کے اور کوئی موجود نہ ہوتو اسے بھی بغیر شل دفن کر دیا جائے گا مگریہ کہ اس کا شوہراس کے ہمراہ ہوتو وہ قیم کے اوپر سے شل دے گا۔ اور اوپر سے پانی ڈالے گا۔ اس طرح اگر زوجہ موجود ہوتو وہ اسپے شوہر کو شل دے گا۔ (پھر فر مایا) عورت مرد کی مانٹوئیس ہے۔ عورت جب مرجاتی ہے تو اس کا منظر پر ابھیا تک ہوجاتا ہے۔ (ایعنا)
- ۱- اسحاق بن ممار حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وفات سے لے کر قبر میں اتار نے تک (تمام احکام میں) شوہرائی بیوی کے متعلق سب سے زیادہ حقد اربے ۔ (الفروع العبدیب)
- 2- محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کد میں نے حصرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کوئی عورت مرجائے تو آیا اس کا شوہراس کے منداور سرپرنگاہ کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (امتیدیب)
- ۸۔ حلی حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آیا شوہرا پی مرنے والی زوجہ کو عنسل دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ کپڑے کے اوپر سے! اس کے بالوں اور دوسر ہے جسم پر (احتیاطاً) نظر نہ کر ہے! اور عورت اس کے عندت میں ہوتی ہے بخلاف اپنے شوہر کو ( کپڑے کے بغیر بھی ) عنسل دے سکتی ہے! کیونکہ جب شوہر مرجائے توعورت اس کی عدت میں ہوتی ہے بخلاف عورت کے کہ جب وہ مرجائے توشوہر عدت نہیں رکھتا۔ ( تہذیبین )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؒ نے اے اس بات پڑمول کیا ہے کہ وہ کپڑے کے بغیر نظے بدن اے عسل نہیں وے سکتا۔ اور صاحب منتی الجمان نے اے تقید پرمحول کیا ہے۔ کونکد پرخالفین کے مشہور فدہب کے موافق ہے۔ اور بیمی ممکن ہے کہ جب عورتیں موجود ہوں قواے کراہت پرمحول کیا جائے۔

- ا۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سفر کی حالت میں میاں اور بیوی میں سے کوئی مر جائے اور کوئی مماثل موجود نہ ہوتو وہ ایک دوسرے کوشسل دے سکتے ہیں۔ (ایسناً)
- ۔ اساء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہانے وصیت فرمائی تھی کدان کی وفات کے بعد میں اور حضرت علی ہی ان کوشسل دیں چنانچہ میں نے اور حضرت امیر علیہ السلام نے آئبیں عسل دیا۔ (کشف الغمہ)
- ۱۱۔ نیز مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اساء کو تھم دیاوہ شسل دینے میں (شریکے تھیں) اور حسنین شریفین کو تھم دیاوہ پانی لا رہے تھے۔ پھر راتوں رات ان کو (نماز جنازہ پڑھا کر) فن کر کے قبر برابر کردی۔ (ابیناً)

ر ب الف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب، ۲ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد نماز جنازہ (کے باب، ۲۲ میں) آئینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باب٢٥

# ام الولد كنيرائي آقا كونسل دے سكتى ہے۔

(ان باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے والد (امام محمد باقر عليه السلام) سے روايت كرتے بي فرمايا: حضرت امام زين العابدين عليه السلام نے وصيت كي تقى كه جب ان كا انقال ہوجائے تو ان كى ايك ام ولد كنيز تقى وہ ان كوشسل وے \_ چنانچه ايما بى ہوا۔ (تہذيبين)

و لف علام فرماتے ہیں کہ بہت ی حدیثوں میں وارد ہے کہ امام کو صرف امام ہی شمل دے سکتا ہے۔۔ بنابرین اس وصیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ (کنیز) امام کے شمل میں شرکت کرین اور قسل دینے میں مدد کریں جس طرح اساء بنت عمیس نے جناب سیدہ کے شمل میں جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ یا یہ جواز پر محمول ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر چہ در باطن اس کار خیر کے متولی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہی تھے۔جیسا کہ بعض اخبار میں اس کی صراحت فدکور ہے۔ واللہ اعلم۔

#### إس٢٦

# میت کوشسل وہ دے گا جوسب سے زیادہ قرابت دار ہوگایا جسے وہ تھم دے گا۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

- ا۔ غیاث بن ابراہیم الرزامی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے اور وہ (اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے) حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آنجنا بٹنے فرمایا: میت کو وہ عسل دے جوسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲- شیخ صدوق علیه الرحمه حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: میت کووہ شسل دے گا جوسب سے زیادہ اس کا قریبی قرابت دار ہوگا۔ یا جے بید لی تھم دے گا۔ (المفقیہ)

#### إب٢٢

# عسل میت میں یانی کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔

(ال باب من كل دوحديثين بين جن كاتر جمه حاضر بـ) \_ (احتر مترجم عفي عنه)

- ا۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ محمد بن کی سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ محمد بن الحن الصفار نے حضرت امام حسن عسری علیہ السلام کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں بیدوریافت کیا تھا کہ شسل میت کے لئے پانی کی کیا مقد ارہے؟ امام نے جواب میں لکھا عشل میت کے لئے پانی کی کیا مقد ارہے؟ امام نے جواب میں لکھا عشل میت کی حدید ہے کہ اسے اس قدر عسل دیا جائے کہ یا ک دیا گیزہ ہوجائے انشاء اللہ ۔ (الفروع)
- ۲- شخ صدوق علیدالرحمہ نے (ای روایت کو پھے الفاظ کے تغیرو تبدل کے ساتھ ان طرح نقل کیا ہے کہ ) صفار نے امام سن عسکری علیہ السلام کولکھا جس طرح جب کے لئے چور طل عائض کے لئے نور طل پانی مقرر ہے۔ آیا ای طرح عسل میت کے لئے بھی پانی بھی مقدار مقرر ہے؟ آپ نے جواب میں تحریفر مایا عسل میت کی صدیہ ہے کہ اسے اس قدر عسل دیا جائے کہ پاک و صاف ہوجائے انشاء اللہ تعالی ۔ (المفقیہ )

ی خصدوق "فرماتے ہیں کدمیرے پاس امام کا پیکلام مبارک ان کی چھددسری توقیعات کے ہمراہ موجود ہے۔ (زہے نصیب)۔

#### باب۲۸

میت کوشسل دینے میں زیادہ حتی کہ سات مشکیزوں تک پانی استعال کرنے کا استجاب۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احترمتر جمعفی عنہ)

حفص ابن البيتري حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا كه حضرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم

نے حضرت علی سے فرمایا: یاعلی اجب میری وفات ہوجائے تو ''غرس والے کنویں'' (جومدینہ کے قرب و جوار میں تھا) سے سات مشکیز سے بھر کر مجھے شسل دینا۔ (الفروع)

اس خفیل سکرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہیں آپ پر تربان ہو جا کو ای آ یا عسل میت کے لئے پانی کی کوئی حد معین ہے؟ فرمایا: حضرت رشول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ جب میری وفات ہوجائے تو ''غری'' نامی کویں سے چید مشکیز سے پانی منگوا کر جھے اس سے خسل دینا پھر کفن وینا' حنوط کرنا اور جب میر ہے خسل و گفن اور حنوط سے فارغ ہوجاؤ تو میر کفن سے پکڑ کر جھے اٹھا بٹھانا۔ پھر جو تی چی سے موال کرنا۔ بخدا! اس وقت آپ جوسوال بھی کریں گے میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ (الاصول الفروع) التہذیبین)

### بإب٢٩

عنسل میت کا پانی گندی جگه دُ النے کی کراہت اور گھر کے سوراخ میں دُ النے کا جواز۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے کہ۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

ا۔ صفار نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا کہ آیا عسل میت کا پانی اس کویں میں ڈالناجائز ہےجس میں ہرتم کی غلاظت ہوتی ہے یا آ دمی اپنے وضو کا پانی ایسے کنویں میں ڈال سکتا ہے؟ امامؓ نے جواب میں لکھا کہ اس قشم کا یانی اپنے گھر کے سوراخوں میں ڈالناچاہیئے۔ (الفروع)

#### باب،۳۰

کھلی فضامیں زیر آسان عسل میت جائز ہے مگر زیر سقف یا زیرستر ہوتو مستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا میت کو کھلی فضا میں عنسیل معنسل دیا جا سکتا ہے؟ فر مایا کوئی مضا کقتر ہیں ہے۔ لیکن اگراو پر پردہ ڈالا جائے تو یہ مجھے زیادہ پسندہے۔ (الفروع)
- ۲ طلح بن زید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: ان کے والد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) اس
   بات کو پیند نہیں کرتے تھے کہ میت کوشسل دیتے وقت میت اور آسمان کے درمیان پردہ لگایا جائے۔ (التہذیب)

### بإباس

# اگرمیت جب ہویا حائض ونفساءتو صرف ایک سل کافی ہے۔

(اسباب مل كل آخه عديثين بين جن من سے جار مررات كوچور كرباتى جاركاتر جمد عاضر ب)-(احقر مترجم عفى عنه)

- دراروبیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں موض کیا کہ ایک فخض جنابت کی حالت میں م میا۔اے کس طرح عسل دیا جائے گا اور کس طرح پانی اس کے لئے کانی ہوگا؟ فرمایا:اے ایک بی عسل دیا جائے گا۔ جوشس جنابت اور عسل میت ہر دو کے لئے کانی ہوگا کیونکہ یہ دوعبادتیں لیس جو ایک عبادت میں جمع ہوگئی ہیں۔ (الفروع)
- ۲۔ ممارساباطی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ جب کوئی عورت نفاس کی حالت میں مرجائے تو اسے کس طرح خسل دیا جائے ؟ فرمایا: ای طرح جس طرح سے پاک عورت کو دیا جاتا ہے۔ اور حائف و جب کا بھی بہی تھم ہے۔ کہ ان کو صرف ایک خسل دیا جائے گا۔ (جوسب کے لئے کافی ہوگا)۔ (الفروع الفقیہ العہذیب)
- ۳۔ ابوبصیراما مین علیماالسلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی فخض جنابت کی حالت میں مرجائے تواسے صرف ایک غسل دیا جائے گا۔ (تہذیبین)
- ۳۔ عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر جنب آ دمی مر جائے تو؟ فرمایا: اسے ایک بی عشل دیا جائے گا۔ اس کے بعد (خود) عسل کرے گا۔ (ایسناً)

(نوٹ)اس مضمون کی تین صدیثیں متن میں درج ہیں باختلاف الفاظ سب کامضمون یہی ہے۔ ایک میں یوں وارد ہے" پہلے جنابت سے خسل کرے گا پھر خسل میت کے بعد خود خسل کرے گا"۔ چونکہ اس سے سابقہ حدیثوں کے ساتھ اختلاف کی ہوآتی تقی اس کے

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیرصدیث سابقہ حدیثوں کے منافی نہیں۔ کیونکہ بقول شخ طوی تین تاویلوں میں سے ایک تاویل اختیار کی جائے گ۔(۱) دوسر بے شل کا تعلق شسل دینے والے کے شسل مس میت سے ہے کہ میت کوایک شسل دینے کے بعد خود غاسل شسل کرےگا۔(۲) اگر دونوں غسلوں کا تعلق میت کے ساتھ ہے تو بیاستجاب پرمحمول ہوگا۔ (۳) شسل جنابت سے مراد ظاہری مادہ منوید کا دھونا۔۔۔اوراس کے بعد صرف ایک شسل دینا مراد ہوگا۔

قبل ازیں (جنابت باب ۴۳ میں) یہ بات گزر چکی ہیں کہ کئی شمل واجب ہوں تو ایک ہی شمل کا فی ہوتا ہے۔ (اور یہی حال باب وضوکا ہے کہ کئی اسباب جمع ہوجا کیں تو صرف ایک وضو کیا جاتا ہے)۔

#### بابس

# عنسل میت دینے کے بعدا گرمیت سے پچھنجاست نکل آئے تو صرف اس کا دھونا داجب ہے عنسل کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو تلمز وکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

ا۔ روح بن ابراہیم حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کونسل دے بھینے کے بعد اگر کوئی چیز (نجاست) خارج ہوتو صرف ای کودھوڈ الو عنسل کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)

ا۔ ائن انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کوشس و کفن دینے

کے بعد اگر میت سے کوئی چیز (نجاست) لکل آئے اور کفن کولگ جائے تو کفن کوکاٹ دیا جائے گا۔ (الفروع 'التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے اسے اس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب کفن کا دھونا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو۔۔۔ اور

بعض نے اسے اس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب میت کوقبر میں اتار دیا جائے۔ (ور نہ دھوتا کافی ہے کا لئے کی ضرورت نہیں

ہے)۔

سے عبداللہ بن یجی الکا ہلی حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میت کونسل وکفن دینے کے بعدا گراس کے ناک کے نتھنے سے خون وغیرہ کوئی نجاست نکل آئے اور میت کے عمامہ یا دوسر کے کفن کولگ جائے تو اس نجس جگہ کو قینچی سے کا دیا جائے گا۔ (ایسناً)

### بالسس

عنسل دیتے وقت اگر میت کے منہ کے بل گرنے کا خطرہ ہوتو اسے عسال کی دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ کرغسل دینا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

ا۔ علا بن سابہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگرمیت کے منہ کے بل گرنے کا اندیشہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کہ غسال میت کو دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ کراو پر کھڑا ہوجائے اور اسے دائیں بائیں جانب الٹتے پلٹتے وقت اسے ٹانگوں سے مضبوط پکڑے رکھے۔ (الفقیہ 'النہذیبین )

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب۲ میں) بعض حدیثیں گزرچکی ہیں۔جوبظاہراس کے منافی ہیں (ان میں مذکور ہے کے شسل دینے والا ایسانہ کرے بلکہ میت کے ایک طرف کھڑے ہو کر شسل دے)۔ توشیخ طوی علیدالرحمہ نے ان حدیثوں کو کراہت پراوراس روایت کوجواز پرمحمول کیا ہے۔اور بیکراہت بھی اس صورت میں ہے کہ جب میت کے گرنے کا اندیشہ ندہو اور پھراسے ٹاگوں کے درمیان رکھے۔ورنداندیشر کی صورت میں کراہت بھی نہیں ہے۔

### باسهه

جنب آ دمی اور جین والی عورت میت کونسل دے سکتے ہیں اور جس پر غسل مس میت واجب ہودہ عنسل سے پہلے مباشرت کرسکتا ہے ہاں البتہ دونوں جگہ پہلے وضو کر نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ شہاب بن عبدر بہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: آیاجب آدی میت کوشل
  دے سکتا ہے؟ یا جس شخص نے میت کوشل دیا ہو۔ اور ہنوز شسل مس میت نہ کیا ہو دوا پی اہلیہ سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فر مایا:

  ہال کوئی حرج نہیں ہے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ البتہ جب جنب ہوا ور میت کوشسل دینا چا ہے وہ پہلے ہاتھ دھو کر وضو کر لے پھر
  عشل دے اور شسل دینے والا اگر شسل مس میت سے پہلے مباشرت کرنا چا ہے تو پہلے وضو کر سے پھر مباشرت کرے۔ بعدا زال
  صرف ایک بی شسل کافی ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲- یوس بن یعقوب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حاکف اور جنب تلقین پڑھتے وقت حاضر نہ
   ہوں۔البتہ میت کونسل دے سکتے ہیں۔(العہذیب)

و لف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے اس تم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔

# ﴿ ابواب تكفين ﴾

# (اسسلسله مین کل چیتیس (۳۲) باب بین)

### باب! ڪفن ديناواجب ہے۔

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

شخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب علل الشرائع اور عیون الا خبار میں باسناد خود فضل بن شاذ ان سے اور وہ حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ فن دینے کا اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ جب مرنے والا خداکی بارگاہ میں حاضر ہوتو پاک وصاف (اور نے لباس میں ہو) اور تاکہ اس کا ستر اسے اٹھانے والوں اور فن کرنے والوں پر ظاہر نہ ہو۔ اور تاکہ لوگ اس کی موجودہ (بدلی ہوئی) حالت اور منظر کی بدصور تی پر مطلع نہ ہوں۔ اور تاکہ اس فتم کا منظر اور اس کی حالت کا بگاڑ دیم کے کران کے دل شخت نہ ہوجا کیں (بلکہ اس کا شان و شوکت سے کفن فن دیم کی کر زندوں کے دل خوش ہوجا کیں (اور وہ بھی مرنے کے لئے آ مادہ و تیار ہوجا کیں) اور تاکہ (بغیر کفن) اس کی بدھالی اور منظر کی قباحت دیکھ کر اس کے دوست احباب اس کی یاداور اس کی مجت کو بھلا نہ دیں اور اس کے لیماندگان اس کو اور اس کی وصیت اور اس کے فرمائشات اور پسندیدہ باتوں کو یکمر نظر انداز نہ کر دیں۔ (العلل العیون)

### ہاب**ا** واجب اور مستحب کفن کی تعداداوراس کے دیگر چندا حکام۔

(اس باب میں کل اکیس صدیثیں ہیں جن میں سے آئھ کررات کو تھم دکر کے باتی تیرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

ا درارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا گیڑی بھی گفن کے اجزاء میں
سے ہے؟ فرمایا: نہ! (مرد ہویا عورت سب کے) واجبی گفن کے تین کپڑے ہیں (چادر قیص اور جمند) یا (اگر تین میسر نہ ہوں
تو پھر) ایک بوی چادراس سے کمتر نہ۔۔۔جس سے اس کا تمام بدن ڈھپ جائے۔ اس سے زائد پانچ کپڑوں تک سنت
ہے۔ اور جواس سے زائد ہے وہ بدعت ہے۔ اور پگڑی بھی سنت بھی ہے۔ (ران بھی بھی سنت ہے اور عورت کے لئے دو پٹھاور

سینہ بند بھی سنت ہے)۔ پھر فر مایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (میت کو) پگڑی بائد صنے کا تھکم دیا ہے۔ اور خود آنخضرت کو بھی عمامہ بند عوایا گیا۔ جب ابوعبیدہ حذاء کا انتقال ہوا تو ہم مدینہ میں تصفو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں (ان کی جمہیز و تدفین میں شرکت کرنے کے لئے بھیجا) اور ہمیں ایک دینار بھی دیا تاکہ ہم اس سے موصوف کے لئے حنوط اور عمامہ خریدیں۔ چنانچے ہم نے ایسا ہی کیا۔ (تہذیب)

- ۲- ابومریم انصاری بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین کپڑوں بیس گفن دیا گیا۔ (۱) سرخ رنگ کی مقام حمر ہ کی بنی ہوئی یمنی چاور۔ (۲) اور مقام صحاریہ (یمن) کے دوسفیہ کپڑے۔ پھر فر مایا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کوسرخ رنگ کی حمر می یمنی چاور بیس کفن دیا۔ اور حضرت امیر علیہ السلام نے بہل بن حنیف کوسرخ رنگ کی حمر می یمنی چاور بی کا کفن دیا تھا۔ (یعنی کفن کے کپڑوں بیس کفن دیا۔ اور حضرت امیر علیہ السلام نے بہل بن حنیف کوسرخ رنگ کی حمر می یمنی چاور بھی تھی کپڑوں بیس کفن دیا۔ اللہ میں کپڑوں بیس کفن دیا۔ اللہ میں کپڑوں بیس کفن دیا۔ (المتہذیب)
- س- محمد بن سہل اپنے باپ (سہل) سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کا ظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ جن کپڑوں میں آ دمی نماز پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا۔ آیا ان میں اسے کفن دیا جائے؟ فرمایا: میں اس کفن کو یعنی اس قمیع کو پسند
  کرتا ہوں۔ راوی نے عرض کیا اسے تین کپڑوں میں لپیٹا جائے؟ فرمایا: ہاں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ مگر مجھے قمیص سب سے زیادہ پسند ہے۔ (المتہذیب)
- ۳۔ یونس بعض رجال سے اور وہ امامین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ گفن کے مرد کے لئے فرض اجزاء تین ہیں۔ ممامہ اور ران چے سنت ہیں۔ مرعورت کے لئے فرضی اجزاء پانچ ہیں۔ (سنت مؤکدہ پرمحول ہیں۔۔۔ورنہ داجب وہی تین ہیں)۔ (ایضاً)
- عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیفن کس طرح دوں؟
  فرمایا: ایک دان نیج لیاجائے جس سے اس کے مقعد کو (اس پر پہتی کیاس دکھ کر) اور دانوں کو با ندھاجائے داوی نے عرض کیا پھر
  لنگ کی کیا ضرورت ہے؟ (اس والا کام تو دان بیج سے لیا گیا) فرمایا: دان بیج کفن میں شار نہیں ہوتا وہ تو صرف اس لئے
  با ندھاجا تا ہے کہ مقعد وغیرہ سے کوئی چیز نہ نظے اس لئے نئی ضروری ہے پھر کفن اگر کیاس کا ہوتو افضل ہے۔ قسل دیتے وقت
  اس کا تمیم پھاڑ دیاجائے اور پاؤں کی طرف سے اتا دلیاجائے۔۔۔فرمایا: پھر کفن تو قمیص ہے (انٹی اور چاور کے علاوہ) جس
  کے نہین ہوں۔ اور نہ کف۔ اور ایک محمامہ جس سے اس کا سر با ندھا جائے۔ اور ( تین چار پیچوں کے بعد ) اس کا باتی ماندہ

- حصداس کے پاؤں پر ڈال دیا جائے۔ (الغروع التہذیب)۔۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کدروایت کے آخری حصد میں (رادی سے) پچھاشتاہ دواقع ہوا ہے اصل یوں ہے کہ اس کا باقیماندہ سرااس کے مند (بلکہ سیند) پر (قینی کی مانند) ڈال دیا جائے۔۔۔جیسا کہ صاحب منتقی الجمان نے کہا ہے۔
- ۲ ۔ مخد بن مسلم حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مردکو تین کیڑوں ہیں کفن دیا جائے اور عورت کو جبکہ وہ
   بڑے قد کا مخمد کی ہو۔ پانچ کیڑوں میں کفن دیا جائے۔ (۱) قیص۔ (۲) کمر بند۔ (۳) دوپٹہ۔ (۳ و ۵) دو جادریں۔ (الفروع)
- ے۔ حلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد نے اپنی وصیت میں لکھا کہ'' میں انہیں
  تین کپڑوں میں کفن دوں! ان میں سے ایک وہ سرخ یمنی چا درجس میں بروز جمعہ نماز پڑھتے تھے ایک اور کپڑا۔ اور قیص۔''
  میں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہ وصیت کیوں لکھوار ہے ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ لوگ آپ کو مجبور نہ کریں
  کہ چار پانچ کپڑوں میں گفن دیں ایسانہ کرنا۔ پھر آپ نے عمامہ بند هوایا۔ اور عمامہ گفن کے اجزاء میں سے ثمار نہیں ہوتا۔ کفن
  صرف وہ شار ہوتا ہے جس سے بدن لیمیٹا جائے۔ (الفقیہ والفروع)
- ۸۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: میت کو تین کیڑوں میں کفن دیا جائے۔ عمامہ اور ران چی کے سواجس سے اس کے مقعد کو بائد ھاجائے تا کہ کچھ فلاظت خارج نہ ہو۔ ران چی اور عمامہ ہیں تو ضروری۔ مگر سیا اجزا کے فن میں ہے نہیں ہیں۔ (الفروع) التبذیب)
- 9۔ معاویہ بن وهب حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میت کو پانچ کیڑوں میں کفن دیا جائے۔ (۱) قبیص جس کا بٹن نہ ہو۔ (۲) جمند۔ (۳) ران بچ جس سے اس کا درمیانی حصہ باندها جائے۔ (۴) چا درجس سے اس لینٹا جائے۔ (۵) عمامہ جس کا باقیماندہ حصہ اس کے سینہ برڈ الا جائے۔ (ایسناً)
- ا۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ میں نے اپنے والد (امام جعفرصا دق علیہ السلام) کوان دو قطوی لیے کپڑوں میں گفن دیا جن میں وہ احرام با ندھا کرتے تھے۔اوران کی قیصوں میں سے ایک قبیص میں۔اور ایک عمامہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا۔اور ایک عیادر میں جو میں نے عیالیس دینار میں خریدی تھی جو اگر آج ہوتی تو جارسودینار کی ہوتی۔(الاصولُ الفروع)
- اا۔ سہل بعض اصحاب سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معصومؓ سے دریافت کیا کہ عورث کو کس طرح کفن دیا .

ا معرض ایک جگانام " شطا" باس کی طرف کیزے منوب کے جاتے ہی معلوی کیڑے " - (صاح جو ہری) - (احتر مرجم علی صد)

- جائے؟ فرمایا: جس طرح مردکودیا جاتا ہے! علاوہ بریں ایک سینہ بندے اس کے لپتان پشت سے باندھے جائیں گےاوراس کے آگے پیچھے پرمرد سے زیادہ کیاس رکھی جائے گی۔اوراس پرران چی کس کر باندھا جائے گا۔ (الفروع)
- ۱۲۔ امام موکی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا گیآ یا میت کو بغیر قیص تین کپڑوں میں کفن دیا جائے۔۔۔فرمایا: ہاں محرقیص مجھے ذیادہ پہندہے۔(الفقیہ)
- ساا۔ محمد بن اساعیل بن بزلیج بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت امام محمد باقر علیہ السلام سے استدعا کی کہ مجھے اپنی قیصوں میں سے ایک قیص کی کہ مجھے اپنی قیصوں میں سے ایک قیص دیں جس کا میں کفن بناؤں! چنانچہ امام نے عطافر مائی۔ میں نے عرض کیا اب میں اسے کس طرح استعمال کروں؟ فرمایا: اس کے بٹن اتاردو۔ (رجال کشی)

مؤلف علام فرماتے ہیں: آئندہ بھی (باب ۵ وباب ۷ و ۱۳ اوغیرہ) میں اس تنم کی حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### باسس

مرنے والا مرد ہو یاعورت حنوط کے لئے مستحب بیہ ہے کہ کا فور کی مقدار تیرہ درہم اورایک ثلث ہواس سے زائد نہ ہو یا جار مثقال یا کم از کم ایک مثقال ہو۔

(اس باب میں کل در صدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو للمز دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ علی بن ابراہیم اپنے والد (ابراہیم) سے اور وہ مرفوعاً معصوم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حنوط میں کا فور کی جومقدار سنت ہے وہ تیرہ ورہم اورایک ثلث ہے۔ فر مایا: جناب جرئیل حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوحنوط لائے تھے ۔ اس کی مقدار چالیس ورہم تھی جسے آنخضرت نے تین حصول میں تقسیم فر مایا ایک حصد اپنے لئے ووسرا حصہ حضرت علیٰ کے لئے ۔ اس کی مقدار چالیس ورہم تھی جسے آنخضرت نے تین حصول میں تقسیم فر مایا ایک حصد اپنے لئے ووسرا حصہ حضرت علیٰ کے لئے ۔ الفروع المتہذیب) دوسری روایت میں ہے کہ ایک اوقیہ لائے اور ایک اوقیہ چالیس ورہم کا ہوتا ہے۔ آن تحضرت نے اس کے تین حصے کئے۔۔۔ (الفقیہ)
- ۔ ابن ابی نجران بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: کا فور کی کمترین مقد ارجو میت کے لئے کافی ہے وہ ایک مثقال ہے۔ (ایضاً)
- س۔ عبداللہ بن یکی الکابل اور حسین بن الحقار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کا فور کی درمیانہ مقدار (اور دوسر نے نسخہ کے مطابق مقدار فضیات) جار مثقال ہے۔ (ایضاً)
- الم جناب فاطمة الز ہراسلام الله علیها بیان کرتی ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله عاتیه وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جرئیل جنت سے کا فورلائے جس کی مقدار چالیس درہم تھی۔ آنخضرت نے اسے تین حصوں میں تعتیم فرمایا۔ ایک حصدا ہے لئے رکھا' دوسرا

حضرت علی علیه السلام کے لئے اور تیسرا حصہ میرے لئے۔ (کشف الغمہ)

عینی بن المستفاد حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں سے یہ بھی تھا کہ جھے کافور دیا جائے۔ چنانچہ آخضرت کے آخضرت کے اپنی وفات سے تعوی اسا پہلے جھے بلایا اور فرمایا: یاعلی اویا فاطمہ ایہ میراجنتی حنوط ہے جو جبرئیل میرے لئے لائے ہیں اور وہ تم دونوں کوسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسے باہم تقسیم کرو پی اس کا ایک تمث میرے لئے ہے۔ باقیما عمد مقدار میں علی گران ہوں کے بیفر ما کر حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم رونے گلے اور دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور فرمایا: یاعلی اکبو باقیما تدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا: باقیما تدہ میں سے نصف تو جناب سیدہ کے لئے اور باتی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے یارسول اللہ؟ فرمایا: وہ تمہارے لئے ہے۔ اسے اپنے قبضہ میں لیو۔ (الطرف لائن طاؤی)

### باب

میت کواس کیڑے میں کفن دینامستحب ہے جس میں دہنماز پڑھتااورروزہ رکھتا تھا۔

(اس باب مل کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کو قلمز دکر کے باق تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- محر بن مبلم حضرت امام محمر باقر عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جب ميت كوئفن دينا چاہوتو اگر ممكن ہوتواس كے كفن بيں اس پاك د پاكيزه كپڑے كو بھی شامل كروجس ہيں وہ نماز پڑھتا تھا۔ كيونكداس كپڑے ہيں كفن دينامتحب ہے جس ميں وہ نماز پڑھتا تھا۔ (الفروع الفقيه )
- ۹۔ محمد بن کہل اپنے والد (سہل) سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا
   کہ جن کپڑوں میں مرنے والا نماز پڑھتا تھا اور روز ور کھتا تھا۔ آیا اسے ان کپڑوں میں کفن دیا جائے؟ فرمایا: میں اس کفن کو (یعن قیص) کو پہند کرتا ہوں۔ (ایسنا)
- حلی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کی میرے والد (امام محمد باقر علیه السلام) نے میرے نام وصیت میں فرمایا تھا کہ میں ان کو تین کیڑوں میں کفن دوں جن میں سے ایک وہ یمنی چا در تھی جس میں وہ بروز جمعہ نماز یڑھے تھے۔ (ایسنا)

#### إب۵

# اس کیڑے میں کفن دینے کا استحباب جس میں مرنے والا احرام با ندھا کرتا تھا۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ معاویہ بن نمار حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو کپڑے جن میں آنخضرت احرام باندھا کرتے تھے یمن کے مقام عبر وظفار کے بنے ہوئے تھے اور انہی میں (ایک اور کپڑے سمیت) آنخضرت گوکفن دیا گیا تھا۔ (الفروع اللہٰذیب)
- ۲- یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر ماتے تھے کہ میں نے اپنے والد (امام جعفر صادق علیہ السلام) کوممر کے مقام شطا کے بینے ہوئے دو کپڑوں اور ان کی (استعال شدہ) قیصوں میں سے ایک قبیص میں گفن دیا تھا۔ (الاصول الفروع ، تہذیبین)

#### باب۲

کفن کودھونی دینا کا فوروذ ربرہ کےعلاوہ میت کوکوئی خوشبولگا نااورمیت کے پیچھے آتشدان لے جانا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل چودہ مدیثیں ہیں جن میں سے دو کمررات کوچھوڑ کر باتی بارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حلبی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب میت کو حنوط کرنا چاہو۔۔۔اور میں اس بات کو کر وہ جانتا(نا پسند کرتا) ہوں کدمیت کے پیچھے آتشدان لے جایا جائے۔(الفروع)
- ۲ ابن انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : کفن کو دھونی نہ دی جائے۔
   (الفروع 'المتہذیبین )
- ۳- سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا : حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله و کلم نے اس بات کی ممانعت فر مائی ہے کہ جناز ہ کے پیچھے آتشدان لے جایا جائے۔ (ایصاً)
- سم۔ عبداللہ بن المغیر ہ گئ ایک حضرات سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کا فور ہی حنوط ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- محد بن مسلم حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا . حضرت امير عليه السلام نے فرمايا . كفنوں كو دھونى نہ دو۔ اور مرنے والوں كوسوائے كافور كے اور كوئى خوشبونہ لگاؤ۔۔۔ كيونكه مرنے والا بمنز له احرام باند ھنے والے شخص كے ہوتا ہے۔ (الفروع 'العلل' الخصال و تہذيبين )

- ر یعقوب بن بزید چنداصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: میت کے (عنسل) کے لئے پانی گرم نہ کیا جائے۔ اور اس کے لئے آگ کی جلدی نہ کی جائے۔ اور اسے ستوری سے حنوط نہ کیا جائے۔ (الفروع) التہذیب)
- 2۔ واؤد بن سرحان کہتے ہیں کہ ابوعبیدہ الحد او کے گفن کے سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فر مایا کہ کا فور ہی حنوط ہے مگرتم جاؤاورای طرح کروجس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ (ایضاً)
- ۸۔ شیخ صد وق علیه الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریا فت کیا گیا کہ آیا میت کودھونی وی جاسکتی ہے اور کستوری لگائی جاسکتی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفقیہ)
- عولف علام فرماتے ہیں: بیاس بات پرمحول ہے کہ ایبا کرنا حرام نہیں ہے۔ بلکہ صرف مکروہ ہے۔ (وکل مکروہ جائز) یامحول برتقیہ ہے۔
- 9۔ نیزشخ فرماتے ہیں کہ آنخضرت کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیااور مردی ہے کہ کا فور کے علاوہ آپ کوایک مثقال کمتوری ہے بھی حنوط کیا گیا۔ (اینیا)
- ۱۰۔ ابرائیم بن محمد الجعفر ی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ وہ اپنی قیص کی آسین کے ساتھ کفن سے کستوری کو چھاڑ رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ بید حنو کنہیں ہے۔ (قرب الاسناد)
- اا۔ ابوحزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اپنے مرنے والوں کے پاس آگ نہ لے جاؤ۔ لینی انہیں دھونی نہ دو۔ (تہذیبین)
- ۱۱۔ یہان دوصدیثیں الی قل کی گئی ہیں جن سے دھونی دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے ایک بروایت عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر
  صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: کفن کودھونی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مسلمان آ دی کو چاہیئے کہ جب بھی قدرت
  ہوا پنے کیڑوں کودھونی دے۔۔ دوسری حدیث بروایت غیاث بن ابراہیم انہی حضرت سے مروی ہے کہ آپ گفن کواس عود
  سے دھونی دیتے تھے جس میں کستوری بھی ہوتی تھی! اور بعض اوقات اس پلنگ یا تختہ پر بھی کا فور ڈالتے تھے جس پرمیت کو
  اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ڈالتے تھے اور جنازہ کے پیچھے آتشدان لے جانا کھروہ جانتے تھے۔ (ایسنا)
- یں۔ مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؓ نے ان دونوں روایتوں کو بیجہ نخالفین کے نظریہ کے موافق ہونے کے تقیہ پرمحمول کیا ہے۔اوریبھی ممکن ہے کہ انہیں اس کفن پرمحمول کیا جائے جسے انسان اپنے حمینِ حیات میں پہنتا تھااوراس میں نماز پڑھتا تھا۔

#### .باب2

# دوسر سبزجر بدے میت کے ہمراہ رکھنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل میارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو کلم انداز کر کے باتی آئے کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میت کے ساتھ جریدہ نہ رکھا

جائے تو کیا ہوتا ہے؟ امام نے (جریدہ کے فوائد بیان کرتے ہوئے) فرمایا: (اس کی برکت سے) مرنے والے سے عذاب و

حساب دور ہوجاتا ہے جب تک وہ تر رہیں۔ (پھر) فرمایا: اور بیعذاب (فشار قبر) اور حساب دونوں ایک بی دن اور اس کی

حساب دور ہوجاتا ہے جب تک وہ تر رہیں۔ (پھر) فرمایا: اور بیعذاب (فشار قبر) اور حساب دونوں ایک بی دن اور اس کی

بھی ایک ساعت میں ہوتے ہیں اور صرف اس قدر در کی تی ہے جس قدر مرنے والا قبر شی داخل ہوتا ہے اور لوگ واپس جاتے

ہی ایک ساعت میں ہوتے ہیں اور صرف اس وقت ہی (ٹل جائیں) اس کے بعد جب خشک ہوجائی تی قد نہ عذاب ہوگا اور نہ اس وقت ہی کہ اس وقت ہی (ٹل جائیں) اس کے بعد جب خشک ہوجائی تی قد نہ عذاب ہوگا اور نہ حساب و کیا ۔ (الفروع 'الفظ، 'العلل' المجند ہے)

اللہ یکی بن عبادہ کی بیان کرتے ہیں کہ بی نے سفیان اوری کو حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے بیر سول کرتے ہوئے سنا کہ میت کے ہمراہ بزشافیس کیوں رکھی جاتی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ انصار میں سے ایک شخص کا انتقال ہوگیا اور جب حضرت دسول خدا صلی اللہ علیہ واللہ کے دی گئی اور آنخضرت و ہاں تشریف لے مجے ۔ تو اس کے قراب تداروں سے فرمایا:

این ساتھی کی تخفیر کرو! (اس کے گفن میں سر سبز جربیہ و کھو)۔ پھر فرمایا: بروز قیامت سر سبز جربیہ ہوں ایک مقدر کم ہوں میں اس نے عرض کیا: تخفیر کیا ہے؟ فرمایا: سر سبز شاخ ہے جو ہا تھوں سے لے کر اسلی کی بٹری تک میت کے ہمراہ رکھی جاتی ہے۔ (الفروع الفقیہ 'معانی الاخیار)

مین مدوق علیدالرحمفرماتے ہیں: بیروایت ای طرح وارد ہوئی ہے گر مملا کمجور کی سبز شاخوں کے دو جریدے رکھنا واجب بیں۔اورمؤ لف علام فرماتے ہیں کماس سے بیٹا ہر ہوتا ہے کما یک جریدہ یر بھی اکتفا کرنا جا تزہے۔

- ۳- حسن بن زیادالصیقل حفرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کے ہمراہ دوشاخیں رکمی جاتی ہیں ایک اس کی داکیں طرف اور دوسری اس کی باکیں طرف۔ پھر فرمایا: بیر تریدہ عومن اور کافر دونوں کو فائدہ دیتا ہے۔الفروع' التہذیب)
- ۳- حریز فضیل ادر عبد الرحمٰن بن ابوعبد الله بیان کرتے بین که حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے دریافت کیا گیا کہ میت کے ساتھ جریدہ کوں رکھا جاتا ہے؟ فرمایا: جب تک دور رہتا ہے میت سے عذاب دور رہتا ہے۔ (ایساً)
- ۵۔ ساعد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا مستحب ہے کہ مرنے والے کے ہمراہ قبر میں تر و تازہ

جريده ركها جائه (ايضاً)

۔ ابوب بن نوح بیان کرتے ہیں کہ احمد بن القاسم نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں سے
سوال کیا تھا کہ ایک مؤمن کا انقال ہو جاتا ہے۔ غاسل اسے غسل دیتا ہے مگر وہاں مرجتہ (حنفیہ) کی ایک جماعت موجود
ہے۔ تو آیا اسے خالفین کی طرح (تقیقہ) غسل دے اور تمامہ نہ بندھوائے اور نہ بی اس کے ہمراہ جریدہ رکھے؟ امام نے جواب
میں لکھا: اگر چہ بخالف موجود ہوں رکھر غاسل کو چاہیے کے غسل بھی مؤمنوں والا دے۔ اور جریدہ بھی ضرور رکھے اگر چہ چھوٹا سا
ہو۔ان سے چھیا کرر کھے۔ جے وہ نہ دکھے کیس۔ اس بارے میں اپنی پوری کدوکاش کرے۔ (تہذیب الاحکام)

ے۔ پیخ مفید فرماتے ہیں مروی ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب آدم کو جنت سے نکال کرزیین پر بھیجا۔ تو انہیں وحشت و گھراہٹ محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالی سے استدعاکی کہ انہیں جنت کے درختوں ہیں سے کی درخت کے ساتھ مانوس کیا جائے!

تو خداوند عالم نے ان کے پاس مجور کا درخت نازل کیا۔ تو آپ اس سے زندگی بھر مانوس ہوتے رہاور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنی اولا د سے فرمایا کہ ہیں زندگی بھراس درخت سے مانوس رہا ہوں۔ اور امیدر کھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اس سے مانوس رہوں گا۔ لہذا جب میری وفات واقع ہوجائے تو اس کی ایک شاخ لے کراسے دو شیم کر دینا اور اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچیان کی اولا د نے ایسانی کیا۔ اور ان کے بعد والے انہیاء بھی ایسانی کرتے رہے۔ پھر جا ہلیت کے زمانہ میں بیرسم ختم ہوئی۔ تو حضرت خاتم الانہیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکر اسے دوبارہ زندہ کیا پس اب وہ (قیامت تک ) الیک سنت قرار یا گئی جس کی انتاع و پیرو کی ہوتی رہے گی۔ (التہذیب والمقعد)

۸۔ موصوف حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فرمایا: جریدہ نیکوکار اور بدکار دونوں کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ (المقعمہ)

مؤلف علام فرمائے ہیں کہ آنے والے ابواب میں بھی الی حدیثیں ذکر کی جائینگی جواس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ ماس ۸

مستحب بیہ ہے کہ جرید تین محبور کے ہوں وہ نیل سکیں تو ہیری کے وہ نیلیں تو خلاف کے اورا گروہ بھی دستیاب نہ ہوں تو پھرانار کے ورند کسی بھی سرسبز درخت کے۔

(اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکررکوچھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنہ) علی بن بلال نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو خط ارسال کیا جس میں بیہ وال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شہر میں انتقال کر جائے جہاں تھجور نہ ہوتو آیا اس کی بجائے کسی اور درخت سے جریدہ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے آباء طاہرین سے مروی ہے کہ جب تک جرید تین سرسزر ہیں میت سے عذاب دور رہتا ہے اور یہ مؤمن د کافر دونوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ آپ نے جواب میں اکھا کہ ہاں جب کھجور ندل سکے (اگر چہدہ افضل ہے) تو پھر سرسز درخت سے بنائے جاسکتے ہیں۔ (الفقیہ 'الفروع' التہذیب)

- ا۔ سہل بن زیاد کی اصحاب سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان ہوجا کیں اگر مجمور کا جریدہ نیل سکے تو؟ فرمایا: بیری سے بتالو۔۔۔عرض کیا: اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتو؟ فرفایا: پھر خلاف کی (سبز) لکمزی سے۔(الفروع) البتدیب)
- ۔ ﷺ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کی علی بن ابراہیم تی نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں معصوم نے فرمایا کہا گر ( تھجور ) کا جریدہ ندل سکے تو پھرانارے بنالیا جائے۔ (ایپنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب 4 میں) گزرچکی ہیں اور پھواس کے بعد (باب ۱۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

### ہاب9 خنگ جریدہ کافی نہیں ہے۔

(ال باب ميل مرف ايك حديث بي جس كاتر جمه حاضر ب) \_ (احقر مترجم عفي عنه)

- محمد بن علی بن عیسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام ہے سوال کیا کہ مجوری وہ خشک شاخ جوآ دی نے اپنے ہاتھ سے کافی ہوبطور جریدہ میت کے ساتھ قبر میں رکھی جاسکتی ہے؟ فر مایا: خشک جائز نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب عوم میں) گزرچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (باب، او اامیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ فتعالی۔

### باب١٠

جریدہ کی مقدار ( کہ کتنالمباہونا چاہیئے )اورمیت کے ساتھاس کے رکھنے کی کیفیت؟ (اس باب میں کل چھ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر ہاتی پانچ کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- یبال باب کی حدیث نبر ایس درج ہے جس میں ایک انساری کی موت پر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا اور اس کے ہمراہ جریدہ رکھنے کا تھم وینا نہ کورہے جس میں ہاتھوں کی ابتداء سے لے کر اسلی کی ہڈی تک رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔۔۔فراجح۔۔۔(الفروع الفقیہ)

- ا۔ جیل بن درّائ معصوم سے نقل کرتے ہیں فرمایا: جریدہ مقدار ش (کم از کم) ایک بالشت ہونا جا بیئے (اورایک ہاتھ انفش ہے) ایک دائیں طرف قیص کے اندرجلد کے ساتھ اسلی کی ہڈی کے پاس رکھ کر جہاں تک پہنچ جائے اور دوسرا ہائیں طرف قیص کے اور بسلی کی ہڈی سے لے کر جہاں تک پہنچے۔(الغروع العہذیب)
- ۔۔ کی بن عبادہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سرسبز جریدہ بقدرایک ہاتھ لیا جائے اوریہاں (ہنلی کی ہڈی سے لے کر ہاتھوں تک اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) رکھا جائے۔اور کفن کے کپڑوں سے لیٹا جائے۔(ایضاً)
- ا۔ یونس بن یعقوب بعض آئمہ طاہریں سے نقل کرتے ہیں فرمایا: میت کے لئے تھجور کی ترشاخ سے دو جریدے بھقد رایک ہاتھ بنائے جائیں ایک اس کی رانوں اور گھٹوں کے درمیان اور دوسرااس کی دائیں بغل کے نیچے رکھا جائے۔ (الفروع)
- ۵۔ فضیل بن بیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کے لئے دو جریدے رکھے جائیں ایک
   اس کی دائیں جانب اور دوسرااس کی بائیں جانب (ایضاً)

﴿ لَفَ علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ااو ۱۲ میں) بعض ایسی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلائت کرتی ہیں۔۔ نیزیہاں جرید تین کے رکھنے کے متعلق جواختلاف پایا جاتا ہے (جیبا کہ حدیث نمبر ۲ میں ہے) وہ اختیار برجمول ہے۔۔ نیزیہاں جرید تین رکھوری اگر چہ داکیں باکیں رکھنا افضل ہے)۔

### بإباا

# جريده ركھنامستحب ہے خواہ جس طرح ركھا جائے اگر چەقبر میں ركھا جائے يا قبر پر۔

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات والمر دکر کے باتی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)

- ۔ سہل بن زیاد مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ معصوم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض اوقات مخالف موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے صحیح طریقیہ پر جرید ورکھناممکن نہیں ہوتا تو؟ فرمایا: جس طرح ممکن ہوا ہے کسی طرح داخل کردو۔(الفروع النہذیب)
- ۲۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا جریدہ (اگر کفن میں ندر کھا جا سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔ (ایسنا)
- 1۔ شخ صدوق علیدالرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس قبر والے کوعذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے مجور کی شاخ متکوائی اور اس کے دو کھڑے کر کے ایک کھڑا اس قبر کے سر ہانے کی جانب اور دوسرااس کی پائٹن کی جانب نصب کرونیا۔۔۔عرض کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا: جب تک بیتر وتازہ رہیں گے اس کے عذاب میں تخفیف ہوجائے گی۔ (الفقیہ)

ابوالیختری حضرت امام جعفرصاد ق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فر مایا: (قبروں پر) پانی چیئر کنا
 حضرت رسول خداصلی الله علیه و آلہ وسلم کے زمانہ ہیں رائج تھا۔ اور دفن کے وفت قبروں پر تر و تازہ جریدہ رکھنا پہلے زمانہ ہیں
 رائج تھا۔ (پھر متر وک ہوگیا۔۔۔ جے آئخ ضرت نے از سرنو زندہ کیا بہر حال) میت کے لئے جریدہ کا رکھنا مستحب ہے۔
 (قرب الاسناد)

وَ لَفَ علام فرماتے میں اس سے قبل (سابقہ ابواب میں )الی حدیثیں گزر چکی میں جواینے اطلاق کے ساتھ اس مطلب پر فی الجملہ دلانت کرتی ہیں۔

#### باساا

تربت حسینیا (خاک شفاء) کامیت کے ساتھ حنوط میں کفن میں اور قبر میں رکھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہ)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیر ی بیان کرتے ہیں کہ بی نے نقیہ (امام مولیٰ کاظم علیہ السلام) کی خدمت بیں خط ارسال کیا جس بیس آپ سے قبر کی مٹی رفاک شفاء) کے متعلق دریافت کیا تھا کہ آیا میت کے ساتھ قبر بیں رکھی جائے؟ آپ نے جواب بیس کھا حمیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی توقیع مبارک کو پڑھا ہے اورائ سے بیرحد یرفیقل کی ہے۔۔۔اس کی قبر بیس مجھی رکھی جائے اورائی جائے انشاء اللہ رالعہذیب الاحتجاج)
- ۲۔ علامطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب منتھی المطلب میں مرفوعا روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت تھی جوز ناکرتی تھی اوراس کے نتیجہ میں جواولا دپیدا ہوتی تھی انہیں اس خوف و خدشہ کے پیش نظر کہ اس کے اہل خاندان کو پیتہ نہ چل جائے آگ میں جلاد پی تھی۔ اس کی اس ناشا کستہ ترکت کا سوائے اس کی مال کے اور کسی وظلم نہ تھا۔ پس جب اس کی و فات ہوئی اوراسے فن کیا گیا تو ز مین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا چیا نچے قبر پھٹ گئی (اور لاش ظاہر ہوگئی)۔ پھراسے دوسری جگہ فن کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگروہال بھی وہی مجرا پیش آیا۔ اس کے عزیز وا قارب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قسہ کہر سنایا۔ امام نے اس کی مال سے پوچھا نہ کیا گیا گناہ کرتی تھی؟ اس نے اس کا سارا کرتو تہ بتا دیا۔ فرمایا: اس کے ز مین اسے قسہ کہر سنایا۔ امام نے اس کی مال سے پوچھا نہ کیا گیا گناہ کرتی تھی؟ اس نے اس کی قبر میں تعوز کسی تربت حسینی رکھو۔ اسے تبول نہیں کر رہی ۔ کیونکہ وہ مخلوق خدا کو خدا کے عذاب دیتی تھی۔ اس کی قبر میں تعوز کسی تربت حسینی رکھو۔ جنانچہ جب ایسا کیا گیا تو اللہ تعالی نے اسے جمیادیا۔
- ۲۔ جعفر بن عیسی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے: تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے اگرمیت کو دفن کرتے اور خاک پر لٹاتے وقت اس کے چمرہ کے بالقابل سرکے پنچے ایک خاص مٹی کی اینٹ

ركمودو\_(معباح شيخ طويٌ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں''الطین'' سے مرادایک خاص متم کی مٹی ہے جوبطور تیرک قبر میں رکھی جاتی ہے اور وہ امام سین علیدالسلام کی قبر مبارک کی مٹی ہے۔اس کا قرید خلا ہر ہے۔ جناب شیخ طویؒ نے بھی اس صدیث سے یہی معنی سمجھے ہیں اس لئے اس صدیث کو تربت حسینی کی حدیثوں میں درج کیا ہے۔اس متم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (باب ۲۹ میں) ذکر کی جا کینگی انشاء اللہ۔

## بإبساا

کفن میں سرخ رنگ کی مقام حمر ہ کی بنی ہوئی سمنی جا در اور کیاس کا عمامہ اور اگروہ نہ ہوتو ساہری عمامہ مستحب ہے۔

(اس باب من كل تين مديشين بين جن مين سے ايك مروكوچو وزكر باتى دوكاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفى عنه)

- ا۔ عمار بن موی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ساراکفن بردیمانی کا بونا چاہیے اوراگروہ ندل سے تو گھرسایری لی کا بونا چاہیئے۔ (الفروع التہذیبین)
- ا۔ ابوریم انساری حفرت امام محدیا قرطیدالسلام ہے دوایت کرتے ہیں فرمایا: حفرت امام حسن مجتبی علیدالسلام نے اسامہ بن زید کوسرخ رنگ کی بردیمانی بیس کفن دیا تھا اوراس طرح حفرت اجرطیدالسلام حقی بال بن منیف کوسرخ رنگ کی بردیمانی بیس کفن دیا تھا۔ (الفروع الکشی)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (مخلف ابواب میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب اور ۲ میں) آئیگی انشاء اللہ۔

### باب١١

میت کوکفن دینے اور حنوط کرنے کی کیفیت اور اس کے دوسر بے بعض احکام۔ (اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنه)

على حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے بي فرمايا: جب ميت كوحنوط كرنا جا بوتو كا فر راوراس سے بجدہ والے مقامات پر اور اس كے تمام جوڑوں پر اور سرورلیش اور سیند پر بطور حنوط لگاؤ۔۔۔اور فرمایا: مردوعورت كے حنوط كرنے كا طريقه ايك جيسا ہے۔۔۔ پر فرمایا: بيس اس بات كونا پندكرتا بول كدميت كے بيجھے آتشدان لے جايا جائے۔ (الفروع العبذيبين)

ا باریک مم کاایک کیراجس میں کھوریٹم کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ (مراة العقول)

- ۲- ابن الی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کو مجامہ باندھوتو تحت الحکک رکھو۔ (ایونیا)
- ۳۔ حمران بن اعین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوٹسل دوتو اس کے ساتھ نرمی کرو۔

  نداس کے پیٹ کو نچوڑ و۔ اور ندہی اس کے جوڑ وں کو د باؤ۔ ۔۔ اور ندہی کا فوراس کے کا نوں کے قریب لے جاؤ۔ ۔۔ پھر عمامہ

  لے کراس کے سرپر بندھاؤ۔ ۔۔ اور اس کے دونوں سروں کو اس کے سینہ پر ڈال دو۔ اور پیشانی کو کھلا رکھو۔ راوی نے عرض کیا

  اور حنوط کس طرح کروں؟ فرمایا: اس کے نتھنوں مقلم مجدہ اور تمام جوڑ وں پر لگاؤ۔ عرض کیا اور کفن کس طرح دوں؟ فرمایا: ایک

  ران تی لے کراس کے نچلے حصہ کو اور رانوں کو فوب کس کر بائدھو۔ کفن کہاس کے کپڑے کا افضل ہے۔ پھر قیص بڑی چاور اور

  بردیمانی میں کفن دوکہ اس میں تمام کفن (اینے واجبی اور سمتی اجزاء کے ساتھ) جمع کردیا گیا ہے۔ ( تہذیبین )
- ۵۔ عبداللہ بن سنان اور ابان حضرت امام چعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بردیمانی سے میت کولپیٹائیس جائے
   گا۔ بلکہ اسے میت کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ پس جب اسے قبریس داخل کیا جائے گا۔ تو اسے اس کے رخساروں اور پہلو کے نیے رکھا جائے گا۔ ( تہذیب )

#### باب ١٥

# میت اور گفن کوذر ریرہ اور کا فور کی خوشبولگا نامستحب ہے۔ (اسباب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ ساعہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوکفن دینے لگوتو کفن کے ہر کپڑے پر پچھ ذریرہ اور کا فورچھڑ کو۔ (الفروع ٔ العہذیب)
- ۲۔ ساعدی دوسری روایت بیل اس قدراضا فدہے کہ کچھ حنوط اس کے کانوں پراوراعضاء مجدہ پرلگاؤ۔ اور کچھ مقدار کفن کے اوپ بھی لگاؤ۔ (التہذیب)

ا فرائے علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۲ میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد آسکیگی اور کانوں برکا فورلگانے کی وجہ بھی بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب١٦

# میت کے اعضاء سجدہ پر کا فورلگانے کا وجوب اور کا نوں پر کا فورلگانے کی کراہت۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک کررکوچھوڑ کر باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ عبد الرحمٰن بن ابوعبد الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حنوط کہاں کرنا چاہیے؟ فرمایا:اس کے اعضاء بجدہ پر کرو۔ (الفروع)
- ۔ عثمان النوابیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مردول کو عسل دیتا ہوں!اہا ٹم نے پوچھا: آیا تواجھی طرح عسل دے سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: بس عسل دیتا ہوں! فرمایا: جب عسل دوتو مردے سے زی کرو۔اسے مت دباؤ۔اوراس کے کانوں میں کافورند لگاؤ۔اور جب اسے پگڑی بندھواؤ تو بدوؤں کی طرح نہ بندھاؤ۔ عرض کیا: کس طرح با ندھوں؟ فرمایا: پگڑی کے وسط سے پکڑ کرمیت کے سر پر رکھواور آگے چیچے (دوچار بی دے کر) اس کے دونوں سروں کواس کے سینہ برڈال دو۔ (الفروع المجذبیبین)
- س۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبدالله حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کے کا نول میں حنوط نہ کرو۔ (الفقیہ)
- یم۔ کا بلی اور حسین بن الحقار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: کا فورمیت کے مقامات بجدہ پر لگایا جائے۔اور دگدگی پڑیاؤں کے تلوؤں پڑ دونوں پاؤں کی پشت پڑ دونوں گھٹٹوں پڑ ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں پڑ پیشانی پراور

دگدگی کےمقام پر۔(ایساً)

۵۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوشنل دینے کے بعد (تولیہ وغیرہ ہے) خشک کر چکوتو اسے کا فور سے حنوط کرو۔ اس کے بحدہ کے آثار (اعضاء) پراور تمام جوڑوں پر لگا کا اور بچھ کا فور اس کے منہ ہیں کا نول ہیں سر پراور داڑھی پر بھی کرو۔ اور سینہ اور انتقام ستر پر بھی! پھر فرمایا: مرداور حورت کا حنوط ایک جیسا ہے۔ (ایمناً) الی بی ایک اور روایت ہیں منہ اور کا نول ہیں کا فور لگانے کا تذکرہ موجود ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں میں منداور کانوں میں کافور لگانے کا تذکرہ ہے۔ یکن طوی علیہ الرحمہ نے یہاں حرف ''فسسی ''کو''عسلسسی ''کے معنی میں لیا ہے لینی منداور کانوں پر کافور لگایا جائے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ان کو تقیہ پرمحمول کیا جائے۔۔۔اور ممکن ہے کہ مرادیہ ہو کہ ایسا کرنا صرف کروہ ہے حرام نہیں ہے۔۔۔(واللہ العالم)

۲۰ شیخ صدوق" حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام بیدوایت کرتے چی فرمایا خبر دار! میت کے کانوں بی کوئی چیز ند شونسنا! اور اگریہ خوف دامن گیر ہوکہ اس کے ناک کے نفتوں سے کوئی چیز جاری ہوگی تو ان پر پچھ کیاس رکھ دو۔۔۔ اورا گریہ خوف نہ ہوتو پھر پچھ ندر کھو۔۔۔ (المفقیہ )

مؤلف ظلام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں (عسل میت کے باب ۱۲۸ اور کفن وحنوط کے باب ۱۲۴ او ۱۵ میں ) اس قسم کی بعض حدیثیں ذکر ہوچکی ہیں۔

# باب کا میت اٹھانے والے بٹنگ یا شختے پر کا فور لگانے کی کراہت۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس پانگ یا تختے پر کا فورلگانے کی ممانعت فر مائی ہے جس پرمیت کوا شمایا جاتا ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور دواپنے والد ماجدامام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میت کواس چیز کی دعونی دیتے تھے جس ہیں کستوری ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات اس پلٹک یا تنجتے کو بھی حنوط کرتے تھے جس پرمیت کواٹھایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایہ انہیں کرتے تھے۔ (ایسناً)

و لف علام فرات بین کماییا کرنا جواز رجمول ب ( کرام نیس بورند بنابرمشهور کرده ضرور ب)\_

#### باب١٨

# عمده اوراجها كفن ديينا ورزياده قيمت اداكر كخريد نے كا استخباب

(اس باب مل كل آ محد ميش بين جن مين سے تين كررات وهم وكركے باقى پانچ كا ترجمہ حاضر ہے)\_(احتر مترجم عفى عنه)

- ا۔ یونس بن بعقوب حضرت انام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) نے وفات کے وفت مجھے وصیت فرمائی کہ یا جعفرا جھے فلال فلال کیڑے میں کفن دینا اور میرے لئے ایک عمدہ جا در اور محام ندخرید تا کیونکہ مردے (بروز قیامت) اپنے کفنول پر فخر و نازکریں گے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کفن اجھے بناؤ کیونکہ مردے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔(ابیناً)
- سا۔ ابن الی عمیر بعض امحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اپنے مرنے والوں کوعمہ ہو کفن دو کہ بیان کی زینت ہیں۔ (الفروع)
- ا۔ یونس بن یعقوب حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یس نے اپنے والد (امام جعفرصاد تی علیہ السلام)
  کومقام شطاکے بنے ہوئے ان دوم عمری کپڑوں میں جن میں آپ احرام با ندھا کرتے تصاور ان کی قیصوں میں سے ایک
  قیص میں گفن دیا۔ اور عمامہ وہ بندھوایا جوامام زین العابدیں کا تھا۔ اور ایک یمنی چاور میں جو میں نے چالیس دیا گرمیں خریدی
  تھی اور اگروہ آج ہوتی تو چارسودیتار کے برابرہوتی۔ (الفروع المجندین)
- ۵۔ آئندہ (باب ۳۰ میں) وہ روایت ذکر کی جائے گی جس میں امام مویٰ کاظم علیہ السلام کواس جا در میں گفن دینے کا تذکرہ ہے جو اڑھائی ہزار دینار میں تیار کی گئی تھی۔اوراس پر پوراقر آن لکھا ہوا تھا۔ (عیون الاخبار)

# باب١٩

# مستحب ہے کہ فن کارنگ سفید ہو۔

(اس باب میں کل دو صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ابن القداح حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمایا که حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ سفیدرنگ کا لباس پہنا کرو۔۔۔ یہ بہت پاک و پاکیزہ رنگ ہے۔ اور اسی رنگ بیس اپنے مردوں کو کفن جمی ویا کرو۔(الفروع)
- ا۔ جابرامام محد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام لباسوں میں سے سفیدرنگ سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے لبذاخود بھی یہی بہنا کمود۔۔۔اورایٹے مردوں کو بھی ای رنگ کا کفن دیا

كرو\_(الينأوالتهذيب)

ا فی ملام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۳ میں) کھے حدیثیں گزر چکی ہیں جو کفن کے بعض کیڑوں کا رنگ سرخ ہونے پر دلائت کرتی ہیں۔ لہذاوہ یا تو جواز پر محمول ہیں۔ یا پھران فہ کورہ حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ یمنی چا در کے مطاوہ کفن کے دوسرے کیڑے سفید ہونا چا ہمیس (باں یمنی چا درسرخ ہی ہونی چا ہیئے )۔۔۔لباس مصلی میں بھی ذکر کیا جائے گا کہ نماز ہویا اس کے علاوہ ہر حال میں سفید رنگ استعال کرنام سخب۔۔۔

#### باب۲۰

کفن کپاس کا ہونامتحب ہے اور پٹ س کا بمروہ ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

- ۔ ابو خدیج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا بٹ من بنی اسرائیل کے لئے تھا جس سے وہ اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرتے تعے مگرامت محمد یہ کے لئے کہاس مقرر کی گئے ہے۔ ( کتب اربعہ )
- ۲۔ یعقوب بن بزید چندامحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: میت کو پٹ س کے کپڑے میں کفن شددیا جائے۔ (تہذیبین)

ا و العند علام فرماتے ہیں: اس م کی کھے حدیثیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں وہ اس سے پہلے (باب ۱۳ اوا این) گزر چی میں فراجع۔

# باب۲۱ سیاہ رنگ کا کفن مردہ ہے۔

(اسباب من كل دوحديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب) - (احقر مترجم عفى عنه)

- ا۔ حسین بن المخار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا میت کوسیاہ رنگ کے کپڑے میں کفن نددیا جائے۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲۔ نیز حسین بن عاربیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرش کیا کہ ایک محف سیاہ رنگ کے گیڑے میں نہ احرام با عمصات اور نہ بی اس میں کفن دیا جائے۔ اور نہ بی اس میں کفن دیا جائے۔ (العہدیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۹ میں) گزرچکی ہیں اور بعض (ج۲ باب ۱۳ الباس مصلی میں) آئیگی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں کہ (سفیدرنگ افضل ہے)۔

### بإب٢٢

# غلاف کعبہ میں گفن دینا جائز نہیں ہے۔

(اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک کر رکو تھوڑ کر باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم علی عند)
مردان بن عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت موٹی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے فلاف کعبہ میں
سے ایک کلواخر بدا۔ اس میں سے پچھ کو تو اپنے کسی استعال میں لا یا۔ اور پچھ حصہ باتی نے عمیا۔ آیا اسے فروخت کیا جا اسکتا ہے؟
فرمایا: باں جے چاہے فروخت کرے جے چاہے حبہ کرکے واپس نہ لے۔۔۔ اس سے کوئی اور استفادہ کرے اور برکت حاصل کرے! راوی نے عرض کیا: اس سے میت کوئی ہی دے سکتا ہے؟ فرمایا: نہ۔ (کتب الاربعہ)

٧۔ حسین بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ میں سے ایک مکواخر بدائ آیا اس سے میت کوئن دے سکتا ہے؟ فرطیا: ند۔ (المتہذیب)

ءُ لف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب۲۳ میں) ایسی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ ریٹم کے کیڑے کا کفن جائز نہیں ہے۔

### باب۲۳

اس کپڑے میں گفن دینا جائزہے جوریشم کے ساتھ مخلوط ہو بشرطیکتہ کپاس غالب ہو۔ ہاں خالص ریشم میں جائز نہیں ہے۔ (اس ہاب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم علی صنہ)

- ۔ حسین بن راشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام سے ان خاص کیڑوں کے متعلق سوال کیا جو بھرہ میں مین طریق سے تیام موتے سے جو بھرے تیام ہوتے سے جن بین خالص ریٹم بھی ہوتا تھا اور کیاس بھی۔ آیا ان میں مرنے والوں کو کفن دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر کہاس عالب ہوتو کوئی مضا نقذ ہیں ہے۔ (کتب اربعہ)
- ۲۔ اساعیل بن ابی زیاد حضرت امام جعفرصاد ت علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: بہترین کفن حلّه ( یمنی جوڑا ) ہے۔ اور بہترین قربانی سینگوں والے دنے کی ہے۔ ( تہذیبین )

و لف علام فرماتے ہیں: یکن طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیردوایت والنفن کے موافق ہے۔ اور ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرحے کے دکھر دیشم کاکفن جا ترنہیں ہے۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کھکن ہے کہ یہاں روایت میں تقیہ کیا گیا ہو کہ راوی مخالف خرب ہے۔۔۔ اور یہ می مکن ہے کہ دھلہ'' سے مرادر پھم اور کیاس سے علوط کیڑا ہوجس میں کیاس عالب ہو۔ کما تقدم۔

# باب۲۲۲ جب نجاست کفن کولگ جائے تواس کا تھم؟

(ال باب من كل جارحديثين بين جن مين سے ايك مروكوچيور كرباتى تين كاتر جمد حاضر ہے)\_(احتر مترجم على عنه)

- ا۔ ابن الی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کو کفن دین کے بعد اس سے کچنج است فارج ہواور وہ کفن کولگ جائے تو وہ حصہ کاٹ دیا جائے گا۔ (الفروع 'المتہذیب)
- ۲۔ سیل بمن زیاد بعض امحاب سے اور وہ مرفوعاً معصومؓ ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تم میت کونسل دے چکو۔اوراس سے کچھ حدث صادر ہو۔ تواس حدث کودھویا جائے گا۔اورنسل کااعادہ نہیں کیا جائے گا۔ (ایضاً)
- س۔ کا فی حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: میت کوشل وکفن دیئے جانے کے بعد اگر اس کے ناک کے نتھنے سے خوان یا کوئی اور نجاست خارج ہواور اس کے عامد یا کفن کولگ جائے آو وہ حصہ کا ث دیا جائے گا۔ (ایغاً)

  مؤلف علام فر ماتے ہیں: قبل ازین عسل میت کے باب میں کئی حدیثیں گزرچکی ہیں جو اس باب کی دوسری حدیث کے موافق ہیں (کہنجس جگہ کو دھویا جائے ہاں) ان میں کفن کو نجاست کنے کی صراحت نہیں ہے۔ علاء کی ایک جماعت نے ان دوشم کی حدیثوں میں اس طرح جمع وقویق دی ہے کہ جن میں دھونے کا تذکرہ ہے وہ وفن سے پہلے پرمحمول ہیں اور جن میں کا شنے کا تکم ہے دو فن سے پہلے پرمحمول ہیں اور جن میں کا شنے کا تکم ہے دو فن سے پہلے پرمحمول ہیں اور جن میں کا شنے کا تکا کا حدیثوں میں اس طرح جمول ہیں۔ (واللہ العالم)

### باب۲۵

اس عورت کا حکم جونفاس کی حالت میں مرجائے اوراس کا خون کثیر جاری ہو۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت فی طوی بروایت حسن بن محبوب مرفوعاً (معصوم سے)روایت کرتے بیں فرمایا: جب کوئی عورت فعاس کی حالت بیں مرجائے اور اس کا بکثرت فون جاری ہو۔اسے ناف تک پاک چڑے یا چڑے کی طرح کسی (وبیز) چڑ میں واخل کر کے اور اس کے آگے بیچے پر کپاس رکھ کراسے کفن ویا جائے گا۔ (تہذیب)

شیخ صدوق آنے بیردوایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اس میں اس عورت کو ناف تک چڑے وغیرہ ، میں داخل کرنے کے بعد بیراضافہ ہے کہ پھراسے پاک صاف کرنے اور آگے بیچے پر کپاس رکھنے کے بعد کفن ویا جائے محک (الفقیہ)

في كلين في بيروايت اى طرن نقل كى بي كراس مين كياس ركفي كا تذكر ونبيس ب\_ (الفروع)

#### باس٢٢

# مؤمن ميت كوقربة الى الله كفن دين كااستحباب

(اس بالب میں کل جارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک بحرر کو مچھوڈ کر ہاتی تنن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ) ا۔ سعد بین ظریف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جوفض کسی مؤمن کو کفن دے وہ (اجروثواب میں ۹ اس فض کی مانند ہوگا۔ جوقیامت تک اس کے لباس کا ضامن بن جائے۔(الفروع المفقیہ المتہذیب)

- ا۔ عبداللہ بن عبال امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کے سلسلے میں روایت کہتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا بیرعمامہ اور بیدو کپڑے لئے جاؤ۔ اوران کوان میں کفن دو۔ اورعورتوں کو حکم دوکہ وہ اچھی طرح ان کوشس دیں۔ (آمالی صدوق ؒ)
- ۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسدنے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم کو وصیت کی تھی (کہ ان کو اپنے کپڑے میں گفن دیتا' ان کی قبر میں لیٹنا۔۔۔) اور آنخضرت نے اسے قبول بھی کرلیا تھا۔ چنانچہ آپ کی وفات ہوگئ تو آپ نے اپنی قیم اُتار کر دی اور فرمایا: ان کواس میں گفن دو۔ (علل الشرائع) دوسری روایت میں وارد ہے کہ آپ نے (حسب الوصیت) ان کو اپنی قیص میں گفن دیا اور ان کی قبر میں امرے اور لحد میں فاک پر لیٹے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ایس) بردیمانی کے متعلق اس فتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور بہت ی حدیثوں میں وارد ہے کہ آئمہ طاہرین علیم السلام اپنے (مخلص) شیعوں کی طرف کفن بھیجا کرتے تھے۔

#### باب

# کفن تیارکرے گھر میں رکھنے اوراہے بار بارد کیھنے کا استحباب۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں میں جن میں سے ایک مکر رکوچھوڑ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- سکونی حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کوئی شخص اپنا کفن تیار کر کے (محمر میں ) رکھ دے تو جب بھی وہ اس پرنگاہ ڈالٹا ہے تو اسے اجروثواب ملتا ہے۔ (الفروع) یکی روایت حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ (آمالی)
- محدین سنان حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جس شخص کا (تیارشدہ) کفن کھر میں اس کے پاس موجود ہووہ عافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔اوروہ جب بھی اس پرنظر کرتا ہے تو ماجورومثاب ہوتا ہے۔ (الفروع والنہذیب)

#### باب ۲۸

اگر استعال شدہ قیص کا کفن دیا جائے تو مستحب ہے کہ اس کے بٹن کا ف دیے جائیں گر آستین نہ کائے جائیں۔ ہاں البتہ جو کفن کے لئے نیا قیص تیار کیا جائیں۔ تیار کیا جائے اس کے نہ آستین بنائے جائیں اور نہ اسے بٹن لگائے جائیں۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ اساعیل بن بزیع بیان کرتے ہیں کہ ہی نے حضرت امام تھ باقر علیہ السلام سے استدعاکی کہ جھے اپنی ایک قیص عنایت فرمائیں جے میں اپنے کفن کے لئے رکھ دوں۔ چناٹی آ پ نے جھے ایک قیص عنایت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ کس طرح کروں؟ فرمایا: اس کے بٹن کا ف دو۔ (المتہذیب الکشی)
- ۲۔ محمد بن سنان بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ راوی نے عرض کیا کہ ایک محف کا قیص ہے آیا اسے اس میں کفن دے دیا جائے؟ فرمایا: ہاں۔ البت اس کی بٹن کا دو۔۔۔راوی نے عرض کیا اور اس کے آستین؟ فرمایا: ان کے کا شنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب نیا قیم (کفن کے لئے) تیار کیا جائے تو پھر اس کے آستین شدر کھے جا کیں۔ اوراگر استعمال شدہ ہوتو مجر صرف اس کے بٹن کا ہے جا کیں۔ (الفقیم آلم ہذیب ب
- س۔ جناب شیخ صدوق "حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا میت کے قیص کے بٹن اور آسٹین نہیں ہونے چاہیں۔(الفقیہ)

#### باب۲۹

کفن پرمیت کا نام اورکلم تو حید کی شہادت لکھنے کا استحباب اور یتر بریاک شفاہے ہونی چاہیے۔ (اس باب میں کل تین مدیش ہیں جن کا ترجمہ ماضرہ)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ۔ ابو کہمس بیان کرتے ہیں کہ میں اساعیل (امام جعفر صادق کے صاحب زادے) کی وفات کے وقت موجود تھا اور حضرت امام جعفر صادق میں اساعیل (امام جعفر صادق کے حضر صادق علیہ السلام بھی اس کے پائی موجود تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو امام نے اس کے جزئے بائد ھا دیئے آتھیں بند کیں اور ان پر چا در اور مار کی آری کے جرز و تھین کا تھم دیا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو کفن طلب کیا اور اس کے ایک گوشہ پر کھا ''اسھاعیل میں میں ان لا الله الا الله ''۔ (اکمال الدین 'تہذیب الاحکام)
- ۲۔ نیز ابو کمس بیان کرتے ہیں کہ میں شاہرادہ اسامیل کی وفات کے وفت حاضرتھا۔ میں نے دہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ سرجدہ میں سرد کھ دیااوراب کی بار پہلے سے

بھی زیادہ طویل مجدہ کیا پھر سراٹھایا جبکہ شاہزادہ دم قو ڈر ہاتھا۔امام نے اس کی آئیسیں بندکیں 'جردوں کو ہا تھ حاادراس کے اوپر
چاوراوڑھادی۔ پھرا شھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے چہرہ کے اس قدر تیور بدلے ہوئے تھے کہ اللہ بی اے بہتر جانتا ہے۔
پھرا پنے بیت الشرف میں چلے گئے۔ پھردیر کے بعد جب ہاہر نظے تو (حالت بدلی ہوئی تھی) لیعن سر پر تیل اور آئکھوں میں
مرمدلگایا ہوا تھا 'کیڑے بھی بدلے ہوئے تھے اور چہرہ کا وہ پہلے والا رنگ بھی نہیں تھا۔ (خلاصہ یہ کہ اب ہشاش بشاش بشاش بشاش سے کے اب بھر (فن وکفن کے متعلق) بعض امور کا تھم دیا اور بعض سے روکا۔ جب ان کا موں سے فارغ ہو چھے تو کفن طلب فریا یا اور اس کے ایک گوشہ پر کھا۔ ''اسھاعیل میں مدان لا اللہ الا اللّه ''۔ (اکمال الدین)

طبری نے احتجاج میں عبداللہ بن جعفر حمیری نے قتل کیا ہے کہ انہوں نے جناب صاحب انعصر والز مان کی خدمت میں خوالکھا کہ ہم تک یہ روایت پینی ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اساعیل کے گفن کی چاور پر لکھا تھا: "اسماعیل یشھد ان لا الله الا الله" کیا ہمارے دلئے بھی یہ جائز ہے کہ اس قسم کی تحریخصوص قسم کی مٹی (بظاہر خاک شفامراد ہے) وغیرہ سے تھیں ؟ امام نے جواب میں تکھا:" ہاں یہ جائز ہے والحمد للذ" ۔ (احتجاج طبری)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے قبل (باب ۱۲ میں ایس بعض حدیثیں ذکر کی جاچکی ہیں) جوقبر میں خاک شفار کھنے کے استجاب پردلالت کرتی ہیں اور آئندہ جھی اس تم کی بعض حدیثیں بیان کی جائینگی انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### اب

ميني حاور پر پوراقر آن ماجس قدرمكن هو لكھنے كااستحباب-

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حسن بن عبداللہ العير في اپنے والد (عبداللہ) سے ايك حديث كے ممن ميں بيان كرتے ہيں كه حضرت امام موكى كاظم عليه السلام كوايك اليي يمنى جا در ميں كفن ديا گيا جوان كے لئے اڑھائى بزارد ينار ميں تيار كرائى گئي تقى اور جس پر پوراقر آن لكھا ہوا تھا۔ (عيون الاخبار واكمال الدين)

# بإباس

کفن دیناواجب ہےاوراس کی قیت ( تفقیم سے پہلے )اصل تر کہسےادا کی جائے گا۔ (اسباب میں صرف ایک حدیث ہے )۔(احقر مترجع فی عنہ)

۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کفن کی قیت تمام مال ہے اوا کی جائے گی۔(المفقیہ العجذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ایس) ایس صدیثیں گزر چک ہیں جو پہلے مم (کفن کے واجب ہونے پر)

دلالت كرتى بين ـ اورآ كنده (ج٢ باب ٢٤ من) وصايا اورمواريث مين بعض حديثين ذكر كى جائيتكى جواس دوسر يحكم (كداس كى قيت اصل مال سے اداكى جائے كى) يرد لالت كرتى بين انشا ماللہ تعالى \_

### بالباس

زوجہ کا کفن شوہر پر واجب ہے اور شہید کو (نیا کفن) دینا واجب نہیں ہے بلکہ اسے آپنے کیڑوں میں فن کیا جائے گا۔

(اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب عورت مرجائے تو اس کا کفن اس کے شوہر پرواجب ہے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ دوسری حدیث کامفہوم بھی بھی ہے جو بروایت سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام کے توسط سے حضرت امیر علیه السلام سے مردی ہے۔ (العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں بعض ایس حدیثیں جودوسرے علم پر ( کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا بلک اسے اپنے خون آلود کپڑوں میں دن کیا جاتا ہے ) دلالت کرتی ہیں اس سے پہلے باب ۱۲ میں گزر چکی ہیں۔

#### إبس

اگرمرنے والا مؤمن کچھوال ومتاع نہ چھوڑ جائے تو زکو ہے مال سے اس کی بخیر وتکفیل جائز ہے اور اگر اسے دو کفن مل جائیں تو دوسرا اس کے اہل وعیال کو دسرو اسے گا۔ دست دیا جائے گا۔

(ال باب بیل مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)
فضل بن یونس الکا تب بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضر بعضامام موٹ کاظم علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا کہ اگر کوئی ہو من مرجائے اور کفن کے لئے کوئی رقم وغیرہ نہ چھوڑ جائے تو کیا ہیں زکو ق کے بینے سے اس کے لئے کفن فرید سکتا ہوں؟ فرمایا: اس کے الل وعیال کواس قدررقم دے دوجواس کی تجہیز و تلفین کے لئے کافی ہو۔۔۔تاکہ دہ خودانظام کریں۔ میں نے عرض کیا: اگر مرنے والے کی نداولا دہواور نہ کوئی آور ایسار شمتہ دار جو بیا ہتمام کر سے تو بھر میں زکو ق کی رقم سے اس کی تجہیز و تلفین کر سکتا ہوں؟ فرمایا: میرے والد (امام جعفر صادق علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مؤمن کی موت کے بعد اس کے جم کا اس طرح احر امر مردی ہے۔ جس طرح اس کے کس کے دوروں کے جس طرح اس کے دیوں اس کے جس کے دوروں کے جس کے دوروں کے جس کے دوروں کے جس کے دوروں کی دوروں کے دور

مب خرچدز کوۃ کی رقم ہے محسوب کرو۔ اور اس کے جنازہ کی تشیخ کرو۔ ہیں نے عرض کیا کہ (ادھر ہیں بیسب انظام کروں)
ادھر کوئی (دینی) بھائی اسے کفن دے دے اور اس مرنے والے کے ذمہ پھے قرضہ بھی ہو! تو آیا بیہ جائز ہے کہ ایک کفن تو اس
دے دیا جائے اور دوسرے (کوفروخت کرے اس کی قبت ہے) اس کا قرضہ اوا کیا جائے؟ فرمایا: ندید یہ مال (کفن) کوئی
اس کی مجھوڑی ہوئی میراث نہیں ہے (جس سے اس کا قرضہ اوا کیا جائے) یہ تو ایک مال ہے جواس کی وفات کے بعد اسے ملا
ہے اس صورت میں یوں کیا جائے گا کہ جو کفن مؤمن ہمائی نے دیا ہے وہ اس مرنے والے کو دیا جائے اور دوسر ااس کے
مستحظین کودے دیا جائے تا کہ دواس سے اپنی (مالی) ہوزیش کی اصلاح کرسکیں۔ (المہذیب وقرب الاساد)

# بابهم

کفن کے پاک و پاکیزہ مال سے ہونے کا استحباب۔

الساب ش مرف ایک مدیث ب جس کا ترجمه حاضر ہے)۔ (اجتر متر جم علی عنه)

شخ صدوق علیالرحمنقل کرتے ہیں کہ مروی ہے سندی بن شاھک (زندان بغداد میں داروغہ ہارون عباس) نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کفن دوں؟ (تو گویا ۔ وبی قاتی بھی کرتا ہے دبی لے تواب الٹا) فرمایا ہم وہ خانوادہ ہیں جن کے تج کا زاد سنز عورتوں کاحق مہراور کفن ہمارے پاک ویا کیزہ مال سے ہی ہوتا ہے۔ (الفقیہ)

## بابهم

عسل دینے والاعسل مسیت کرنے سے پہلے گفن پہنا سکتا ہے بلکہ ستخب ہے کہ پہلے کہنوں یا کا ندھوں تک تین بار ہاتھ دھولے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ جس نے اما بین علیہم السلام جس سے ایک امام کی خدمت جس عرض کیا کہ جو تخص مرنے والے ک آئکھیں بند کرتا ہے۔۔۔ جو شخص کی میت کو شسل دیتا ہے وہ شسل کرے گا؟ فرمایا: ہاں! فرمایا: وہ شخص جو شسل دے وہ شسل م میت کرنے سے پہلے گفن دے سکتا ہے؟ فرمایا: شسل دے کر کا ندھوں تک ہاتھ دھو کر اسے گفن دے پھر شسل مس میت کر لے۔(الفروع المتہذیب)

روایت ایقوب بن یقطین از امام موی کاظم علیه السلام عنسل میت کے (باب ۲ میں) گزر چکی ہے جس میں عنسل میت کی کیفیت فرکور ہے۔۔۔اس میں فرکور ہے کے خسل دینے والا تین بار کا ندھوں تک ہاتھودھوکر کفن پہنائے اس کے بعد خسل مس

مت کرلے۔ (تہذیبین)

س\_ ماربن موی سابطی از جعفر صادق علیدالسلام میں یوں وارد ہے کھسل دینے والا گفن دینے سے پہلے تین بار ہاتھوں کو کہنوں سے تک اور یا وال کھنٹوں تک دھولے۔ پھر گفن دے دے۔ (العہذیب والمقلیہ)

# باب۳۲

کفن کے خرید نے میں بائع سے جھڑا کرنے کی کراہت۔

(اسباب میں کل دوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڈ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

ا۔ انس بن جمرائے باپ (محمر) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اسپینہ آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے
حضرت رسول خدا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو
وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلی ! چار چیزوں میں قیمت کم کرنے کے لئے جھڑا نہ کرو(۱) قربانی کا جانور۔(۲) کفن۔(۳)
اور کسی جان (لونڈی اور غلام) کے خریدنے میں اور (۳) کم معظمہ (ج کے لئے) جانے کے کرایہ میں۔ (الفقیہ النصال)۔۔۔ یکی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے مجی مردی ہے۔

# ﴿ ابوابنماز جنازه ﴾

# (اسباب ميسكل جاليس ابواب بيس)

## بإبا

مرنے والے کی موت کی لوگوں کو اطلاع دینے بالخصوص اس کے (دینی) بھائیوں کو اور نماز جنازہ کے لئے اجتماع کا استخباب۔

(اس باب مين كل جارمديثين بين جن مين عاليك مردكوچيووركر باقى تين كاتر جمدها ضرب)-(احترمترجم عنى عند)

ابودلاداورعبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مرنے والے کے سر پرستوں کو چاہیے کہ مرنے والے کے سر پرستوں کو چاہیے کہ مرنے والے کے (دینی) بھائیوں کواس کی موت کی اطلاع دیں تا کہ وہ نماز جناز ہیں حاضر بوکراس پرنماز پڑھ کیس اور اس کے لئے دعا واستغفار کرسکیں ۔ تا کہ ان کے لئے اجرواتو اب اور میت کے لئے استغفار کل محاور وہ (مرنے والا) مجمی ان کی وجہ سے (کہ ان کے اجرواتو اب کا باعث بنا ہے) اور اس کے لئے ان کی دعا و پکار اور استغفار کی وجہ سے اجر حاصل کر سکے (اللہ ون العبدیہ والسرائر)

ا۔ پیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب امالی میں باسناوخودروایت کرتے ہیں کہ چند یہود یوں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر چند مسائل دریافت کے (منجلہ ان کے ایک سوال نماز جنازہ پڑھنے کے اجروثواب کے بارے میں تھا) آنخضرت نے فرمایا: جومؤمن جنازوں پرنماز پڑھتا ہے خدااس کے لئے جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ مگر یہ کم منافق ہویا والدین کا نافر مان ہو۔ (امالی) درتے محاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا وقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نماز جنازہ کی لوگوں کو اطلاع

باب۲

دين چاسيئ ؟ فر مايا: بال \_ (الفروع)

نمازی کیفیت اوراس کے دیگر چندا حکام

(اس باب میں کل ممیارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنه)

محدین مہاجرائی ماں امسلمہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کوفر ماتے

ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کی میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو پہلی تجبیر کہہ کر
شہاد تین کی گوائی دیتے۔ پھر دوسری کہہ کرانبیاء ومرسلین پر درود وسلام جیسے 'بعدازاں تیسری تکبیر کہہ کر ومنین و و منات کے
لئے دعا واستغفار کرتے۔ اس کے بعد چھی تجبیر کہہ کر حاضر میت کے لئے دعا کرتے اور آخریس پانچ یں تحبیر کہہ کر نمازختم کر
دیتے تھے۔ جب خداوند عالم نے ان کومنافقوں پر نمازنماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فر بائی تو پہلی تحبیر کے بعد تشہد دوسری کے
بعد نبیوں پر درود وسلام' تیسری کے بعد و منین کے لئے دعا اور پھر چھی تکبیر کہ کر نمازختم کردیتے تھے۔ اور میت کے لئے کوئی۔
دعانہیں کرتے تھے۔ (الفروع' العلل المتہذیب)

ملى صرت الم جعفر ماد ت عليه الله معدوايت كرتين (آپ نازجازه كي كيفت بيان كرتهوك الباه كي بين كريك و يدور مالت كي الله و الباه و الله و

عفوات\_اس کے بعد دوسری تعبیر کہ کر پھر بھی سابقہ دعا پڑھو یہاں تک کہ پانچویں تعبیر کہ کرختم کرو۔ (ایساً)

ا اساعل بن عبد الخلاق بن عبد ربح حرت الم جعفر ما دق عليه السلام سه دوايت كرتے إلى آپ ناز جنازه كم تعلق فرايا: اس من مرف والت امتها تعلم انت خلقت هذه النفس وانت امتها تعلم سرها وعلانيتها اليه اليه الله مولها ما تولت واحشرها مع من احبت (ايناً)

ایدولادیان کرتے ہیں کہ بس نے صرت امام جعزمادق علیاللام سے سوال کیا کمیت پر کن تدریجیری ہیں؟ فرمایا یا خ ہیں۔ کہا تھیر کہ کریدو باپڑ سو: اشہد ان لا الله وحده لا شریات له اللهم صل علی محمد وآل محمد کریے پڑس اللهم ان هذا المسجی قد امنا عبدك وابن عبدك و وقد قبضت روحه الیك وقد احتاج اللی رحمتك وانت غنی من (عن) عذا به اللهم افا لا نعلم من ظاهره الا خیراً وانت اعلم بسریرته اللهم ان كان محسناً (فزد فی احسانه) فضاعف حسناته وان كان مسینًا فتجاوز عن سیناته \_ پردوری کمیر کھواورائی کے بعد یکی سابقہ دعا پڑس ای طرح (پانچ یں کمیرک اور کی دعا پڑس (اور پانچ یں کہ کرفتم کرو) ۔ (الفروع والم دی)

امادایک مدے کے خمن بھی بیان کرتے ہیں کہ بھی نے ان (انائی ٹیس سے ایک انائی ) سے نماز جنازہ کے متعلق ہوال کیا؟

زیای: پانچ بحیریں ہیں (پہلی بحیر کہ کرید عار بوہو: اشھد ان لا الله الا الله وحدہ لا شریات له واشهد ان محمد الله عبدہ ورسوله اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلی اثمة الهدی واغفر لنا ولا خواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا واغفر لنا ولا خواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا اناک رؤف رحیم اللهم اغفر لاحیا بنا وامواننا من المؤمنین والمؤمنات والف بین قلوبنا علی قلوب اخیارنا واحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنات اناک تهدی من نشاء الی صواط مستقیم ' ۔ (فرمایا) اگر پیشمازی دومری بجیرتم ارف الائل دعا کو قط کرد اورات کے بعد بھی دعا کا سلد باری رکود ۔ ۔ یا مطلب یہ کہ اگر پیشماز دومری بجیر بھی کہ دے و تم دعا کو تلع نہ کرود ۔ ۔ اور برابر دعا پڑ سے جاؤ ۔ ۔ ۔ بیشک انائم کی بجیر کے بعد بھی اللہ میں المتاک انت بحیر کہ لین ۔ ۔ ۔ (وہ دعا جو مسلل جاری ہے ہے) اللہ میں ہذا عبدات ابن عبدات وابن امتاک انت

- اعلم به افتقر الى رحمتك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيّئاته وزد فى حسناته واغفرله وارحمه ونوّر له فى قبره ولقنه حجّتة والحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعدة ـ ير پرى دعا برابر برّگبير ك بعد پرهيس يهال تك لم پانچ ين تجيرول عنارغ بوجاك پرواكي جانب الم پيمرو (ايفا)
- 2- کلیب اسدی بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ نماز جنازہ کی بجبیریں کس قدر ہیں؟ امام نے ہاتھ کی انگیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ پانچ ہیں! پھر عرض کیا نماز جنازہ میں کیا پڑھوں؟ فرمایا (ہر بجبیر کے بعد) پڑھو: اللّٰهم عبد لئے احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذا به اللّٰهم ان کان محسناً فزد فی احسانه وان کان مسیئاً فاغفر له (المہدیب)
- ملی بن سوید حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جہاں تک ہمیں معلوم ہے امامؓ نے فر مایا: نماز جناز ہیں پہلی
   کتبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو۔ دوسری کے بعد سرکار محمد وآل محمطیہم السلام پر درود پڑھو۔ تیسری کے بعد مؤمنین ومؤ منات کے لئے دعا کرو۔ اور پانچویں کے بعد ختم کردو۔ (ایضاً)
- 9۔ اساعیل بن جمام حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھی تواس میں پانچ تحبیری کہیں اور دوسرے پر پڑھی تواس میں جس چارکہیں۔ جس پر پانچ پڑھیں اس میں پہلی تجبیر کے بعد اللہ کی حمد وثنا کی دوسری کے بعد نبی (اوران کی آل) کے لئے وعا کی تیسری کے بعد مؤمنین ومؤ منات کے لئے دعا کی اور چوتی کے بعد میت کے لئے دعا کی اور پانچ یں تکبیر کہہ کرنماز ختم کر دی ۔۔۔ اور جس پر چار پڑھیں ان میں پہلی کے بعد خدا کی حمد وثنا کی دوسری کے بعد اپنے اورا پی اہل بیت کے لئے دعا کی ۔۔۔ اور جس پر چار پڑھیں ان میں پہلی کے بعد خدا کی حمد وثنا کی دوسری کے بعد اپنے اورا پی اہل بیت کے لئے دعا کی ۔۔۔ تیسری کے بعد مؤمنین ومؤمنات کے لئے دعا کی اور چوتی کے بعد ختم کر دی اور میت کے لئے دعا نہ کی کیونکہ وہ منافق تھا۔ (الیفنا)
- ۱۰ یوس حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنازہ پرنماز پڑھنے کا طریقہ بیہ کہ پہلی تکبیر سے تواس کا آغاز کرے دومری کے بعد پڑھے اشھد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله 'تیری کے
  بعد محمد وآل محملیم السلام پر درود وسلام بھیج۔ چوتی کے بعد میت کے لئے دعا کرے اور پانچویں کہ کرسلام پھیرے اور اس
  قدر مظمرے جس قدر دو تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور جب تک اس کے سامنے سے جنازہ اٹھانہ لیا جائے اس وقت تک
  اسینے مقام سے نہ ہے۔۔۔(اینا)

عمارین موی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام ہے نماز جنازہ کی کیفیت دریافت کی فرمایا بہلی تجيركه كريه يزهر: إنا لله وإنا اليه واجعون أنّ الله وملائكته يصلّون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلَّموا تسليماً اللَّهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد' اللهم صل على محمد وعلى ائمة المسلمين' اللهم صل على محمد وعلى امام المسلمين؛ اللهم عبدك فلان وانت اعلم به؛ اللهم الحقه بنبيه محمدً وافسح له في قبره ونوّر له فيه٬ وصعّد روحه٬ ولقنه حجّته٬ واجعل ما عندك خيراً له٬ وارجعه الى خير ممّا كان فيه٬ اللُّهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده٬ اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك عفوك - بيمارى دعا يهلى عبيرك بعدير مواس ك بعددومرى عبير كهواور اس كبدر رُّمُو اللُّهم عبدك فلان اللُّهم الحقه بنبيَّه محمد صلى اللَّه عليه وآله وافسح له في قبره' ونوّر له فيه' وصعّد روحه' ولقّنه حجّته' واجعل ما عندك خيراً له' وارجعه الى خير ممّاكان فيه٬ اللّهم عندك نحتسبه٬ فلا تحرمنا اجره٬ ولا تفتنا بعده اللهم عفوك اللهم عفوك - بدعادوس تيرى اور چقى تكبيرك بعديدهو - اورجب يانجوي تكبير كبوتو اس كبدر يومر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والَّف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللُّهم اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايـمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم' اللُّهم عفوك ـ ادر پھرسلام پھیرد \_(ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آنے والے ابواب میں بھی ایک حدیثیں آئیگی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔اوراس مطلب پر کھی کہ نماز جنازہ میں کوئی معین دعا واجب نہیں ہے۔ پس بیسابقہ حدیثوں میں دعاؤں کا اختلاف اختیار پر محول کیا جائے گا کہ آوی کو اختیار ہان میں سے جو چاہے دعا پڑھے۔۔۔اور جن بعض حدیثوں میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے اور سلام پھیرنے کا تذکرہ ہوا ہے یہ تقیہ پر محمول ہے۔ جیسا کہ جناب شخ طوی علیہ الرحمہ اور دوسرے علاء نے ذکر کیا ہے۔ نیز دوسری حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ میت مردکی ہویا عورت کی عورت ومرد نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔۔۔ نیز مخفی ندر ہے کہ نماز جنازہ کی بعض حدیثوں سے اس کا بالجر پڑھ ناسم جماعاتا ہے اور بعض سے بالاخفات اور باتی تمام حدیثیں یا عام ہیں یا مطلق۔

## متضعف اوراس آ دمی کی نماز جنازه کی کیفیت جس کا مُدہب معلوم نہ ہو۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

- زراره اورهم بن سلم حضرت امام محمد با قر عليه السلام سه روايت كرتے بين فرمايا: متضعف اوروه مخض جس كا غرب معلوم ند به واس كى اس طرح نماز جنازه پرد حوك پهلے ني (اور آل ني) پر درود و سلام بينجو \_ پهر مؤمنين و مؤمنان و مؤمنات كى مغفرت كى دعا كرو \_ پهراس كى بعد مصنعف كے لئے) كو : اللّهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب السج حيم \_ اورجس كا فر بسم معلوم ند به واس كے لئے يوں دعا كى جائے: اللّهم ان هذه النفس أنت احبيتها وا أنت أمتها واللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت \_ (الفتي)
- ۱- محربن سلم المين بن سايك الم سودايت كرت بين فرايا مضعف ادرائ فض پرجس كا فرب معلوم ندبواس طرح فرايد بير مود في المود في مود في المود في مود في المود - سا۔ فغیل بن یارحفرت امام محمد باقر علیالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی عومن کی نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے دعا کرو۔ اور پوری جدوجہدے کرو۔۔۔اوراگر کی متوقف وستضعف پر پڑھوتو یہ پڑھو: الله ہم اغفو للذین قابوا واتبعوا سبیلات وقعم عذاب الجحیم۔(الفروع التبذیب)
- سے علی حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر منصف کی نماز جناز ہر پوہوتو (جہاں پوٹھی تجبیر کے بعد میت کے لئے دعا کی جاتی ہو جہاں) یہ پڑھو: السلھم اغفر للذیدن تابوا وا تبعوا سبیلات وقھم عذاب الجحیم ۔ اوراگرمرنے والے کی نم بھی عالت معلوم نہ ہوتو یہ پڑھو: السلھم ان کان یحب الخیو واحمه وتجاوز عنه 'اوراگروہ منصف ایسا ہو کہ جس کا آپ سے قرابتداری پڑوں کیان وین یا کی اورا حمان کی وجہ سے فاص ربط وتعلق ہوتو اس کے لئے بطور (عموی) سفارش کے مغفرت طلب کرو۔۔۔ مجبت و مؤدت

ا مصنعت الفض كوكهاجا تا بجوهل كى كرورى علم كى كى يامول ومعاشره كى تاركى كى وجد انداد لياءالله كى مرفت ركمتا مواور ندهداوت (احقر مترجم عنى عنه)

(یاولایت الل بیت ) کے طریقه پر (زیاده کدوکاوش اورالحاح وزاری کے ساتھ )نہیں ( کیونکہ بھکم قر آن غیر مؤمنوں سے قبی محبت جائز نہیں ہے )۔ (الفروع المفقیہ )

- ۵ ابن فضال بعض اصحاب سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: رحمت کی دعا کرنے کی دو
   قتمیں ہیں: (۱) ولایت ومحبت والی (خاص) \_ (۲) شفاعت وسفارش والی (عام) \_ (الفروع)
- سلیمان بن فالدحفرت ام جعفر صادق علیه السلام سردایت کرتے بی فر مایا: (مجمول الحال آدی کے جنازہ میں دعا کے مقام پر) یدعا پڑھو: اشھند ان لا الله واشھند ان محمد آرسول الله الله صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعته و علی محمد عبدك ورسولك اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعته و بیض وجهه واكثر تبعه اللهم اغفرلی وارحمنی وتب علی اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم ۔ (پرفر مایا) اگرده فض (درحقیت) مؤمن بوواس عوى دعاش داخل بوجائے الله ما دارا گروئران سے خارج بوجائے الله الله الله عنداب البحیم ۔ (پرفر مایا) اگرده فض (درحقیت) مؤمن بوواس عول دعاش داخل بوجائے الله الله الله عنداب البحیم ۔ (پرفر مایا)
- مد البت بن الوالمقدام دوایت كرت بین كریل معرضا مام محربا قرعلیالهام كه مراه تما كدام ما آیک جنازه میل شریک بوك جوان كرد بروسید بروسید بین بروسید برو

#### بإب

مخالف پرنماز جناز ہ پڑھنے کی کیفیت اور جب وہ اسلام کا اظہار کرتا ہوتو اس کے جناز ہ سے راہ فرارا ختیار کرنے کی کراہت

(اسباب شرکل سات مدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو المرز کرکے باتی پانچ کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احقر مترج عفی عنہ)

ا عبیداللہ بن علی المحلی حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کی و ثمن فدا کا جنازہ پر خوتو (دعا کی جگہ یوں بددعا کرد) اللّهم انا لا نعلم منه إلا أنه عدولات ولوسولات اللّهم فاحش قبره ناراً وعجل به إلى النار واحش جوفه ناراً وعجل به إلى النار وانه کان یوالی أعدائك ویعادي

أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبرة \_\_\_اورجباس كاجنازه الماياجائة يهرُم: اللهم لا ترفعه ولا تزكه \_(الفرو) الفقير)

- اسلام تشریف لے جارے سے کراستہ میں اپناغلام کیں جاتے ہوئے دارائم نے بوچھا: کہاں جارے ہو؟ عض کیا: راہ فرار اسلام تشریف لے جارے سے کراستہ میں اپناغلام کیں جاتے ہوئے دارائم نے بوچھا: کہاں جارے ہو؟ عض کیا: راہ فرار افتیار کرد ہاہوں تا کہاں منافق کا جنازہ نہ پڑھناپڑے۔امام نے فرایا: میرے پہلومیں کھڑا ہوجا اور جھے جو کھے کہتے ہوئے سے وی کہتاجا۔ چنانچا مام نے دست دعا بلند کر کہا: اللہم اُخو عبد نے فی عباد نے وبلاد نے اللہم اُفقہ حو (احر) عذا بلک فإنه کان يتولى اعدا تا ويعادى اوليانائ ويعادى اوليانائ ويبغض اهل بيت نبيك۔ (الفردع الفتر، قرب الاساد)
- سے طبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی بن سلول مراق حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازہ ہیں تشریف لے گئے۔ تو عمر بن الحظاب نے (اپنی روایتی شمری و تیزی کی بناء پر) کہا: یارسول اللہ! کیا خدانے آپ کواس (منافق) کی قبر پر کھڑا ہونے (لیخی نماز جنازہ پڑھنے) سے منع نہیں کیا؟

  (آپ نے کوئی جواب ندویا) انہوں نے دوبارہ کہا: یارسول اللہ! کیا اللہ نے آپ کواس کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا؟

  تب آخضرت نے فرمایا: افسوں ہے تم پر انتہیں کیا معلوم کہ ہیں نے پڑھا کیا ہے؟ ہیں نے (اس کے لئے دعا تھوڑی کی ہے میں نے پڑھا کیا ہے؟ ہیں نے (اس کے لئے دعا تھوڑی کی ہے میں نے پڑھا کیا ہے؟ ہیں نے (اس کے لئے دعا تھوڑی کی ہے میں نے بڑھا کیا ہے؟ اللہ مارت اللہ معلوم ادت علیا السلام فرمات ہوئے ہیں: اس طرح اس محف نے واب عزاض پر اصراد کرکے) آخضرت سے وہ بات ظاہر کرادی جس (کے اظہار) کوآپ ناپند کرتے تھے (اور مصلحت کے خلاف جانے تھے)۔ (الفروع الجذیب)
- اس کی نام الماین میں سے ایک الم (مرادام جعفر صادق علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر مرنے والا محرح ق ہوتو اس کی نماز جنازہ میں (وعا کی جگہ) کہو: السلھ ما ملا جبوف ناراً وقبرہ فاراً وسلط علیه الحیات و السعقارب المام فرماتے ہیں: نی امیک ایک کری مورت مرکئ تی اور اس کے جنازہ میں امام محر باقر علیہ السلام نے بدوعا کے بی جلے کے تھاور ساتھ یہ می کہا تھا: واجعل الشیطان لھا قریناً۔ (الفروع)
- حماد بن عثان بیان کرتے ہیں کہ بن امیری ایک عورت مرکی جب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ نچے اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا تو حضرت امام جعفر صادق علیا السلام نے فرمایا: اللہ مصعبا ولا ترفعها ولا ترکعها واد ترکها ۔ اور فرمایا: وکانت عدوہ الله ۔ رادی کہتا ہے تھے یہی گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا: "ولسنسا "یعنی وہ عورت دشن خداتھی ۔ ۔ اور ہماری بھی دشمن متی ۔ (الفروع)

## نماز جنازه میں پانچ تکبیروں کا واجب ہونا (اوراس کی علت) اور تقید کی صورت میں کیا جب میت مخالف کی ہوتو جار تکبیروں کا پڑھنا

(اسباب مل كل چيس مديثين بين جن من س باره كررات كومذف كرك باتى جوده كاتر جمه ما مرب )\_(احتر مترجم على عنه)

- ۔ جماد بن عثمان اور ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے دوايت كرتے بين فرمايا احضرت رسول خداصلى الله عليه وآلہ والم كي كوكوں پر چارتكبير در نماز جناز فى پر چارتكبير بين برجارتكبير در نماز جناز فى پر چارتكبير برجة بين بين )
- ا۔ سلیمان بن جعفر جعفری اپنے باپ (جعفر) ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلوگوں پر پانچ تحبیر (نماز جنازہ) پڑھتے تھے اور پچھلوگوں پر چارتھبیر۔۔۔پس جب آپ گسکسی آدمی پر چارتھبیر پڑھتے تھے تو وہ نفاق کے ساتھ متہم ہوجاتا تھا۔ (الفروع العلل العہذيبين)
- س۔ ابو بکر حضری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے ابو بکر اجانتے ہو کہ نماز جنازہ میں کتنی

  تکبیریں ہیں؟ میں نے عرض کیا: ندا فرمایا: پانچ ہیں! پھر فرمایا: جانتے ہویہ پانچ کہاں سے لی گئ ہیں؟ میں نے عرض کیا: ندا

  فرمایا: یہ پانچ تکبیریں پانچ نمازوں سے اس طرح لی گئ ہیں کہ ایک نماز سے ایک تکبیر، ۔۔ (الفروع المتہذیب الحسال الحان)
- ٧۔ اساعیل بن سعدا شعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے نماز جنازہ کی تلبیروں کے متعلق سوال کیا کہ گتنی ہیں؟ فرمایا: مؤمن کے لئے پانچ اور منافق کے لئے چار۔ اور اس نماز میں سلام نہیں ہے۔ (المتہذیب)
- ۵۔ متعدداحادیث میں جوحضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں اس سوال کے کہ
   \*\* کئیبرات جنازہ کس قدر ہیں؟ یہی جواب دیا گیا ہے کہ پانچ ہیں۔ (تہذیبین)
- د قداہ بن زائدہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور

  پوچھا: جنازہ کی تکبیریں کتی ہیں؟ فرمایا: پانچ۔ پھر ایک اور شخص داخل ہوا اس نے آپ سے دریافت کیا کہ جنازہ کی دعا ئیں

  کتنی ہیں؟ فرمایا: چار۔ اس پہلے شخص نے عرض کیا کہ ہیں آپ پر قربان ہوجاؤں! ہیں نے بہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

  پانچے۔ اور اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: چار فرمایا: تو نے تحبیروں کے متعلق سوال کیا تھا تو ہیں نے جواب دیا پانچے۔

  اور اس نے سوال کیا کہ دعا کیں گئی ہیں؟ ہیں نے جواب دیا: چارافرمایا: حقیقت حال بھی کہی ہے کہ تحبیریں پانچے ہیں اور ان

- کے درمیان دعائیں جارے۔ پھرامام نے بھیل کھیلا کردکھائی اور فرمایا: ان (پانچ انگلیوں کی طرح) تعبیریں پانچ اوران کے درمیان دعائیں جار ہیں۔ (ایساً)
- ے۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب حضرت آدم کی وفات ہوئی اور نماز
  جنازہ پر صنے کی نوت آئی تو جناب ھبۃ اللہ نے جرائیل سے کہا: اے اللہ کے تغیمر! آگے بڑھ کر اللہ کے نبی پر نماز پڑھا کیں!
  جرئیل نے کہا خدا نے ہمیں تھم دیا تھا کہ ہم آپ کے باپ کے سامنے تجدہ ریز ہوں۔ اس لئے ہم ان کی نیک اولا د کے آگ
  کٹر نے نہیں ہوتے ۔ اور آپ ان کی تمام اولا د سے زیادہ نیک ہیں! لہٰذا آپ بی آگے بڑھ کر پانچ تکبیر جنازہ پڑھا کیں کہ
  یکی ان نماز وں کی تعداد ہے جو خدا نے اس میں جو رفرض کی ہیں۔ اور یکی (پانچ تکبیر) وہ سنت جاریہ ہے جوان کی اولا د میں۔
  تیا مت تک جاری وساری رہے گی۔ (الفقیہ 'المتہذیب)
- ا۔ حسین بن نظر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام رضاعلیہ السلام نے جھے نے رایا: میت پر پانچ تکبیر پڑھنے کی دوبہ کیا ہے؟ عرض
  کیا لوگوں نے روایت کی ہے کہ پیکبیریں پانچ نمازوں سے مشتق ہیں۔۔۔امامؓ نے فرمایا: بیاتو ظاہری مطلب ہے۔۔۔اس
  کی ایک اور (باریک) وجہ ہے کہ خدا نے بندوں پر پانچ فریضے فرض کئے ہیں (۱) نماز۔ (۲) زکوۃ۔ (۳) روزہ۔ (۳)
  جج۔ (۵) اور ولایت اہل بیت ۔اس لئے خدا نے ہر فریضہ ہے میت کے لئے ایک تکبیر مقرر کی۔ پس جس نے ولایت سمیت
  سب فرائعن قبول کئے ہیں اس کے لئے پانچ تکبیریں اور جس نے ولایت قبول نیس کی اس کے لئے چار تکبیریں مقرر فرمائی ہیں
  اس لئے تم لوگ پانچ تکبیریں اور تبہارے خالف چار تکبیریں پڑھتے ہیں۔ (عیون الا خبار علل الشرائع)
- 9۔ ابراہیم بن محد بن محران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے من میں فرمایا: (مرنے کے بعد) مؤمن ومنافق کی پیچان حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی تعبیروں سے ہوتی تھی کیونکہ آپ وَمن پ بانچ تحبیرا در منافق پر چارتعبیر پڑھتے تھے۔ (علل الشرائع الخصال)
- •۱- فضل بن شاذان حضرت امام رضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مامون عبای کے تام کمتوب میں لکھا کہ نماز جنازہ کی پانچ تحبیریں ہیں۔ جواس سے کم کرے گاوہ سنت رسول کا مخالف متصور ہوگا۔ (پھر کہا) میت کو پائتی کی طرف سے نرمی کے ساتھ قبر میں اتارا جائے۔ (عیون الا خبار)
- اا۔ نیزفضل بن شاذ ان حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کوتے ہیں فرمایا: نماز جناز وکااس لئے لوگوں کو تھم دیا گیا ہے تا کہ وہ (بارگاہ خداوندی) ہیں اس کی سفارش کریں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں ۔ کیونکہ مرنے والا اس وقت سے بڑھ کر کسی بھی وقت اس قدر سفارش اور دعائے مغفرت کامختاج نہیں ہوا تھا۔ اور پانچے اس لئے مقرر کی گئیں ہیں اور جاریا چے مقرر نہیں کی گئیں

كونكه به يا في تكبيري شب وروز كي نماز لائے ، فيكا نہ ہے كا تى جي - (العبون العلل)

اا۔ سفیان بن السمط المفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت آ دم پیمارہوئے۔۔۔ جب خدانے
ان کی روح قبض کی تو ملا تکہ نے ان کو شمل دیا ۔۔ پھر جب حبۃ اللہ کو تھم دیا گیا کہ دو آ کے بڑھ کرنماز جنازہ پڑھا کیں تو آپ
نے ایسا کیا اور ملا تکہ ان کی افتداء کررہے تھے خدانے ان کو دمی فرمائی کہ پانچ تخبیر نماز جنازہ میں پڑھیں اور آزام سے قبر میں
اتاریں اور پھر قبر برابر کریں۔۔۔۔ پھراما م نے فرمایا بتم بھی اپنے مرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ (الضلال العلل العلل الشرائع)

۱۳۰ علی بن عیسی اربلی نے کشف الغمہ میں روایت کی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپر پانچ تحبیر نماز جنازہ پڑھی تھی۔اور پھروہ را توں رات ونن کی گئتھیں۔ ( کشف الغمہ )

۱۱۰ شخ منید نے تاب المقعد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان پر پانچ تکبیر اور اہل نفاق پر ماسواان کے جن پر نماز جنازہ کی ممانعت کی گئی تھی چار تکبیر پڑھتے تھے۔ پس جب آ تخضرت کی محضرت کے سمی میت پر چار تھیے ہے۔ پس جب آ تخضرت کی محضرت کے سمی میں ایمان کی میں اور السفعہ کو افسا میں اس میں کہ اس میں کہ بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور اس کے بعد بھی (وضو کے باب ۲۸ میں) اس قسم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور اس کے بعد بھی (باب ۲، ۴، ۴، ۱۰ و ۱۲ میں) اس طرح کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیتی انشاء اللہ۔

#### بإب٢

پانچ تکبیرے زیادہ تکبیریں کہنے کا جواز اور عام اموات پر کراہت کے ساتھ جنازہ کے اعادہ کا جواز۔ ہاں البتہ صاحبان فضل وسلام پراس کے استحباب کا تذکرہ

(اسباب میں کل چوہیں حدیثیں ہیں جن میں نے بارہ کررات کو کلم انداز کر کے باتی بارہ کار جمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترج عفی عنہ)

علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جناب امیر الہؤ منین علیہ السلام نے ہمل بن حنیف پر

جو کہ جنگ بدر کے شرکا ہیں ہے تھے پانچ تکبیر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر جنازہ لے کر تھوڑی دیر چلے پھر جنازہ رکھ کر پانچ تکبیر نماز

جنازہ پڑھی ای طرح کے بعد دیگر ہے پانچ بار ایسا کیا اس طرح پوری پچیس تکبیریں کھمل کیں۔ (الفروع المتہذیبین)۔

(دوسری روایت کے مطابق اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: یہ بدری ہیں)۔ (المقعم )۔ ایک روایت میں یوں وارد

ہو کہ جب آپ پانچ تکبیر پڑھ تھے تو پھے اور آ دی آ جاتے اور عرض کرتے یا امیر المؤمنین ! ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ سے تو

ہم جناب ان کو پھر پڑھا دیے اس طرح قبرتک پہنچتے ہوئے پانچ بارنماز پڑھائی۔ (الفروع المفتہ المبدیہ)

- ۲- زرارہ جعرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حزۃ پر
   (یا نچے یا نچے کرکے )ستر بارد عالی اور ستر بارتکبیر کی ۔۔۔ (الفروع)
- س۔ شیخ صدوق علیہ الرحمد نے امالی میں ابن عباس سے بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح پہلے بھی اس طرح نہیں پڑھی تھی۔ یعنی ان پر چالیس تجبیریں پڑھیں۔ جناب عمار نے عرض کیا: یا رسول اللہ ان پر چالیس تجبیریں کیوں پڑھی ہیں؟ فرمایا: عمار! میرے وائیں طرف نگاہ کرو۔ طائکہ کی چالیس مفیں موجود ہیں۔ اس لئے میں نے ہرصف کے لئے ایک تجبیر پڑھی۔ (امالی شخ صدوق)

ا اس می پیمس روایات سال خلاف اس بات پراستدالی کیا کرتے ہیں کہ دخرات شیخین تعرب دول خدا ملی الله علیدة آدو ملمی نماز جنازه می شرکید ہوئے۔

عالانکدان حضرات کا حصول افقد ادکی در کئی میں مشخول ہونا اور سقیفہ میں رو کر آنخفرت کی ججیز و تدفین اوران کی نماز جنازه سے فائید سر بنائیک سلم حقیقت ہے جس کا کوئی صاحب علم وافعاف انکاد کرنے کی جرائت نہیں کر سکتا ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب تجلیات صدافت میں تبره کر دیا ہے یہاں مرف دو

حوالوں پراکتفا کرتے ہیں (۱) تیسیر البادی ترجمہ بخاری طبح احمدی پلی لا ہورب عص می کتاب انجا کڑ باب موت الاثنین میں حضرت عائشہ سے مروتی ہے کہ

عمل الایکرصاحب کے پاس گئی۔ الایکر نے کہا: بمان کھیے نی صلم کو گئے کی وں میں گفن دیا گیا۔ بی بی عائش نے کر دن میں ۔ پھر ابوب کر و عجر دضی

دسول فوت ہوئے۔ عائش صاحب کے بات میں کے دن۔ (۲) کنواحمال می میں اطبع حیور آباد میں ہے: 'عین عروق قبال ابدوب کر و عجر دضی

اللہ علیما لیم یشہدا ''شہد دفن النبی کافا الافصار فدفن قبل ان یوجعا ''لین مروویاں کرتے ہیں کہ ابوب کرو حضرت مرسول خدارے فن ہو گئے۔ (احترمت جمانی میں)

- امیر علیہ السلام نے عرض کیا اور مجھے کون اطلاع دے گا؟ فر مایا: جر تیل اطلاع دیں مے! پھرمیرے خاندان کے مردگروہ اندر گروہ ہوکر مجھ پرنماز پڑھیں پھران کی عورتیں اس کے بعد عام لوگ۔ چنانچہ ایسانی کیا گیا۔ (کتاب الطرف لا بن طابوس)
- ۱۔ حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور دہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جناز و پرنماز پڑھائی جب فارغ ہو پچھاؤ کچھاؤگ حاضر ہوئے تو جونماز میں شریکے نہیں ہوسکے تصاور آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کا اعادہ کریں (تاکہ ہم بھی پڑھلیں) آنخضرت نے فر مایا: نماز جنازہ تو ہو چکی اہتے اس کے لئے صرف دعا کرو۔ (قرب الاساد)
- ے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا نماز جنازہ میں کوئی معین چیز ہے؟ فر مایا ند۔ جھزت رسول خداصلی اللہ علیہ و آلسلم نے کیارہ 'نو'سات' یا نچے اور چار بھیریں پڑھی ہیں۔ (تہذیبین)
- ۸۔ ممار ساباطی جعرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تک میت کو سرد خاک نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس برنماز بڑھی جا کتی ہے آگر چہ پہلے بڑھی ہی جا چی ہو۔۔۔(ایسنا)
- 9۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں ایک جنازہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ (جبکہ اور لوگوں نے پڑھی) یہاں تک کہ جنازہ قبر کے پاس بھٹے گیا۔ آیااب میں اس پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: فن سے پہلے پہلے اگر چا ہوتو پڑھ سکتے ہو۔ (ایعنا)
- •۱- عمروین شمر حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت ر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی نجاری ایک عورت کے جنازہ پرنماز پڑھائی۔۔۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کی قبرتیار نہیں ہوئی تو انظار کرتے ہوئے جنازہ رکھ دیا۔ اس اثنا میں جب بھی کوئی گروہ آتا تو آنخصرت اس سے فرماتے اس پرنماز جنازہ پڑھاو۔۔۔(ایصاً)
- اا۔ اسحاق بن ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی جب فارغ ہو پچکے تو میچھلوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم اس پر نماز نہیں پڑھ سکے (لیمنی اب لیں) آپ نے فرمایا: نماز جنازہ دو ہارنہیں پڑھی جاتی ۔ بستم اس کے لئے صرف دعا کر داورا چھی ہات کرو۔ (ایمناً)
- ا۔ الی بی ایک روایت بروایت وهب بن وهب حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے مروی ہے فرمایا: لا یصلمی علمی جماعی جناز قامو تین ایک جناز قام بردوبار نماز نہیں پڑھی جاسکتی! البتداس کے تق میں دعائے خیر کرو۔ (الینا وقرب الاسناد) جناب شخ طوی علیه الرحمہ نے ان دوروا تنول کوایک قتم کی کراہت پرمحول کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کرفی وجوب کے

لئے ہے۔ کہ (دوبارہ یاسہ بارہ پڑھناوا جب نہیں ہے۔۔۔ بلکہ ایک بارسے ذائد بار پڑھنامتی ومرغوب ہے)۔۔۔

خولف علام فرماتے ہیں کہ بید دونوں روایتیں دراصل دوسندوں کے ساتھ دار دہوئیں ہیں جو دراصل روایت ایک ہے۔۔۔اس
منسوخ ہونے کا بھی احمال ہے۔۔۔ اورنقل روایت ہیں تقیہ پر بھی محمول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کا راوی عامی المذہب
ہے۔اور بیروایت ان کے نزدیک ذیادہ مشہور غرب کے موافق ہے اور جو روایتیں ان کے بالقائل (جنازہ کے باربار پڑھے جانے کی عمرگی) پردلالت کرتی ہیں دوان سے زیادہ وقوی تعداد میں زیادہ اور دلالت میں زیادہ واضح ہیں۔۔۔واللہ اعلم۔۔۔

#### باب

## نماز جنازه میں ند (کسی سوره کی) قرات ہے اور نہ کوئی معیّن دعا

(اس باب میں کل جارمدیثیں ہیں جن میں سے ایک محررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (اجتر مترجم عنی عند)

- ۔ محمد بن سلم زرارہ معمر بن یکی اوراساعیل بعقی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز جنازہ میں نہ قر اُت ہے اور نہ تن کوئی مقرر ومعیّن دعا ہے۔ جو جا ہو دعا ما گو۔ اور جن لوگوں کے لئے دعا کی جاتی ہے ان سب سے زیادہ حقد اردعاء من ہے ( اُت ہے اور اسٹے رکھا ہے ) اور اس دعا کی ابتداء تیفیرا کرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے درود وسلام سے کی جائے۔ (الفروع اللہ تنہ یب الاستیصار)
- ۲ ین بی بیقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا میں بغیروضو کے نماز
   جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ بینماز صرف تکبری (اللہ اکبر)، تشیع (سجان اللہ) "تحمید (الحمد اللہ) اور تبلیل (لاالہ الله اللہ)
   بی تو ہے (جھیتی نماز نہیں ہے۔ تا کہ وضو ضروری ہو)۔۔۔ (الفروع المجندیب المفقیہ)
- ۳- میمون القداح حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز جنازہ میں سورہ الحمد پڑھتے تھے۔۔۔(التہذیب)۔اس سے ملتی جلتی ایک دوایت امام رضاعلیہ السلام سے مجموع روی ہے۔ سے ملتی جلتی ایک روایت امام رضاعلیہ السلام سے مجموع روی ہے۔

و لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ نے ان کونقیہ برجمول کیا ہے۔اس سے پہلے (باب ۱۳ میں) نماز جنازہ کی کیفیت تفصیلاً گزرچکی ہے۔ان متعدد حدیثوں میں مختلف دعا ئیں تو فدکور ہیں مکر کسی میں بھی قر اُت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آئندہ دعائے تنوت کے سلسلہ میں بھی اس متم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ۔

## نماز جنازہ میں رکوع و بچوزئیں ہے۔

#### (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ محمد بن مسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز جناز ہروقت پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ بیر کوئ وجود والی نماز نہیں ہے (کہ اس کا کوئی وقت مقرر ہو)۔ (الفروع)
- ا۔ شیخ صدوق" با سنادخود بروایت فضل بن شاذ ان حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: نماز جنازہ میں اس لئے رکوع و بچو نہیں ہے کہ اس نماز کا مقصد صرف (بارگاہ خدامیں ) اس بندہ کی سفارش کرنا ہے۔ جو پیچھے چھوڑے ہوئے سے جدا ہو گیا ہے۔ اور آ کے بھیجے ہوئے کامختاج ہے۔ پھر فر مایا: اور ہم نے نماز جنازہ بغیروضو پڑھنے کواس لئے جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ندر کوع ہے اور نہ بچود۔۔۔ (عیون الاخبار علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب الوضوباب امیں اور یہاں باب عوغیرہ میں) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد آئیگی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب

## نماز جنازہ میں سلام نہیں ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو تلمز دکر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه) ``

- ۔ اساعیل بن سعداشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے نماز جنازہ کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: مؤمن کے لئے یانچ تکبیریں اور منافق کے لئے چار ہیں اور اس میں سلام نہیں ہے۔۔۔( تہذیبین )
- ۲ علی اور زراره حضرت امام محمد باقر علیه السلام وحضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا نماز جناز ہیں سلام نہیں ہے۔ (الفروع) تہذیبین)
- ۳۔ شیخ حسن بن علی بن شعبہ اپنی کتاب تحف العقول میں حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مامون عبای کے نام مکتوب میں کھا۔ نماز جنازہ پانچ تکبیر ہے۔ اور اس نماز جنازہ میں سلام نہیں ہے۔ کیونکہ سلام صرف رکوع و تجود والی نماز میں ہوتا ہے۔ اور نماز جنازہ میں ندر کوع ہے اور نہ تجود۔ اور میت کی قبر مرابع (چوکور) بنانی جا ہیے کو ہان دار نہ بنائی حائے۔ (تحف العقول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے قبل (باب۲ وباب۳ میں) نماز جنازہ کی کیفیت میں کئی ایک حدیثیں گزرچکی ہیں جن میں

ندکورہے کہ نماز جنازہ میں سلام نہیں ہے۔اور جن بعض صدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ان کوشنے طویؒ نے نقیہ پرمحمول کیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہال سلام نماز جنازہ ختم کرنے سے کتابیہ و۔۔۔اور یہ بھی احمال ہے کہ یہ نماز جنازہ کے علاوہ کوئی علیخدہ سنت ہو۔۔۔جیسا کہ کتاب العشر ہ میں ذکر کیا عمیا ہے کہ جب آ دمی ایک دوسرے سے جدا ہونے لکیس تو اس وقت سلام کرنا مستحصہ ہے۔۔۔۔

#### بإب١٠

## نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں ہاتھ بلند کرنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں دو مررات کوچھوڑ کر باتی تین کاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ عبدالرحلٰ بن العزری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی آپ نے یا نچ تھبیریں پڑھیں اور ہر تکبیر کے دقت آپ ہاتھ (کانوں تک) بلند کرتے تھے۔ (تہذیبین)
- ۲ ۔ یونس بنیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے سوال کیا میں آپ پر قربان ہوجاؤں! عام لوگ نزاز جناز ہ کی صرف پہلی تکمیر میں میں بلند نہیں کرتے ۔ تو میں بھی انہی کی طرح صرف پہلی تکمیر میں بلند کروں یا ہر تکمیر میں ؟ فرمایا: ہر تکمیر میں ہاتھ بلند کر۔ (الفروع) والعہذ یہیں)
- س۔ بروایت غیاث بن ابراہیم اوراسحاق بن ابان الوراق از امام جعفرصا دق علیہ السلام دوروایتوں میں وار دہے کہ جناب امیر علیہ السلام نماز جناز ہ کی صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ (تہذیبین )
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؓ نے ان دونوں روایوں کو تقیہ پرمحمول کیا ہے۔ کیونکہ یہ خالفین کے غرب کے مطابق ہیں۔۔۔اوران کے ایسا کرنے کو جواز پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ کہ ہر بار ہاتھ بلند کرنا واجب نہیں ہے۔

#### بإباا

پیش نماز کے لئے مستحب ہے کہ جب تک جناز واٹھاندلیا جائے وواپنی جگہ سے نہ ہے (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حفص بن غیاث حضرت امام جعفرصاد ق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جب حضرت علی علیه السلام کسی جنازہ پرنماز پڑھاتے تھے جب تک جنازہ کولوگوں کے ہاتھوں پڑئیس دیکھ لیتے تھے۔ (المہذیب)
- الم بروایت یونس حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کی بیرصدیث اس سے پہلے (باب ایس) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ بیر پیش نمازاس وقت تک اپنی جگہ سے ند ہے جب تک جناز واس کے سامنے سے ندا ٹھالیا جائے۔(الیناً)

# بچەكى نماز جنازە مىں كيادعا پڑھنى چاپىيے؟

(الباب مين مرف ايك مديث بجس كاتر جمه ما ضرب) \_ (احتر مترجم عفي عنه)

ا۔ عمروبن فالد جناب زید سے اور وہ اپنے آباء طاہریٹ کے سلسلہ سندسے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بچک نماز جناز ویس (چوشی تحمیر کے بعد) بید عارد حاکرتے سے: اللّٰہم اجعله لا بویه ولنا سلفاً وفرطاً و اجراً ۔ (التہذیب)

#### بإبا

اس بچه پرنماز جنازه واجب اےجس کی عمر چھسال یاس سےزائد ہو۔

(اس باب مل كل جارحديثين مين جن من سے أيك مردكومذف كرك باقى تين كا ترجمه عاضر ب)\_(احترمتر جمع غي عنه)

- ۔ زرارہ وعبداللہ بن علی طبی روایت کرتے بین کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا گیا کہ بچہ پر کب نماز جنازہ پڑھی جائے؟ فرمایا: جب اس میں نماز کو بھنے کی اہلیت پیدا ہو۔۔فرمایا: خود بچہ پر نماز کب واجب ہوتی ہے؟ فرمایا: جب اس کی عمر چھ برس ہوجائے ہے۔ اور روز واس وقت واجب ہوتا ہے جب اس میں اس کے رکھنے کی طاقت ہو۔ (کتب اربعہ)
- زداده بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محرباقر علیہ السلام کا ایک بچہ دفات پائیا۔ امام کواس کی موت کی خبر دی گئیں۔ امام نے اس کے شال و کفن کا تھم دیا۔ جب بیسب بچھ ہو چکا۔ تو امام اس کے جناز ہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اور اس پر نماز جناز ہ پر معرب بھر چٹائی کا ایک کلا ایجھایا گیا جس پر آ پ بچھ در کھڑے دہے۔ بھراس کی قبر پر کھڑے دہے۔ جن کہ جب وہاں سے فارغ ہوکر دالیس لوٹے تو ہل بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ جھے نے فرمانے لگے کہ اس عمر کے بچل پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ بیر بیر تا مالی کا تھا۔ حضرت علی اس تم کے بچوں کے متعلق تھم دیا کرتے ہے اور ان کے سال کا تھا۔ حضرت علی اس تم کے بچوں کے متعلق تھم دیا کرتے ہے اور ان کے سال کا تھا۔ حضرت علی اس تم کے بچوں کے متعلق تھم دیا کرتے ہے اور ان کے سال و کفن کے بعد ) ان کو فن کر دیا جا تا تھا۔ اور ان پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ مگر (بعد میں ) لوگوں نے ایک کام کیا کہ اس میں میں کہوں کی بنا پڑھم بھی ای طرح کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بچر پر کہ نماز جنازہ واجب ہوتی ہے؟ فرمایا: جب نماز کو بچھنے گے! یعنی چے برس کا موجائے۔ (الفروع)

ا معنی ندرے کہ یہال تعاد جوب سے مراد جوت اور استجاب ہے کیونکہ چیمال کے بعد ترینی نمازمتی ہے۔ (احتر متر جم فی عند)

ل اسلسلہ میں فلف اخبار وآ فار میں بھتے کرتے ہوئے سب سے بہتر نظر میدہ ہے جو حضرت محدث فیض کا شانی نے الوانی میں پیش کیا ہے کہ جس (عاقل و بالغ) پر نماز پڑ معنافرض ہے اس کی نماز جنازہ بھی فرض ہے۔اور جس (چیسال کے بچہ ) پر اپنی تمریخی نماز مستحب ہے اس کی نماز جنازہ بھی مستحب بیس ہے دو اللہ العالم۔(احتر مستر جم مفی عنہ) نماز مستحب بیس ہے (چیسے چیسال سے کم عمر کا بچہ) اس پرنماز جنازہ بھی مستحب نیس ہے دو اللہ العالم۔(احتر مستر جم مفی عنہ)

س على بن جعفر نے حضرت امام موکیٰ کاظم عليه السلام سے پوچھا: جب پانچ سال کا بچدمرجائے تواس پرنماز جنازہ پڑھٹی چاہیے؟ فرمایا: جب نماز کو بچھنے کے قابل ہوجائے تو پھر پڑھٹی چاہیے۔(المتہذیب وقرب الاسناد)

و لف علام فرماتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کہ چھ برس کا ہوجائے جیسا کہ سابقہ صدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ باب ۱۲

اس بچہ پرنماز جنازہ پڑھنامستخب ہے جوچھ برس سے کم عمر کا ہو۔ بشرطیکہ زندہ پیدا ہوا ہو۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں نے تین کررات کو تھر دکر کے باقی چار کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصا وق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: 'معفوس' پرنماز جناز ونہیں پڑھی جائے گ۔
اور منفوس سے مراد وہ نومولود ہے جو پیدائش کے بعد آواز نہ نکا لے اور نہ ہی روئے اور پینے اور نہ ہی وہ دیت (یابروایت دیگر والدین) وغیرہ کا وارث بنے گا۔اور اگر پیدائش کے بعد آواز نکا لے تو اس پرنماز بھی پڑھی جائے گی اور وارث بھی بنے گا۔

- ۲ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ بچہ پر کس کن وسال میں نماز جناز ہ
   پڑھی جا بیگی؟ فرمایا: ہرحالت میں پڑھی جائے گی گھریہ کہ ہنوز اس کی خلقت ناکھل ہوکہ سقط ہوجائے۔(ایضاً)
- سے ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ بچہ پر جب شریعت کا قلم جاری نہ ہواس پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ فرمایا: نماز جنازہ صرف اس مرد وعورت پر واجب ہے جس پر قلم شریعت جاری ہو۔ (العنا)
- و لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ کی نے اپنی کتاب الختلف وغیرہ میں اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب بچ چیرسال کے ہوجا کیں کیونکہ اس عمر میں تمرین (مشق کرانے) کا قلم جاری ہوجا تا ہے جیسا کہ (سابقہ باب میں) گزرچکا ہے۔

۔ جبکہ دوسری روایت میں بینصری موجود ہے کہ ابھی اس کی کل عمر آشارہ ماہ تھی اور خدانے اس کی رضاعت کی مدت (دوسال) جنت میں کمل کی۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے اس کلے باب (نمبر ۱۵) میں پھھالی روایتیں آئیگی جو بظاہراس کے منافی ہیں۔ تو وہ اس بات برمحول ہیں کہ اس محر کے بچہ پرنماز جنازہ واجب نہیں ہے۔

#### بإب١٥

## اس بی بچه برنماز جنازه واجب نبیس ہےجس کی عمر چھسال سے کم ہو۔

(اسباب بین کل پائی حدیث یوب بن بین بین جن میں ہے دو کر رات کو گفر دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عند)

زرارہ ایک حدیث کے خمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بچہ جس کا دود ھے چھوٹ چکا تھا اور

وہ زمین پر چانی تھا ( تین سال کا تھا) (المفقیہ ) وفات پا گیا۔ تو امام محمہ باقر علیہ السلام (اپنے پوتے کی وفات پر) اس کے

جنازہ کے ساتھ اس طرح نکلے کہ آپ صوف اور ابریشم زروکا جبددر بڑای کپڑے کا عمامہ برسر تھا اور الی بی چا دردر برتی بچک کی جازہ کے ساتھ اس طرح نکلے کہ آپ صوف اور ابریشم زروکا جبددر بڑای کپڑے کا عمامہ برسر تھا اور الی بی چا دور فر بابا: اس قدر

چارتھ بیر نماز جنازہ پڑھی پھر ان کے تھم ہے اسے ڈن کر دیا گیا۔۔۔ پھر ہاتھ سے پکڑ کر جھے علیجہ و لے گئے اور فر بابا: اس قدر

پول پر (خبد نہوی وعلوی میں ) نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی صرف جناب امیر علیہ السلام کے تھم کے مطابق ان کو ( عشل و کفن دے کر ) اپس پردہ ڈن کر دیا جاتا تھا۔ میں نے صرف اہل مدینہ کی اس بات سے متاثر ہوکر نماز پڑھائی ہے کہ وہ کہیں گے

کہ (بنی ہاشم) چھوٹے بچوں پرنماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ (الفروع المجد یہ والاستبصار )

کر بی ہاشم ون دواور حدیثوں میں مجی وارد ہے )۔

(بی ہاشم ون دواور حدیثوں میں مجی وارد ہے )۔

یمان ایک طویل روایت درج بجس می حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کے صاحب زادے اہرا جیم پرنماز جناز وند

پڑھنے کا تذکر و کیا مجا ہے گروہ متحد دروایتوں کے منافی ہونے کی وجہ سے قابل تجول نیس ہے۔ و لف علام نے ہمی اس کی مختلف

تاویلیس کی ہیں مثلاً یہ کہ (۱) نفی وجوب پرمحول ہے۔ (۲) منسوخ ہے۔ (۳) شاید آپ نے خواجیس پڑھی۔ گرآپ کے تھم

سے کسی دوسرے نے پڑھائی۔ اس روایت میں وارو ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: ''خدانے جھے بیھم ویا ہے کہ میں صرف اس

پرنماز جنازہ پڑھوں جوخو ذنماز پڑھتا ہے۔ '' مؤلف علام نے اس کی توجید بیری ہے کہ جس کی عرکم از کم چیسال ہو۔ کونکہ وہی

تمرين كاوتت ہے۔ بلكة تمه طاہرين تو پانچ سال كے بچوں كونماز پڑھنے كاتھم ديتے تھے۔ (الفروع المحاس)

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ ہمارے نظریہ کہ ' بچر پر نماز جنازہ
اس لئے نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ خو دنماز نہیں پڑھتا' 'اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیاصرف اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے
جوخو دنماز پڑھتا ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں! اس پروہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودئ نفر انی اسلام لائے۔۔۔اور (نماز پڑھنے سے
پہلے) اس وقت مرجائے تو؟ (اس کی نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھی جائے گی کہ اس نے خود نماز نہیں پڑھی؟) تو ہم اس کا کیا
جواب وایں؟ فرمایا: ان سے کہو کہ یہی اسلام لانے والا یہودی یا نفر انی اگر کسی انسان پر بہتان تراشی کرے تو آیا اس پر صد
واجب ہوگی؟ وہ یقینا جواب میں کہیں گے کہ ہاں! تو پھران سے خود دریافت کرو۔ کہ اگر کہی بچہ جوہ نوز نماز نہیں پڑھتا نے اگر کسی

انسان پرافتر پردازی کرے تواس پر بھی حدواجب ہوگی؟ وہ جواب میں یقینا کہیں گے کہ نہیں۔ توان سے کہا جائے کہ ہال تم نے تھیک جواب دیا ہے۔ نماز جنازہ صرف اس پر پڑھنی واجب ہے جس پر نماز اور حدواجب ہے۔ اور جس پر نماز اور حدواجب نہیں ہے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی! (الفروع العہذیب)

و لف علام فرماتے ہیں کیمکن ہے اس حدیث کو چھسال کے بچہ برجمول کیا جائے جس کے لئے بطور تمرین نماز پڑھنامتے ب ہے۔۔۔اور لفظ وجوب بھی جُوت واستحباب کے معنی ہیں استعال ہوا ہے۔اپنے مقام پرالی حدیثیں آئینگی جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طفل ممیز پرتعزیراور سرقہ وغیرہ کی حدجاری کی جائے گی۔

#### بات٢١

ماموم کا تکبیر کہنے میں پیش نماز پر سبقت کرٹا جائز نہیں ہے اورا گراییا کریے تواس کا اعادہ کرے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

علی بن جعفر یکن کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حصرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کی نماز گرار کے لئے بیجا تزہے کہ وہ پیش نماز سے پہلے تکبیر کمے؟ فرمایا: وہ پیش نماز کے ساتھ می تکبیر کمے۔اوراگراس سے پہلے کمچواس کا عادہ کرے۔(قرب الاسناد)

و لف علام فرماتے ہیں: بیر صدیث اگر چی نماز جنازہ کے ساتھ فتق نہیں ہے مگر اپنے عموم کے ساتھ اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ حمیری نے (قرب الاسنادیس) اسے احادیث جنازہ میں درج کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی بن جعفر کی کتاب میں ایسانی تھا۔

#### باب کا

جس شخص سے نماز جنازہ میں بعض تکبیریں جھوٹ جائیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد مسلسل ان کی قضا کرے اوراگر جنازہ اٹھا بھی لیا جائے تو جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھتا جائے۔ (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ) حلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی شخص نماز جنازہ کی صرف ایک یا دو تکبیریں

- طلبی حضرت امام بعظم صادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی حص نماز جنازہ کی صرف ایک یا دو تعبیریں (جماعت کے ساتھ) پاسکے۔ تو بعد میں باقیماندہ تکبیروں کو پے در پے بجا لائے۔ (لیعنی درمیان میں دعا کمیں نہ یوسے)۔(الفروع) المتهذیبین)
- ۲۔ عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز جنازہ کی صرف

ا كي تكبير كو ( ويصما ز كساته ) يا تاب؟ فرمايا: با قيما نده كوخودتمام كركا\_\_\_ (العبديين )

- ۳- جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اگر نماز جناز ہ کی ایک دو تکبیریں مجھ سے چھوٹ جا کیس ان کی قضا کرو۔۔۔! عرض کیا: کیا قبلہ روہوں؟ فرمایا: ہاں! بے شک جناز ہ کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ۔(ایساً)
- ا۔ خلف بن زیاد قلانی ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمر ہا قر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص پیشنماز کے ساتھ جنازہ کی صرف ایک یا دو تجبیری پاسکے قو؟ فرمایا: وہ جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے ہا تیماندہ تجبیروں کومکس کرے گا۔۔۔اوراگر کوئی ایک تجبیر بھی نہ پاسکے تو قبر کے پاس ہی (جنازہ پر) تجبیر کہے گا۔۔۔اوراگراس وقت بہنچ کہ جب میت کوذن کیا جاچکا ہوتو قبر پر کھڑے ہو کر تجبیر کہے گا۔ (ایسنا)
- ۵۔ اسحاق بن ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور دہ اپنے والد (امام محمد با تر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
   حضرت امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ کی گزشتہ مجیبروں کی قضائیں کی جائے گی۔ (ایسنا)

ھے طوی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب ہیہ کہ اس طرح قضائیں کی جائے گی جس طرح ابتداء میں دعاؤں کے ساتھ بی تجبیریں پڑھی جاتی ہیں۔۔۔ بلکہ بے در بے ( بلادعا ) قضا کی جائے گی جیسا کہ او پر ذکر ہو چکا ہے۔۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ بیدان تکبیروں پرمحمول ہو جو پیشماز پانچ سے زائد پڑھے کہ ان کی قضالا زم نہیں ہے۔۔۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مطلب یہ ہوکہ چونکہ دوسر بے لوگوں کے پڑھنے سے واجب کفائی ادا ہو گیا ہے لہٰذا اس پر پڑھنا واجب نہیں ہے گر اول احوط ہے۔۔۔ اول احوط ہے۔۔۔۔

۔ علی بن جعفرات بھائی حضرت امام مولی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کدایک فخص میت پرصرف ایک یا دو تجبیریں پاتا ہے قودہ کیا کرے؟ فرمایا: باقیما عُدہ کو جنازہ اٹھنے سے پہلے مختصر طریقہ سے (پے درپے) کمددے۔(المسائل)

> جس شخص نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہووہ دفن کے بعد پڑھ سکتا ہے۔لیکن اگر میت پر نماز پڑھی جا چکی ہوتو پھر مکروہ ہے۔۔۔اور اس پڑھنے کی حد! اور یہ کہ غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ ہاں صرف دعا کی جاسکتی ہے۔

(اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو تلمز دکر کے باتی سات کا تر جمد حاضر ہے)۔(احقر متر جم عفی عنه) ۔ ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: فنن کے بعد بھی کوئی شخص میت پرنماز پڑھنا جا ہے تو کوئی مضا کقتہیں ہے۔(تہذیب والاستبصار)

- ۲۔ عمرو بن جمیع حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب
   کسی جناز ہر بنماز فوت ہوجاتی تھی تو اس کی قبر پرنماز جناز ہ پڑھتے تھے۔ (ایضا والفقیہ )
- س۔ جعفر بن عینی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کمہ میں تشریف لائے اور عبد اللہ بن اعین کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو وفات پا گئے ہیں! امام نے (از راہ تعجب) فرمایا: ہیں وفات پا گئے ہیں؟ عرض کیا: ہاں ۔۔فرمایا: چلو ان کی قبر پرجا کرنماز پر حمیں! میں نے عرض کیا ٹھیک ہے! فرمایا (وہاں) نہیں۔ یہبیں پڑھتے ہیں اس کے بعد دست دعا بلند کئے اور بردی جدوجہد کے ساتھ اس کے لئے دعالے کی ۔۔۔اور طلب رحمت کی ۔۔۔( تہذیبین )
- ۳۔ محمد بن سلم یا زرارہ روآیت کرتے ہیں فرمایا: فن کے بعدمیت پرنماز پڑھنے کا مطلب اس کے لئے وعائے خمر کرنا ہے۔عرض کیا: کیا نجاشی پرحضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (غائبانہ) نماز جناز ونیس پڑھی تھی؟ فرمایا: نہ۔۔۔صرف اس کے لئے دعا کی تھی۔ (ایساً)
- ۵۔ یونس بن ظبیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) ہے روایت کرتے ہیں فر مایا:
   حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کاموں کی مما نعت فر مائی ہے: (۱) قبر پر نماز پڑھنے کی۔ (۲) اس پر ہیٹھنے کی۔
   ۳) اس پر مکان بنانے کی اور (۳) اس پر تکیہ لگانے کی۔ (تہذیبین المقع)
- و لف علام فرماتے ہیں: (چونکہ بیروایت بحسب طاہر سابقہ روایوں کے منافی نظر آتی ہے۔ اس لئے کی طرح اس کی تاویل کی جاسکتی ہے)(۱) بیتم منسوخ ہے۔ (۲) ایسا کرنا کروہ ہے۔ (۳) بیتم صرف نماز پڑگانہ کے ساتھ مخصوص ہے(کہ ان کا قبر پر پڑھنا کروہ ہے)۔ (۲) جب میت پرنماز جناز ہ پڑھی جا چکی ہوتو پھر قبر پر پڑھنا واجب نہیں ہے۔
- ۲- محمد بن اسلم الل جزیرہ کے ایک شخص نے قل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: وفن کرنے کے بعد مدفون پر نماز جنازہ جا تزہوتا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جائز ہوتا۔ پھر فر مایا: ایسانہیں کرنا یعنی وفن کے بعد مدفون پر اور عربیان (نظے) پر نماز نہیں پڑھی جائز ہوتا۔ پھر فر مایا: ایسانہیں کرنا یعنی وفن کے بعد مدفون پر اور عربیان (نظے) پر نماز نہیں پڑھی جائز ہوتا۔ پھر فر مایا: ایسانہیں کرنا یعنی وفن کے بعد مدفون پر اور عربیان (نظے) پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ (ایسا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں: شخ طوی نے ایک جگدان دونوں روایتوں کواس بات پر محمول کیا ہے کہ جب وفن کوایک شب وروزگر ر جاکیں (جو بے مدرک ہے) اور دوسری جگہ تین دن گزرجانے پر محمول کیا ہے۔۔۔ چنانچدانہوں نے کتاب خلاف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ تین دن تک قبر پرنماز پڑھی جاسکتی ہے۔

۔ یوسف بن جحد بن زیادا پنے باپ (محمد) سے اور وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرئیل نے آ کر نجاشی (باوشاہ حبشہ)
کی وفات کی خبر سنائی تو آنحضرت مخروہ آ دمی کی طرح بہت روئے اور (صحابہ سے) فرمایا تمہار سے بھائی اصحمہ (نجاشی کا نام ہے) وفات پا گئے ہیں! پھر (حوالی مدینہ میں بمقام) جبانہ تشریف لے گئے اور وہاں ان پرنماز پڑھی اور سات تکبیری کہیں اس وقت خدانے ان کے لئے اس طرح ہر بلند چیز کو پست کردیا کہ آپ نے حبشہ میں اس کے جنازہ کو پیشم خود و کھیلیا (اور اس پرنماز پڑھی)۔ (الخصال شخ صدوق")

مؤلف علام فرماتے ہیں: (چونکہ بیروایت بظاہر سابقہ روایات کے خلاف ہے اس لئے اس کی کوئی مناسب تاویل کرنا پڑے گی۔ اودوہ یہ ہیں(۱)اس روایت میں تقیہ کیا گیا ہے۔(۲) نمازے مراد دعا ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔(۳) یا بیرغا کہ انہ نماز پڑھنا) حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔(دوسرے لوگوں کے لئے ایسا کرنا جا ترخیس ہے)۔ کیونکہ آپ نے (اعجاز نبوت سے) نجاشی کوچشم خود دیکھا تھا۔ واللہ اعلم۔

#### ابا

میت کا سرنماز گزار کے دائیں طرف اور پاؤں اس کے بائیں طرف ہونے چاہئیں اوراگراس کے برعکس ہوجائے تو نماز کا عادہ ضروری ہے۔ اگر چہ بوجہ جہالت ایسا ہوا ہو۔ مگریہ کہ میت فن ہوجائے۔ (اس باب میں دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترج عفی عنہ)

- ۔ عمار بن موی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پر نماز جنازہ بڑھی ۔ گئے۔ جب پیشنماز فارغ ہوا تو پیۃ چلا کہ میت الٹی تھی لینی اس کے پاؤں اس کے سرکی جانب تھے؟ فرمایا: میت کوسیدھا کیا جائے اور نماز کا اعادہ کیا جائے؟ اگر چہ جنازہ وہاں سے اٹھایا بھی جاچکا ہو۔ جب تک فن نہ کر دیا جائے اور اگر فن ہوجائے تو مجروبی بڑھی ہوئی نماز کافی ہے۔ مدفون پر نمازنہ پڑھی جائے۔ (الفروع 'التہذیبین )
- اس قبل (عنسل میت کے باب ۵ میں) بروایت یعقوب بن یقطین حضرت امام رضا علیہ السلام والی حدیث گزرچکی ہے جس میں وارد ہے کہ مرنے کے بعد اس طرح ممکن ہور کھا جائے گر عنسل وطہارت کے بعد اس طرح رکھا جائے جس طرح قبر میں رکھا جاتا ہے۔ (العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ کی جنازوں کے اجتماع کی صورت میں ان کے ترتیب وارر کھنے کے سلسلہ میں حلبی کی روایت ذکر کی جائے گی جواس مطلب پرولالت کرتی ہے۔

نماز جنازہ طلوع آفتاب یاغروب آفتاب دغیرہ اوقات مکروہ میں مکروہ نہیں ہے بلکہ ہروفت پڑھی جاسکتی ہے جب تک فریضہ کا وقت تنگ نہ ہوجائے اور یہی تھم ہرغیرموفت عبادت کا ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکررکوچھوڑ کر باتی چار کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ عبیداللہ بن علی طبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت نماز جناز ہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بینماز دراصل صرف (دعاء و پکاراور) استعفار ہے۔ (تہذیبین)

1۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز جنازہ ہروفت پڑھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بیر کوع و محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: نماز جنازہ ہروفت پڑھی جاسکتی ہے۔ طلوع و تجود ہوتا ہے حود والی (حقیق) نماز نہیں ہے۔ طلوع و غروب آفا باللہ کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان عروب ہوتا ہے اور اس کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان عروب ہوتا ہے اور اس کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان عروب ہوتا ہے اور اس کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان عروب ہوتا ہے درمیان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان عروب ہوتا ہے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان غروب ہوتا ہے درمیان کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان غروب ہوتا ہے درمیان غروب ہوتا ہے درمیان خوالے درمیان طلوع ہوتا کے درمیان خوالے درمیان غروب ہوتا ہوتا ہے درمیان خوالے 
التهذيب الاستبصار)

س۔ نفٹل بن شاذان حفزت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہم نے غروب سے پہلے اور فجر کے بعداس لئے نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ بینماز (میت کی) حاضری اور حادثہ (موت) کے وقت واجب ہوتی ہے اور دیگر موقت نمازوں کے مانند نمیں ہے۔۔۔ بلکہ بیالی نماز ہے جو کس نئے واقعہ (موت) کے وقت واجب ہوتی ہے اور حادثہ پرانسان کا کنٹرول نہیں ہے بید ایک تق ہے جوادا کیا جاتا ہے اور تق کی ادائیگی ہروقت جائز ہوتی ہے جب تک وہ تق موقت نہ ہو۔ (عیون الا خبار علل الشرائع)

ہم۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبداللہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب سورج ( وُ و بنے کے لئے ) زرد ہوجائے یااس کے طلوع کے وقت نماز جناز ہ کمروہ ہے۔ (ایپنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخطویؒ نے اسے تقیہ پرمحمول کیا ہے۔اس سے قبل (احتمار کے باب سے میں) تجمیز و تدفین کی جلدی والی حدیثوں میں ایس کئی حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور آئندہ بھی (باب ۳۱ میں) ایسی بعض حدیثیں آئینگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔

سورن کے شیطان کے دوسینگوں یاس کے سرکے دوکونوں سے نکلنے اور غروب ہونے سے علا رفر یعین نے بطور تمثیل چند مطالب بیان کے ہیں (۱) شیطان طلوع و فروب آفتاب کے دفت اپناسر سورن کے قریب کر دیتا ہے تا کہ سورن پرستوں کا مجدہ ای کے لئے قرار پائے۔ (۲) طلوع و غروب کے دفت شیطان حرکت کرتا ہے اور چست و چالاک اور خوش و فرم ہوتا ہے۔ (۳) شیطان کی پہلی اور پچھیلی امتوں کے در میان سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ (۳) شیطان کے دوگر وہوں کے در میان ام بھیجتا ہے۔ الفرض بیر سب تمثیلات ہیں کہ سورن پرست کے دومیان ام بھیجتا ہے۔ الفرض بیر سب تمثیلات ہیں کہ سورن پرست چنکہ اس کے دومیان ام بھیجتا ہے۔ الفرض بیر سب تمثیلات ہیں کہ سورن پرست چنکہ اس کے بہکا و سے بھی اور بھی ہیجتا ہے۔ الفرض بیر سب تمثیلات ہیں کہ سورت کو تبدہ کرتے ہیں قو کو یا وہ شیطان کو تبدہ کرتے ہیں۔ ( نہا بیا بین اٹی نو دی شرح سلم لغات الحدیث مرا قالمتھ ل)۔

# نماز جنازہ طہارت کے بغیر پڑھی جاسکتی ہے۔اوراس طرح سے میروشیچ وغیرہ بھی اگر چہ وضویا تیم کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مرر کوچھوڑ کر باتی چھکا ترجمہ صاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام علید السلام سے سوال کیا کدایک آ دمی کو اچا تک نماز جنازہ پڑھنی پڑجاتی ہے۔ جبکہ دہ باطہارت نہیں ہوتا؟ فرمایا: (اس حالت میں) تلبیر کہدکران کے ساتھ شامل ہوجائے۔ (الفروع)
- ۲۔ عبدالحمید بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مول کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ایک جنازہ برآ مد ہوتا ہے اور میں باوضونہیں ہوں۔ اوراگر وضوکر نے جاتا ہوں تو نماز فوت ہوتی ہے۔ تو آیا بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: تمہارا باطہارت ہونا مجھے زیادہ پہند ہے۔ (ایضا 'المجذیب)
- سو۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا میں بغیرطہارت نماز جنازہ پڑھسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! کیونکہ بیر (نماز جنازہ) صرف تعبیر و تیج اور تحمید و تبلیل ہے جس طرح تم اپ تھر میں بغیر وضو کے تعبیرو تیج کر سکتے ہو۔ ای طرح نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ (الفروع الفقیہ التہذیب) دوسری روایت میں وارد ہے کہ اگر چاہے تو تیم کر لے۔
- س۔ حلبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کونماز جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اوروہ باوضونہیں ہے۔اورا گروضو کرنے جائے تو نماز فوت ہوجائے گی؟ فرمایا: تیم کرلے اورنماز جنازہ پڑھے۔(ایسنا)
- فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہم نے اس لئے وضو کے بغیر نماز جنازہ پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس میں رکوع و بچوونییں ہے بلکہ بیصرف دعاو سوال ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حالت میں خدا سے دعاو پکار جائز ہے۔۔۔وضوصرف اس نماز میں واجب ہوتا ہے جس میں رکوع و بچود ہوتا ہے۔(العیو ن العلل) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب۲۲میں) الی حدیث آئیگی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### بإب٢٢

## حائض اور جب کے لئے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ہاں مستحب بیہ ہے کہ وہ وضوکر لیں اور حائض صف سے الگ کھڑی ہو۔

(اسباب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو قلمز دکر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا حیض والی عورت نماز جناز ہ پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا: ہاں!لیکن دوسر ہے لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہ ہو۔ (الفروع 'الفقیہ'المتہذیب)
- ا۔ حریز بالواسط حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حائض نماز جنازہ پڑھ کتی ہے (بیقیقی نماز نہیں ہے) کیونکہ اس میں رکوع و بحوز نہیں ہے۔ فرمایا: جب بھی تیم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ (الفروع العبذیب) دوسری روایت میں تیم کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ (العبذیب)
- س۔ ساعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: حیض والی عورت اگر جناز ہ پر حاضر ہوجائے تو تیم کرکے ادر صف سے الگ کھڑے ہو کرنماز جناز ہ پڑھ کتی ہے۔ (الفقیہ الفروع)

۔۔ مؤلف علام فرمائے ہیں:اس سے پہلے (باب ۲۱ میں) ایس بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب

نماز جنازه وه پڑھائے جومیت کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہویا جسے وہ تھم دے اور امام اصل کے حضور کا تھم؟

(اسباب میں کل جارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرد کو حذف کر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے) ۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ابن الی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جناز ہ پر وہ مخض نماز پڑھائے جوسب لوگوں سے زیادہ اس سے قرابت رکھتا ہویا جے وہ تھم دے۔(الفروع 'التہذیب)
- ۲ طلحہ بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب امام علیہ السلام کسی جنازہ میں شریک ہو
   جائیں تو وہ نماز جنازہ پر حانے کے سب سے زیادہ حقد ارہیں۔ (الفروع)
- ۳- سکونی حضرت امام جعفرصادتی علیه السلام سے اوروہ اپنے والد (حضرت امام مخمر باقر علیه السلام ) سے اوروہ اپنے آباء طاہرین
- علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب خدا کے مقرر کردہ شرقی سلطانوں میں سے کوئی سلطان (نبی یا امام ) کسی جنازہ میں شامل ہوں تو وہ نماز جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں۔۔لہذا اگرولی نے ان

كومقدم كياتو فبهاورندوه غاصب متصور بوگا\_ (التهذيب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (باب۲۲ میں) بھی اس تم کی کھے صدیثیں آئینگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ **پاپ۲۲** 

## شوہرا پنی مرحومہ بیوی کے معاملہ میں تمام رشتہ داروں حتیٰ کہاس کے بھائی'اولا داور باپ سے بھی زیادہ حقدار ہے۔

(اس باب مين كل يانج مديثين بين جن من سائك مروكاتهوو كرباتي جاركاتر جمه ماضرب) - (احقر مترجم على عنه)

- ۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت مرجاتی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا: اس کا شوہر! میں نے عرض کیا: کیا شوہر عورت کے باپ بھائی اور اولا دسے مجھی زیادہ حقد ارہے؟ فرمایا: ہاں! (الفروع)
- ۲۔ دوسری روایت بھی ای راوی اور انہی حضرت ہے انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے گراس میں صرف اس قد راضا فدہے که 'وبی ا اسے عسل بھی دیے گا' (بعنی عسل دینے میں بھی وہ دوسرے دشتہ داروں پر مقدم ہے)۔ ( کتب اربعہ)
- ۳۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: شوہرا پی زوجہ کے معاملہ میں (اس کی موت سے لے کر)اس کے قبر میں اتار نے تک سب سے زیادہ حقد اربے۔ (الفروع ، المتہذیب)
- الله معنی بن البختری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت مر جاتی ہے اوراس کا شوہراور بھائی دونوں موجود ہیں۔ان میں سے کون نماز جناز ہ پڑھائے؟ فرمایا: بھائی نماز جناز ہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ (تہذیبین)۔

اس مضمون کی ایک اور روایت بھی کتاب میں ندکورہے۔(ایشا)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔۔۔ کہ جناب شخ طویؒ نے ان دونوں حدیثوں کوتقیہ پرمحمول کیا ہے کیونکہ بیخالفین کے موافق کے ہیں۔ مؤلف علام نے چندادراخمال بھی ذکر کئے ہیں: (۱) استفہام انکاری پرمحمول ہو۔ (۲) شوہر صغیرالس ہو۔ (۳) زوجہ مطلقہ ہو۔ (۴) شوہر مخالف ند ہب ہودغیرہ۔ (والاول اقویٰ)۔

عورتوں کا نماز جنازہ پڑھناجا ئز ہے اورعورت عورتوں کونماز بھی پڑھا سکتی ہے ہاں البتة اس کا آگے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ وہ صف میں ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔

(ال باب ش كل چارحديثين بين جن ش سے ايك مرركوچيور كرباتى تين كاتر جمد حاضر ب)\_(احترمتر جم عفى عند)

- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا عورت عورتوں کونماز پڑھا سکتی ہے؟ فرمایا: ندے مگراس میت پرجس کا اس سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ پھر بھی دوان کے درمیان صف میں کھڑی ہو۔ اور (پہلے دہ) تکبیر کیا در پھر دو بھی (اس کی اقتداء میں ) کہیں۔ (الفقیہ النہذیب الاستبصار)
- ا۔ حسن بن زیاد الصیقل روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جب عورتیں بی نماز جنازہ
  پڑھنے والی ہوں اور ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہوتو وہ کس طرح پڑھیں؟ فرمایا: سب ایک صف میں کھڑی ہوجا کیں اور کوئی
  عورت دوسری عورتوں سے آ کے نہ بڑھے۔ عرض کیا گیا: آیا دوسری واجی نماز میں بھی وہ ایک دوسرے کونماز باجماعت پڑھا
  عی ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ (الفقیہ)
- ۳۔ جابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب مرنے والے کے پاس (سوائے عورتوں کے ) کوئی مرد نہ ہو۔ توایک عورت ان کے درمیان کھڑی ہوجائے گی اور دوسری اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائینگی وہ تکبیر کہتی جائے گ۔ (اور وہ بھی اس کی افتد اءمیں کہتی جائینگی ) یہاں تک کہنماز سے فارغ ہوں۔ (الفروع الفقیہ العبد یب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: آئندو (ج ٣ باب ٢٠ نماز جماعت میں ) کچھالی حدیثیں آئینگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باب٢٦

جوتا پہن کرنماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے ہاں موزہ پہن کر پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

۔ سیف بن عمیرہ حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا جوتا پہن کرنماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیئے۔ ہاں البستہ موزہ پہن کر پڑھی جاسکتی ہے۔ (الفروع النہذیب)

## متحب ہے کہ پیشنما زمردگی میت کے وسط یاسینہ کے بالقابل اورعورت کی میت کے سینہ یاسر کے بالقابل کھڑا ہو۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ ﴿ حضر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن المغیر ہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محض عورت پرنماز جناز ہ پڑھے وہ اس کے وسط کے بالمقابل کھڑ اندہو۔ بلکہ اس کے سینہ کے قریب کھڑا ہو۔ اور جب مردیر بڑھے تو اس کے وسط کے بالقابل کھڑا ہو۔ (الفردع العبذیبین)
- ۲۔ مویٰ بن برحضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب سی عورت کی نماز جنازہ پڑھوتواس کے سرکے پاس کھڑے ہواور جب کسی مرد پر پڑھوتواس کے سینڈ کے بالمقابل کھڑے ہو۔ (ایضاً)
- ۳۔ جابر حصرت امام مجمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم مردوں کے نماز جنازہ
  ان کی ناف کے بالمقابل اور عورتوں کی نماز میں ان کے سینہ کے بالمقابل کھڑے ہوتے تھے۔ (تہذیبین)
  مؤلف علام فر ماتے ہیں جمع بین الاخبار کی وجہ یہ ہے کہ پیشم از کواختیار ہے کہ ان طریقوں میں ہے جس طریقہ کو چاہے اختیار
  کرے۔

#### باب۲۸

نماز جنازہ واجب کفائی ہے لہذاایک یا دوآ دمیوں کا نماز جنازہ پڑھ لینا کافی ہے اس میں مستحب ریہ ہے کہ اگر ماموم ایک ہوتو پیشیما زکے پیچھے کھڑا ہو۔ (اس بآب میں صرف آیک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ السع بن عبداللہ فی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا صرف ایک آدی نماز
جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! پھرعرض کیا: آیادہ فخض پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں لیکن اگر مقتدی ایک ہوتو پیشماز کے چین کھڑا
ہواور (دوسری نماز با جماعت کی طرح) اس کے پہلو میں کھڑانہ ہو۔۔۔(الفروع) الفقیہ المتہذیب)
مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ۲ و ۱۵ میں) ایسی بعض حدیثیں گزر چی ہیں جواس موضوع پردلالت کرتی ہیں۔

#### بإب٢٩

#### نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑا ہونامستحب ہے۔

(اس باب من كل ووحديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب)\_(احقر مترجم عفي عنه)

- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا
  ہے: عام نماز با جماعت میں مہلی صف افضل ہوتی ہے مگر جنازہ میں آخری صف افسیل ہے۔عرض کیا گیایارسول اللہ البیا کیوں
  ہے؟ فر مایا: اس میں عورتوں کی پردہ پوشی ہے۔ (الفروع العلل المتہذیب)
- ۲- شخ صدوق علیه الرحیه فرماتے ہیں: (پہلے دور میں) عور تیں نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ گڈ ٹہ ہوجاتی تھیں۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ رسلم نے (بیکیفیت دیکھ کر) فرمایا: نماز جنازہ میں بہترین جگہ آخری صف ہے۔ پس اس وجہ ہے عور تیں خود بخود بخود بخود بچھلی صف میں چلی کئیں۔ ادراس صف کی فضیلت برقر اردہ گئی۔ جس طرح آنحضرت نے بیان فرمائی تھی۔ (الفقیہ)

#### اب

نماز جناز ہ مجدمیں کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ فضل بن عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ پس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا آیام بحدیث نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفقیہ التہذیبین)
- ۲- ابوبکربن عینی بن احمد علوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سجد میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک جناز والایا گیا۔ میں ہنے چاہا کہ وہیں اس پر نماز
  پڑھا دوں۔ کہ اس اثناء میں حصرت امام موی کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی کہنی میرے سینے پر رکھی اور برابر مجھے پیچے
  کی طرف د عکیلتے گئے یہاں تک کہ مجھے مجد سے باہر تکال دیا۔ پھر فرمایا: اے ابو بکر! مجد میں جنازوں پر نماز نہیں پڑھی
  جاتی۔ (الفروع) المجذیب الاستیصار)

و لف علام فرماتے ہیں کہ شخ طویؓ نے اسے کراہت برمحول کیا ہے۔

#### باباس

## نماز فریضہ کے وقت میں نماز جناز ہ پڑھناجا کز ہے اور تقدیم و تاخیر میں آ دمی کواختیار ہے جب تک ایک کا وقت تنگ نہ ہوجائے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ ہارون بن حمزہ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نماز فریضہ (حاضرہ) کا وقت داخل ہو جائے۔ تو نماز جنازہ سے پہلے اسے اداکرو۔۔۔ مگریہ کہ مرنے والے کواسہال کا مرض تھا۔ یا حالت نفاس میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ (اور زیادہ در کرنے ہیں میت کونقصان کینچنے کا اندیشہ ہے) پھر پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے گ۔ (تہذیب الاحکام)
- جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام (یاامام عمر باقر علیہ السلام) کی خدمت میں عرض کیا جب کی نماز فریضہ کے وقت میں جنازہ آجائے تو پہلے کون کی نماز پڑھنی چاہیے؟ فرمایا میت کوجلدی قبر میں پہنچاؤ گریر کہ اندیشہ ہو کہ نماز فریضہ فوت ہوجا ہے گی۔ (پھرفر مایا) نماز جنازہ کے سلسلہ میں سورج کے طلوع یااس کے غروب کا تظار نہ کرو۔ (تہذیب والاستبصار)
- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب سورج سرخ ہو جائے (ڈو بنے لگے) اس وقت نماز بینازہ پڑھی جاسکتی ہے یا نہ؟ فر ملیا: ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز نہیں ہوتی ۔لہذا جب سورج ڈو بنے لگاتو پہلے نمازمغرب پڑھواس کے بعد نماز جنازہ پڑھو۔ (الاہذیب وقرب الاسناد)

#### بابسهم

ایک بارنماز جناز ہ پڑھنا کئی جناز وں کیلئے کافی ہے اوران کے رکھنے کی جوتر تیب مستحب ہے اس کا بیان (اس باب میں کل گیارہ مدیثیں ہیں جن میں سے تین مکررات کو تمرز کرکے باقی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ۔ محمد بن سلم امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جنازہ میں کئی مرداور کئی عورتیں اکھٹی ہوجا کیں تو ان کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایا: مردوں کے جنازوں کوعورتوں کے جنازوں کے آگے پیشنما ز کے طرف کیے بعد دیگرے رکھا جائے۔(اور پھران پرمشتر کہ نماز جنازہ پڑھی جائے)۔(الفروع التہذیب والاستبصار)
- عمار ساباطی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی فخف دویا تین مرنے والوں پرنماز پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھے؟ فڑمایا: مرنے والے تین ہوں یا دؤ دس ہوں یااس سے زیادہ ان سب پر ایک بی نماز جنازہ پڑھے اور صرف پانچ تکبیر پڑھے جس طرح کہ ایک میت پر پڑھتا ہے۔ (پھرفرمایا) اور جو محض ان سب پر

اکھی نماز پڑھنا چاہے وہ البتدان جنازوں کو پہلے اس ترتیب کے ساتھ رکھے۔ ایک جنازہ کور کھنے کے بعد دوسر نے کے سرکو

اس کے جمند با ندھنے کی جگہ کے بالقائل رکھے پھرتیسر ہے و دوسر ہے کی ای کی جگہ کے بالقائل رکھے۔ وھکذا۔ ای ترتیب
سے سب کور کھ کران کے درمیان کھڑا ہوجائے اگر اس طرح پانچ تکمیر نماز جنازہ پڑھے جس طرح ایک پر پڑھتا ہے۔ عرض کیا
گیا کہ اگر مردوں اور عورتوں کے جنازے ایکے ہوجا کیں تو؟ فرمایا: پہلے پہلی صف بیس سابقہ ترتیب کے ساتھ مردوں کے
جنازہ رکھے جا کیں پھر آخری مرد کے جمند باندھنے والی جگہ کے بالقائل عورت کے جنازہ کا سرد کھا جائے پھر دوسری عورت
کے جنازہ کا سرپہلی کی اس جگہ کے بالقائل رکھا جائے بیہاں تک کہ جب سب کو اس طرح رکھنے سے فارغ ہوجائے۔ تو پھر
مردوں کے جنازوں کے وسط بیں کھڑے ہو کراس طرح نماز جنازہ پڑھے جس طرح کہا کے میت پر پڑھتا ہے۔ (ایعنا)

- س- ابن بكيربعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: اگر نماز جنازہ ميں عورتيں بيح اور مردا كينے ہوجائيں تؤعورتيں قبلہ كى طرف ان كاس طرف بچاودان كاس طرف مردر كھے جائيں كے اور پھر پيھماز مردول كے ماتھ كھڑ ابوگا۔ (ايساً)
- ۳- طلحہ بن زید حضرت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب عورت ومرد کے جنازے پر اکشی نماز پڑھی جائے تو عورت کو مقدم اور مرد کو مؤخر کیا جائے گا۔ اور جب خلام و آزاد کی مجتبیں اکشی ہوجا کیں تو غلام کو مقدم اور آزاد کو مؤخر کیا جائے گا۔ اور جب جمویے اور بڑے پر اکشی نماز پڑھی جائے تو چھوٹے کو مقدم اور بڑے کو مؤخر کیا جائے گا۔ ( کتب الاربعہ) جائے گا۔ اور جب جمویے اور بڑے پر اکشی نماز پڑھی جائے تو چھوٹے کو مقدم اور بڑے کو مؤخر کیا جائے گا۔ ( کتب الاربعہ )
- ۔ ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر مرد کے جنازہ کو (رکھنے میں) مقدم اور عورت کے جنازہ کومؤخر باعورت کومقدم اور مرد کومؤخر کر دیاجائے تو کوئی مضا نَقتہٰ بیں ہے۔ (الفقیہ البتہذیب الاستبصار)
- ۲- ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں سے ایک امام ) سے سوال کیا کہ اگر مردوں اور عورتوں کے جناز ہے اکتھے ہو جائیں تو ان کو کس طرح رکھ کران پر نماز پڑھی جائے؟ فرمایا: مرد کے جناز ہ کو عورت کے جناز ہ سے تعوز اسرا آ گے رکھا جائے اور عورت کو اس کی پائٹی کی طرف اور پیشما زمیت کے سرکے قریب کھڑا ہوکر دونوں پراکٹھی نماز پڑھے۔(الہذیب)
- 2۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد ہا قر علیه السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے جناز ہر کس طرح نماز پڑھی جاہے؟ فرمایا: مردوں کو قرردوں کے ساتھ ملا کر رکھواور تورتوں کومردوں کے پیچے رکھو۔ (الفروع والمتہذیبین)
- ۸۔ ایک اور روایت میں ایک مال بیٹے کی وفات کا تذکرہ ہے کہ نماز جنازہ کے پڑھاتے وقت بیٹے کوآ گے دور مال آلواس کے پیچھے
   رکھا گیا۔ (الخلاف)
- و لف علام فرماتے میں کہ شخ طوی اورد یکرعلاء نے اس ترتیب کو استحباب پر محمول کیا ہے کیونکہ ہشام بن سالم والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی مجی جائز ہے (اوراگر بیتر تیب واجب ہوتی تو اس کے خلاف کرنا جائز نہ ہوتا )۔

#### بابسس

## نماز جنازه فرادی بھی پڑھی جاسکتی ہےاور باجماعت بھی۔

(ال باب مي صرف ايك مديث بجس كاترجمه حاضر ب) د (احتر مترجم على عنه)

یجی بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے ابوعلی! میں عنقریب موت کا ذا لقتہ عصف واللہ ہوں اور میری زندگی میں سے صرف ایک ہفتہ باتی رہ گیا ہے۔ پس میری موت کی خبر کو پوشیدہ رکھنا اور بروز جمعه زوال کے وقت آنا اور تم اور میرے باتی موالی مجھ برفراد کی نماز جنازہ پر شعنا۔ (غیبہ شخ طوی)

عوَ لَفُ علام فرماتے ہیں۔۔۔سابقہ میں اس قتم کی حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور پھھاس کے بعد آئینگی انشاء اللہ تعالی۔

### باب

## اگرایک جنازه کی نماز جنازه کے اثناء میں دوسرا آجائے تواس کا تھم؟ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احترمتر جم علی عنه)

على بن جعفر بيان كرتے ہيں كہ يس نے اپنے بھائى حضرت امام مؤى كاظم عليه السلام سے سوال كيا كہ بچھ لوگ ايك جنازه پ ايك يا دوئلبيريں پڑھ بچھے سے كہ ايك اور جنانه لاكروہاں ركھ ديا گيا اب وہ كس طرح كريں؟ فرمايا: اگر چاہيں تو پہلے جنازه كو اسى جگہ باتى ركھيں يہاں تک كه دوسرے جنازه كى (باقيمائده) تكبيروں سے فارغ ہوجا كيں \_\_\_اورا گرچاہيں تو اسے (اس كى تكبيريں كھىل ہوجانے كے بعد) المحاليں اور دوسرے كى (باقيمائدہ تكبيريں) كھىل كريں \_ ہر طرح ٹھيك ہے! (الفروع) التجذيب قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: فقہاء کی ایک جماعت نے اس صدیث سے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ ان کو افتیار ہے کہ اس نماز کو تھے کر کے اذہ نو دونوں جناز وں پراکھی نماز پڑھیں یا پہلے جنازہ کی نماز کھل کر کے دوسر سے پراز سرنو پڑھی جائے گرشہید اول نے کتاب الذکری میں تحریفر مایا ہے کہ بیروایت اس دعوی کے اثبات سے قاصر ہے۔ (بعنی اس سے بدوی کا بہت نہیں ہوتا) کیونکہ اس سے تو بین طاہر ہوتا ہے گہ (جب دوسر اجنازہ آ جائے) تو (پہلے کی) باتی ماندہ تکبیر میں دونوں کے لئے محدوب ہوں گی ۔۔۔اور جب پہلے کی کمل ہوجائیگی تو انہیں اس بات کا افتیار ہے کہ دوسر سے کی تکبیر میں کمل ہونے تک اسے وہیں رکھیں یا وہاں سے اٹھالیں۔۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کھیکن ہاس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ یہاں تحبیر سے مراد موں جنازہ پر پانچ تکبیر میں کمل کر کے پھر دوسر سے پراز سرنو دونوں جنازوں کی مجموع تحبیر میں بینی دس تعبیر میں مراد ہوں۔ یعنی پہلے جنازہ پر پانچ تکبیر میں کمل کر کے پھر دوسر سے پراز سرنو

## سولی پر لفکے ہوئے پرنماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت؟ (اسباب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عند)

ابوہا مجمع مری بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے سوئی پر لکتے ہوئے آدمی پر نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق سوال کیا! فرمایا: کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرے جد (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) نے اپنے بچا (جناب زید شہید) پر نماز جنازہ پڑھی تھی! عرض کیا: اس کا اجمالی علم تو ہے۔ مگر اس کی کیفیت کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ فرمایا: میں اسے کھول کر بیان کرتا ہوں۔ اگر مصلوب کا مند قبلہ کی طرف ہوتو تم اس کے دائیں کا ندھے کے پاس اور اگر اس کی گرون قبلہ کی طرف ہوتو ہم اس کے دائیں کا ندھے کے پاس اور اگر اس کی گرون قبلہ کی طرف ہوتو ہم اس کے پہر اس کے بائیں کا ندھا قبلہ کی جانب ہوتو تم اس کے دائیں کا ندھے کے پاس اور اگر اس کا دایاں کا ندھا قبلہ کی طرف ہوتو تم اس کے بائیں کا ندھے کے پاس کو دیمیان تم اس کے کا ندھوں کو اپنی جگہ سے نہ بائیں کا ندھے کے پاس کو حرب ہو اور نہ ہوتا ہم اس کے کا ندھوں کو اپنی جگہ سے نہ ہاؤ ۔ اور تمہارا مند مشرق و مغرب کے درمیان ہوتا چا ہیئے ۔ ندا سے بالکل سامنے رکھواور نہ ہی اس کی بالکل پیٹھ بھیرو۔ ابو ہاشم ہناؤ ۔ اور تمہارا مند مشرق و مغرب کے درمیان ہوتا چا ہیئے ۔ ندا سے بالکل سامنے رکھواور نہ تی اس کی بالکل پیٹھ بھیرو۔ ابو ہاشم ہناؤ ۔ اور تمہارا مند مشرق و مغرب کے درمیان ہوتا چا ہیئے ۔ ندا سے بالکل سامنے رکھواور نہ تی اس کی بالکل پیٹھ بھیرو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں بین نے عرض کیا: اب میں بچھ گیا ہوں انشاہ اللہ بخد آجھھ گیا ہوں۔ (الفروع 'التہذیب'العون)

#### باب۳۲

کفن دینے سے پہلے نماز جناز ہ پڑھنا جائز نہیں ہے اورا گرکفن ندل سکے تو واجب ہے کہ اسے قبر میں اتار کراور مقام ستر کوڈھانپ کر نماز جناز ہ پڑھی جائے پھراسے فن کیا جائے۔ (اس باب میں کل دو حدیثیں ہیں ایک مکر رکوچھوڈ کر باتی ایک کاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

عمار بن موی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلوگ سنر میں (کشتی کے ڈوب جانے کی وجہ ہے ) سمندر کے کنار ہے چل رہے تھے کہ اچا تک ایک مردانی میت پر نظر پڑئی (جے سمندر نے باہر پچینکا تھا) اور وہ نگی تھی۔۔ جبکہ بیلوگ خود بھی نگلے تھے صرف پچھر وہ ال پاس تھے جن سے ستر کا کام لے رکھا تھا اور ان کے پاس پچھ فالتو کپڑ انہ تھا جس کا گفن ویتے۔ پس اس صورت میں وہ کس طرح اس کی نماز جنازہ پڑھیں جبکہ وہ نگا ہے؟ فرمایا: جب گفن دینے پرقدرت نہیں رکھتے تو قبر کا گڑھا کھود کراہ لحد میں اتاریں پھر کسی اینٹ یا پھر یامٹی وغیرہ سے اس کی شرم گاہ کو چھپا کیں پھراس پرنماز جنازہ پڑھیں بعدازاں اسے دفن کردیں۔ راوی نے عرض کیا آیا اسے فن کر کے ہی نماز نہ پڑھیں؟ فرمایا: ند ندفن کے بعد پر هیں اورند نظے پر پر هیں۔ (ووسری روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: اگر کی کے لئے ایسا کرناروا ہوتا تو پھر حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم کے لئے ہوتا)۔ (الفروع الفقیہ المتہذیب والمحاس) (نوٹ) کیمی روایت بروایت محد بن اسلم بالواسط امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔

#### إب

ہرمسلمان شخص یا جومسلمان کے علم میں ہے کی میت پرنماز جناز ہ پڑھنا واجب ہے اگر چیشرانی زانی چور فاسق شہید مخالف یا منافق ہی ہو۔ (اس باب مں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

- ۔ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شرا بخور زنا کار اورچور مرجائے (مگر ہومسلمان) تواس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفقیہ المتہذیبین)
- ۲۔ طلحہ بن زید حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اوروہ اپنے والد ماجد (امام محمد باقر علیدالسلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: الل قبلہ میں سے جوکوئی بھی مرجائے تم اس کی نماز جنازہ پڑھو باتی رہااس کا حساب و کتاب تو وہ خدا کے ذمہ ہے۔ (ایضاً۔ و الآمالی)
- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیجم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلیہ دوآلہ وہ اس کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ الم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میری امت میں ہے جس شخص کو (خانا کا دی کے جرم میں ) سنگ ارکر دیا جائے۔ اس پر بھی نماز جنازہ پڑھو۔ الغرض میری امت میں سے پر نماز جنازہ پڑھو۔ الغرض میری امت میں سے کسی شخص کو نماز جنازہ کے بغیر نہ چھوڑو۔ (الیناً)
- ا۔ نماز باجماعت (کے باب ۱۳ جس) میں حضرت علی علیه السلام کی بیصدیث بیان کی جائے گی کفر مایا جس مخص نے ختند ند کرایا مواس کی نماز جناز ہنیں پڑھی جائے گی گرید کراس نے جان کے خوف سے ایسانہ کیا ہو۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اسے اس شخص پر محمول کرنا چاہیے جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہوا گرچہ ایک شخص نے پڑھی ہو۔۔لینی اس صورت میں اس پرنماز جنازہ پڑھنے میں زیادہ رغبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسے اس شخص پرمحمول کیا جائے گا جوشر گی جوشر گرجوت کے بعد محتات کے جائز اور مشروع ہونے کا افکار کرے اور مرتد ہوجائے۔۔۔اس کے بعد کتاب الاطعمہ و الاشر بہ (ج ۸ باب ۱۱) میں پھھالی حدیثیں آئے گئی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ شارب الخرکی نماز جنازہ نہیں پڑھنی جائے ہے۔۔۔اوراس کی وجہ بھی ہے جواہ پہم نے ذکر کردی ہے۔۔۔ یعن شرعی شوت کے بعداس کی حرمت کا افکار کے۔۔۔ یعن شرعی شوت کے بعداس کی حرمت کا افکار کے۔۔۔

#### ہاب ۳۸ اگرمیت کا بعض <sup>لے</sup> حصیل جائے تواس کا تھم کیا ہے؟

(اس باب میں کل تیرہ حدیثیں ہیں جن میں سے جار مررات کو تلمز دکر کے باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ جناب علی بن جعفراپنے بھائی حضرت اہام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو درندے یا پرندے کھا جائیں اور گوشت کے بغیر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باتی رہ جائے۔ تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا: اسے شسل وکفن دے کر اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے اوراہے فن کرویا جائے۔ (الفقیہ)
- ۲ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (امام محمد باقر عليه السلام) سے روایت کرتے ہیں وہ
   بیان کرتے ہیں کہ خضرت امیر علیہ السلام کوایک میت کے جسم کے گئی گلڑے مطے تو پہلے ان کو جمع کیا گیا۔ پھر آپ نے ان پر نماز جناز داردھی پھر انہیں وفن کر دیا گیا۔ (الیضا۔ المتہذیب)
- ۳۔ شخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک محف کو آل کیا گیا۔ اور
  اس کے اجز اوم تفرق مقامات سے ملے اب اس پر نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے؟ فر مایا: اس حصہ (سینہ ) پر نماز پڑھی جائے
  جس ہیں دل ہے۔ (الفقیہ ) دوسری روایت ہیں صراحت موجود ہے کہ اگر جسم کے دو حصے ہوجا کیں تو اس حصہ پر نماز جنازہ
  پڑھی جائے گی جس ہیں دل ہوگا۔ (العہذیب)
- سم۔ فضل بن شاذان الاعور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدی قتل ہوگیا پس اس کا سرایک قبیلہ سے اس کا وسط سینداور ہاتھ دوسر سے قبیلہ سے اور جسم کا باتی حصہ ایک اور قبیلہ سے دستیاب ہوا۔ (اب کیا کیا جائے؟) فرمایا: اس مقتول کی دیت اس قبیلہ پر واجب ہوگی۔ جس سے اس کا سینداور ہاتھ دستیاب ہوئے اور نماز جناز و بھی اس حصہ پر پڑھی جائےگی۔ (الفقیہ العہدیب)
- ۵۔ طلح بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: آدمی کے بدن کے کسی ایک عضو جیسے پاؤں ہاتھ یا یا کسی میں پر تنہا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر بدن موجود ہواگر چہنا قص ہولیعنی اس کے ساتھ سریا ہاتھ یا پاؤں نہ ہوں تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ (ایساً)
- ٢- محمد بن مسلم حضرت امام محمد با قر عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: جب كوئى مخض قتل بوجائے اور اگرجم ميں سے صرف
- ا سلسله می اخبار و آثار اورا توال و آراه می سے فی الجمله اختان ف پایاجاتا ہے۔ ان سب اتوال داخبار میں خور د کھرکرنے سے جوامر پایٹ جوت کو پہنچتا ہے وہ یہ سے کہ اگر بڈیوں کا پورا و معانچ ل جائے جس میں دل ہوتا ہے بعنی بدن کا نصف بالائی حصہ یا صرف سین تواسے نسل و کفن دینا اوراس پر نماز جناز ہ پڑھکر دفن کرنا واجب ہے۔ باتی مختلف اعتصاء و جوار حسے متعلق نا قائل جمع صد تک اختلاف پایاجاتا ہے واللہ العالم۔

(قوانين الشريعيه مؤلفه: احترمترج عفي عنه)

۳۔ ابوبصیر حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کسی جوان عورت کو یہ بات زیب نہیں دی کہ وہ نماز جناز ہ پڑھنے کے لئے باہر جائے۔ مگریہ کہ وہ عورت بڑھا ہے میں قدم رکھ چکی ہو۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے قبل (باب اوغیرہ میں) اسی حدیثیں گزر چکی ہیں جوعورت کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور آ داب حمام (باب ۱۲ میں) اسی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں کدا گرمفسدہ کا اندیشہ ہوتو پھر باہر نظیس ۔اور آئندہ (جیسے باب ۴۰ میں) اسی حدیثیں آئیگل جواس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔

#### بابهم

اس جنازہ کی شیع جائز ہے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت مستحب ہے جس کے ہمراہ چلانے والی عور تیں موجود ہوں۔ ہاں البتہ عور توں کے لئے چیخنا چلانا ناممنوع ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

نرارہ بیان کرتے ہیں کہ قوم قریش کے ایک آدی کے جنازہ میں حضرت اما متحہ باقر علیہ السلام تشریف لے ہے۔ جبکہ میں بی ان کے ہمراہ تھا۔ اورعطا (مشہور تابعی) بھی وہاں موجود تھے۔ اس اثناء میں ایک عورت چینی اور چلائی (بلند آواز سے ہیں کیا) عطانے اسے کہا خاموش ہوجایا پھر ہم لوٹ جا کیتے اگر وہ خاموش نہ ہوئی۔۔پس عطا واپس چلے ہے۔ ہیں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عطا چلے تھے ہیں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ میں نے تمام ماجرا کہ سنایا۔ بیس کرامام نے فرمایا: چلو جنازہ کے ساتھ ااگر کسی باطل اور غلط کام کود کھی کرتن اور ٹھیک کام کوترک کردیں تو اس طرح تو ہم کسی مسلمان کاحت اوائیس کرسکیں گے۔ پس امام نماز جنازہ پڑھے تھے قومیت کولی نے عرض کیا: مولا! اب آپ تشریف لے جا کیں۔۔۔ خدا آپ کو اجرو تو اب عطا فرمائے گا۔ آپ جنازہ کے ہمراہ نہیں چل سکیس گے! گرامام نے واپس لوٹے سے انکار کردیا۔۔۔ میں نے عرض کیا: مولاً! جب خودولی اجازت دے دہا ہے۔ اور مجھے ایک کام بھی ہے جس کے بارے میں آپ سے پھی بات کرنا چاہتا۔ ہوں۔ (لینی واپس جا کیں) گرامام نے فرمایا: (جنازہ کے ساتھ) چلو۔ ہم ندولی کی اجازت سے آئے ہیں اور نداس کی اجازت سے جا کیں گے۔ ہم تو کسب فضیلت اور حصول اجرو تو اب کی خاطر آئے ہیں۔ جس قدر کوئی فخص جنازہ کی مشابعت کرے گا۔ اس قدراج دو تو اب پائے گا۔ (الفروع الجذیب)

۲۔ غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس نماز میں عورت شامل ہووہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ (التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ مطلب سے ہے کہ ایسی نماز کامل جہیں ہے سید مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل نماز بی نہیں ہے۔ یا کافی بی نہیں ہے۔ موشت كالوتراطيجس مين بدى نه بوتواس برنماز جنازه نيين برحى جائے گ\_\_\_اورا كر صرف بدى ( وَهانچه ) مل جائے اگر چه كوشت نه بوتواس برنماز برحى جائے گ\_(الفروع التهذيب)

و لف علام فرماتے میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس و هانچہ میں سیند کی بڈیاں موجود میں۔

- 2۔ محمد بن خالدان باپ (خالد) سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی محمض فل کر دیا جائے کہ اگر اس کے بدن کا کوئی کھل جزءل جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے دفن کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کامل عضونہ کے تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ البتداسے فن کردیا جائے گا۔ (الفروع الفقیہ)
  - ٨- حضرت فيخ كليني فرمات بين كداكرسركوبدن سے جداكرديا جائة اس پرنماز جنازه پرهي جائے گ\_(الفروع)
- 9- ابن المفير ه بيان كرتے ميں كہ جھوتك حضرت امام محمد باقر عليه البلام كابيفرمان پہنچاہے كدآ دى كے بدن كے برعضو پرنماز جنازه پڑھى جائے خواہ پاؤں مويا ہاتھ اور سرجى ايك جزء ہے۔ اور جنب بيا عضاء بھى ناقص موں يكمل ندموں تو پھران پرنماز نبيس پڑھى جائے گى۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیصدیث اور عضوتام پر نمال جنازہ پڑھنے والی حدیث (نمبر) کوبعض علاء نے استحباب برجمول کیا ہے۔ اور علامہ حلی نے ''عضوتام'' کو سیند پرجمول کیا ہے کیونکہ بید حصداس (دل) پرمشمل ہے جس پرکوئی اور حصد مشمل نہیں ہے۔ نیزاس کا تقیہ پرجمول کرنا بھی ممکن ہے۔

#### بابوس

اگر کوئی مفسدہ (خرابی) نہ ہوتو عور توں کا نماز جنازہ کے لئے گھروں سے باہر نکلنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ یزید بن خلیفه ایک حدیث کے خمن میں حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا کہ آیا عورتیں جنازہ پرنماز پڑھ کتی ہیں؟ فرمایا جب زینب بنت رسول اللہ کا انتقال ہوا تو دوسری عورتوں کے ساتھ حضرت فاطمہ زہراا سلام اللہ علیہالے بھی تشریف لے گئیں اوراپی بہن پرنماز جنازہ پڑھی۔ (تہذیب واستبصار)
- ا۔ دوسری روایت میں اس سابقہ جنازہ کے لئے مہاجرین وانصاری عورتوں کا اور حضرت خاتون تیا مت سلام الله علیها کا برآ مدہونا فیکور ہے۔ (الفروع)

ا بنات رسول کا مسئلہ ایک معرکۃ الاراء اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب تجلیات صداقت میں عمل تبعرہ کر دیا ہے۔ شاکفین ادھر رجوع فرمائیں۔ یہاں واردالفاظ" بنت رسول" یا" افت" سے پھوٹا بت تہیں ہوتا کیونکہ ان نفظوں کے جہاں حقیقی معنی ہیں وہاں ان کے بجازی معنی ہیں ہیں۔ اس کا دار و مدارق تاریخی دلائل وشواج پر ہے فیڈا اگر ان سے ان کاصلی بیٹیاں ہوتا تا بت ہوگیا تو بیالفاظ اس کے حقیقی معنوں پر محمول ہوں کے ادراگر بیٹا بت نہ ہوسکا بلکہ دہ دہیں۔ تابت ہوگیا تو بیالفاظ اس کے حقیقی معنوں پر محمول ہوں کے ادراگر معنوں پر محمول ہوں گے۔ (احتر متر جمع فی هذر)

# ﴿ وْن اوراس كِمتعلقه امور كے ابواب ﴾

# (اسسلىلىمىكلاكانوكابوابىي)

#### باب! دفن کاوجوباوراس کی علت

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے (فن کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا) آگر میکہا جائے کہ میت کو فن کرنے کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ تو جواہا کہاجائے گا کہ (اس میس کی اسرار ورموز ہیں مثلاً میکہ)(۱) عام لوگ اس کے جسم کی خرائی منظر کی قباحت اور بد ہو پر مطلع نہ ہوں۔ (۲) زندہ لوگ اس کی بد ہواس کی آفت زدگی اور جسم کی خرائی وغیرہ سے اذبت نہ پائیں۔ (۳) دوستوں اور وشمنوں سے پوشیدہ ہوجائے تا کہ اس کی حالت دیکھ کر وشمن شاتت اور طعن وشنیع نہ کریں اور دوست غمناک نہ ہوں۔ (علل الشرائع)

## **ہاب'** جنازہ کی مشابعت کرنے کا ثواب

(اسباب میں کل آٹھ صدیثیں ہیں جن میں ہے دو کمر رات کو قلمز دکر کے باقی چیکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر بم عنی عنہ)

میسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازہ کی
مشابعت کرے اسے بروز قیامت چارسفارشیں نصیب ہوں گی۔ اور جو کچھوہ (میت کے تن میں) کہے گا فرشتہ کہے گا: تیرے
لئے بھی اس کے مانند ہے۔ (الفروع المتہذیب)

ا۔ ابوالجارود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا بخملہ ان مناجاتوں کے جو حضرت موکی علیہ السلام نے خداوند عالم سے کیس ایک بیتھی۔ عرض کیا: بارالہا! جو شخص کی (مؤمن) کے جنازہ کی مشابعت کرے اس کے لئے کس قدر تو اب ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کے لئے اپنے فرشتوں سے چھے فرشتوں کو مقرر کروں گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے جواس کی قبرسے لئے اپنے فرشتوں سے چھے فرشتوں کو مقرر کروں گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے جواس کی قبرسے لے کرمیدان حشرتک اس کی مشابعت کریں گے۔ (الفروع)

- سائے جابر حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب مؤمن قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے تدادی جاتی ہے تیرا پہلاعطیہ جنت ہے اور تیری مشالیت کرنے والوں کا پہلاعطیہ ان کے گنا ہوں کی بخشش ہے۔ (ایعیاً)
- گیم۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سب سے پہلاتھند مؤمن کو دیا جاتا ہے وہ بہ ہے کہ اس کے جناز ہ کی مشالیت کرنے والوں کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔(الفروع النہذیب)
- حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: چھنے ایسے ہیں جن کی جنت کا میں ضامن ہوں ۔ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی مسلمان
   کی جنازہ کی مشابعت کرے اور اگر مرجائے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (الفقیہ)
- ا عبدالله بن عباس حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے ایک طویل خطبہ میں ارشاد
  فرمایا: جو شخص کسی (مؤمن) کے جنازہ کی مشابعت کرے اس کے لئے واپسی تک ہر ہرقدم پر آیک لا کھنے کی کسی جاتی ہے۔۔۔
  ایک ہزار برائی مثانی جاتی ہے۔ ایک لا کھ درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر نماز جنازہ بھی پر معے تو ایک لا کھ فرشتے اس کے
  جنازہ کی مشابعت کریں گے اور بروز محشر اس کے قبر ہے برآ مدہونے تک برابراس کے لئے طلب منفرت کر ہے رہیں گے۔
  جنازہ کی مشابعت کریں گے اور بروز محشر اس کے قبر ہے برآ مدہونے تک برابراس کے لئے طلب منفرت کر ہے رہیں گے۔
  (ثواب الاعمال)

## باب۳

آ دمی اگر دفن تک جنازہ کے ساتھ رہے اور تعزیت بھی کرے اور جس قدر دریے واپس آئے اتنا ہی تو اب زیادہ ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں ولی میت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ عدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تھر دکر کے باق چھاتہ جمد عاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عنہ)

- ا۔ اصبح بن نبانہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جو محض جناز وکی مشایعت کرتا ہے۔خداو ندعالم اسے اجرو ثواب کے چار قیراط عطا کرتا ہے۔ ایک قیراط مشایعت کے عوض دوسرا نماز جناز ہید سنے کے عوض تیسرا ڈن تک انتظار کرنے کے عوض اور چوفھاتعزیت وتسلیت پیش کرنے کے عوض ۔۔۔(الفروع النبذیب)
- داؤدرتی بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خض کسی بندہ مؤمن کے جنازہ کی اس وقت تک برابر مثالیت کرے کہ وہ قبر میں وفن ہوجائے تو خداوند عالم ستر ہزار فرشتے مقرر کرے گا۔ جواس کے مرنے کے بعد اس کے جنازہ کی مثالیت کریں گے۔ اور جب قبر سے باہر آئے گا تو اس وقت سے لے کرمقام حماب کے بیخ تک اس کے لئے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ (الفروع اللمالی)
- الديسير بيان كرت بيل كديس في حضرت الم محد باقر عليه السلام كوفر مات بوئ سنا كدفر مارب من كد جوفض كسي جنازه كي

مثالیت کرے اور نماز جنازہ پڑھ کروالی آئے۔ تو خداوئد عالم اے اجروثواب کے دو قیراط عطافر مائے گا۔ (فرمایا) ایک قیراط احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ (الفروع التہذیب)

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں خطرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کے جنازہ کے ساتھ تھے۔
جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہو چکے قومیت کے سرپرست نے عرض کیا: مولا! خدا آپ کواجر دو اُواب عطافر ما کے ۔ آپ
واپس تشریف لے جا کیں جنازہ کے ساتھ چلنے میں آپ کو تکلیف ہوگ ۔۔۔ میں نے عرض کیا: مولا! جب ولی نے آپ کو
اجازت دے دی ہے قو واپس تشریف لے جا کیں ۔۔ جھے بھی آپ سے پھھکام ہے۔ امام نے فر مایا: یہ قو فضیلت اور تواب
کمانے کا مقام ہے جس قد رکوئی شخص جنازہ کے ساتھ چلے گا۔ اتنا اسے اجرو اُواب عطاکیا جائے گا۔ باتی رہی ولی کی اجازت!
تو ہم نداس کی اجازت سے آئے ہیں اور ندہی اس کی اجازت سے جا کیں گے۔ (الفروع)

احمد بن ابوعبدالله مرفوعاً جفرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے جيں فرمايا: حضرت رسول شداصلی الله عليه وآله
و سلم نے فرمايا: دوخض امير جيں (حالا نکه وہ درحقیقت) امير نہيں جيں (۱) جوخض جنازہ کے ساتھ ہے وہ اس وقت تک واپس
نہيں جاسکتا۔ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھ لے۔ يا (ميت كے سر پرست كی جانب سے) اسے اجازت نہل جائے۔ (لبذاولی
میت امير ہے)۔ (۲) جوخض عورت كے ساتھ جح كر رہا ہے وہ واپس نہيں جاسكتا۔ جب تک عورت اپنے مناسك جح مكم ل نہ
کرے۔ (لبذاوہ عورت بھی امير ہے)۔ (الفروع)

حسین بن زید حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث منائی میں فرمایا جوفض کسی طبیت پر نماز جنازہ پڑھتا ہے اس پرستر ہزار فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے اور خدائے غفار اس کے ایکے پچھلے گناہ بخش وے گا۔ اور اگر اس کے فن ہونے اور قبر پرمائی ڈالے جانے تک وہاں رہے تو اسے ہر ہر قدم کے وض اجر و تو اب کا ایک قیراط عطافر مائے گا۔ جبکہ ایک قیراط کوہ احد کے برایا ہوتا ہے۔ (الفقیہ)

> باب میں جنازہ کے پیچھے مااس کے دائیں بائیں چلنے کا استحباب۔ (اس باب میں کل جارمدیش ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

اسحاق بن محار حفرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا جنازه كے پیچے چلنااس كرة سے چلنے كي نسبت افضل ہے۔ (الفروع)

- ا۔ جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسولی خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ کے پیچے پیچے چھے چھے چھے چھے چھے کی رہے جیں؟ فر مایا: میں فرشتوں کو دیکھ رہا پیچے چل رہے جیں؟ فرمایا: میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے آگے آگے جل رہے ہیں؟ توہم نے چاہا کہ ان کے پیچے چلیں۔ (المتہذیب)
- سر سدر حضرت امام محمد باقر عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا جو محض جا ہتا ہے كہ جنازہ كے ساتھ كراماً كاتبين كى جال چلے تواسے جائے كہ جنازہ كراماً كاتبين كى جال چلے تواسع جائيے كہ جنازہ كراماً كاتبين كى جال جائے كہ جنازہ كے جنازہ كراماً كاتبين كى جال چائے كہ جنازہ كراماً كاتبين كى جائے كہ كراماً كاتبين كے جنازہ كراماً كاتبين كے كراماً كاتبين كے جنازہ كراماً كاتبين كے كراماً كاتبين كے كراماً كراماً كاتبين كى جائے كے كراماً كاتبين كراماً كے كراماً كراماً كراماً كراماً كے كراماً كر
- م ۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت

  کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ

  جنازہ کے پیچھے چلا کرو۔ جنازہ کو اپنے چیچے نہ چلا کہ اور اہل کتاب کی خالفت کرو۔ (العہذیب)۔ (کیونکہ یہ جوسیوں کا
  طریقہ میں) (المقعم)

## باب۵ جنازہ کے آگے چلنے کا جواز۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں ایک مررکوچھوڑ کرباتی چھکا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام سے دریافت کیا کہ جنازہ کے ہمراہ کس طرح چلنا چاہیے؟ فرمایا:اس کے آھے پیچھے دا کیں اور با کیں چل سکتے ہیں۔(الفروع)
  - ٢\_ نيزمر بن مسلم حضرت امام محمد با قرعليه السلام سروايت كرتے بين فرمايا جناز او كے ساتھ اس كے آ مگے يا ينجھے چلو۔ (اليفا)
- ۳۔ سکونی حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب میں جنازہ کے ساتھ چلوں تو کہاں چلوں؟ آگئے چیچے یاوا کیں باکیں؟ فرمایا: اگر جنازہ فالف کا ہے تواس کے آگے نہ چلو کیونکہ ملائکہ عذاب مختلف تنم کے عذاب وعقاب کے ساتھ اس کا ستقبال کرتے ہیں۔ (ایسنا)
- س ۔ بوٹس بن ظبیان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: عارف حق مسلمان کے جنازہ کے آگے چل سکتے ہو گرمئر حق کے جنازہ کے آگے نہ چلو کے فکد مسلم عارف کے جنازہ کے آگے ایسے فر شیتے ہوئے ہیں جواسے جلدی جنازہ کے آگے ایسے فر شیتے ہوئے ہیں جواسے جلدی جلدی جانم کی طرف جلدی جنازہ کے آگے ایسے فر شیتے ہوئے ہیں جواسے جلدی جلدی جانم کی طرف لے جاتے ہیں۔ (ایپنا)
- ۵۔ مروی ہے کہ جب میت مؤمن کی ہوتو اس کے آ مے چلنے میں کوئی مضا کفتہیں ہے۔ کیونکہ رحمت پروردگاراس کا استقبال کرتی

\_\_\_\_اور کا فرے جنازہ کے آگے نہ چلو کیونکہ لعنت خداوندی اس کا استقبال کرتی ہے۔ (استقبال

## باب١

# جنازہ کے ساتھ پیدل چلنے کا استحباب اور سوار ہونے کی کرانہت۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- عبدالرحل بن ابوعبدالله حفرت امام جعفرصا دق عليه السلام سدروايت كرتے بين فرمايا: انصار ميں سے ايک فخص صحابی رسول كا انقال ہوگيا تو آنخضرت اس كے ساتھ پيدل چل رہے تھے بعض اصحاب نے عرض كيا: يارسول ! آپ سوار كيول نہيں ہو جاتے ؟ فرمايا: بين اس بات كونا پيند كرتا ہوں كہ بين سوار ہوں جبك فرشتے پيدل چلے رہے ہوں۔ (الفروع التہذیب)
- ا۔ غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (امام محمدیا قر علیہ السلام) سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جنازہ کے ہمراہ جاتے وقت سوار ہونے کو مکر وہ جانتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ واپسی پرآ دی سوار ہوسکتا ہے۔ (التہذیب)
- سو\_ ابن انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گروہ کو جنازہ کے ساتھ صوار ہوکر شریک ہوتا دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ان لوگوں کوشرم نہیں آتی جو اپنے ساتھی کے پیچھیے خود سوار ہوکر جاتے ہیں جبکہ اس کواس حالت کے حوالے کر دیا ہے۔ (الفروع)

## باب

# جنازه کوچاروں طرف سے اٹھانے کا ثواب

(اسباب میں کل مهات حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو للمز دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه) ا۔ سم جابر حصرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص جنازہ کو چاروں طرف سے کا ندھا دے خدا اس کے چالیس گناہ کبیرہ بخش دیتا ہے۔(الفروع 'التہذیب)

٧ نيزيبي جابرانبي حضرت امام محمد باقر عليه السلام بروايت كرت بين فرمايا: ايك ايك بارجارون طرف س جنازه كوكا عدها

- دیاسکے ہاورجواس سےزیادہ بارافھاتا ہودیکی ہے۔(ایساً)
- س- سلیمان بن خالدایک آدمی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جو مخص جنازہ کی چار پائی
  کا صرف ایک پایا کر مے خدااس کے پجیس گناہ کبیرہ معاف کردیتا ہے اور جوچاروں طرف سے کا ندھاوے وہ تمام گناہوں
  سے خارج (یاک) ہوجاتا ہے۔ (الفروع)
- ۴۔ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام اسحاق بن عمار سے فرماتے ہیں: اگرتم میت کی چار پائی کو چاروں جانب سے اٹھا کے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا ؤ کے جیسے آج شکم ما در سے بیداہوئے ہو۔ (ایعناً)
- مداوندعالم کاس ارشاد 'المذیدن آمنوا و کانوا یتقون لهم البشری فی الحیاوة الدنیا وفی الاخوة "(جولوگ ایمان لائ اوراس کساته ساته وه شق و پر بین گار بمی شخان کے لئے دنیا گارندگا اورآخرت یس (جنت کی) بشارت ہے) اس کی تغیر میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے اس ارشاد 'وفسسی الاخوة ''کامطلب یہ کہ کوت کوت و من کویہ بشارت دی جاتی ہے کہ خدا نے بھے بھی بخش دیا ہے اورا ہے بھی جو کھے اٹھا کر قبر تک لے جائے گا۔ (ایمنا)

## باب۸

، جنازه کو بیارول طرف سے کا ندھا لی دینے کی کیفیت اوراس کے ستجات (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- مسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (معصوم ) کی خدمت میں خط ارسال کیا جس میں بیروال کیا تھاجب کوئی شخص میت کو چاروں طرف سے کا ندھا دینا چاہے تو اس کی ابتداء کس خاص جانب سے کرے۔ یا جس جانب کو ہلکامحسوس کرے ادھر سے شروع کردے؟ آپ نے جواب میں لکھا: جدھرسے چاہے ابتداء کرے۔ (تہذیب الاحکام)
- ٢- ابن ابي يعفور حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا جنازه كوكاندهادين كامسنون طريقه بيه كه

کاندهادیے کی کیفیت بھی فی الجنگذافشاف ہے۔ اور اس کی مید بظاہر اختلاف اخبار وا اثار ہے۔ آپ نے طاحظہ کیا ہوگا کہ اس سلسلہ کی پہلی مدیث کوچھوڑ کر جس بھی کا ندها دیے والے کو افتیار دیا گیا ہے میکہ جدھرے چا ہے ابتداء اور جا ہے ہا بتداء اور چار بالی کی انگی دائیں جانب پر (جومیت کی انگی وائیں جانب بنتی ہے) اور اشانے والے کا بھی وایاں کی دایاں کا خطاف آئے افتیا کر ایا گیا ہے۔ مگر ایک روایت نبر ہم بھی ابتداء میت کی انگی وائیں جانب ہے کرائی گئے ہے اور اشانے والے کا بھی دایاں کا ندها بندا ہے کہ وائی کی بائیں جانب بنتی ہے اور بی مشہور ہے اگر چدونوں جائی کی بائیں جانب بنتی ہے اور بی مشہور ہے اگر چدونوں کی ایک کی ایک معربی کی اس مغہوم کا احتمال ہے۔ بنایریں اقوی پہلا طریقہ ہے اور بی مشہور ہے اگر چدونوں کی ایک کی ایک معربی کی اس مغہوم کا احتمال ہے۔ بنایریں اقوی پہلا طریقہ ہے اور بی مشہور ہے اگر چدونوں کی ایک معربی کی ایک کی بائیں ہے۔ والتدا لعالم ۔ (احتم حرج عفی صدر)

جنازه ک واکس جانب کے گئے صدے ابتداء کرے جبکہ اٹھانے والے کا بایاں کا تدھا ہوگا۔ گھراس کی واکس بالکتی گھراس کی ہوگئی جانب سے چکر لگا کراس کی ہا کیں یا در آخریں اس کی ہوگئی ہا کیں جانب پرختم کرے۔ (سرائرابن اور لیس)
فضل بن نوٹس بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جنازہ کو کس طرح کا شرھادیا جائے؟ فرمایا: اگرائی جگہ ہو جہاں تقیہ کرنا ہے تو پہلے جنازہ کی آگلی واکس جانب سے ابتداء کرے پھراس کی پائٹتی کی واکس جانب پھر پچپلی طرف سے چکر کا ان کرمیت کی آگلی جانب کو کا خدھادے اور اس کی ہائٹس بائٹس پائٹس کی ہائٹس بائٹس بائٹس ہے تو پھر جنازہ کو کا عمرہ دیازہ کی اگلی جنازہ کی آگلی ہائٹس ہے کہ جنازہ کی آگلی ہائٹس ہائٹس ہائٹس ہے کہ جنازہ کی اگلی جانب سے چکر کاٹ کر کی پہلے بائیں پائٹس اور آخر ہیں واکس جانب ہے چکر کاٹ کر کی پہلے بائیں پائٹس اور آخر ہیں واکس جانب ہے چکر کاٹ کر کی پہلے بائیں پائٹس اور آخر ہیں واکس جانب ہے چکر کاٹ کر کی پہلے بائیں پائٹس اور آخر ہیں واکس بی جانب ہائیں پائٹس جانب پرختم کرے۔ (الفروع العجذ ہے)

علی بین بقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے جنازہ اٹھانے ہیں سنت یہ ہے کہ جنازہ کو چار پائی کے اسکلے بائیں حصہ کو اپنے دائیں کا ندھے پراٹھاؤ۔ پھراس کے پچھلے حصہ کو ۔ پھر پچھلی جانب سے چکر کامٹ کراس کی پچھلی دائیں جانب کو اپنے بائیں کا ندھے سے اور آخر میں چار پائی کی اگلی دائیں جانب کو اینے بائیں کا ندھے سے اٹھاؤ۔ (اینے اُ)

۵۔ علاء بن سیابہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنازہ اٹھانے کی ابتداء اس کی اگلی وائیں جانب سے کرو۔ فرایضاً) سے کرو۔ پھرچکی کی طرح چکر لگاتے جاؤاورا ختام اس کی بائیں جانب پر کرو۔ (ایضاً)

## بإب٩

جنازه دیکھتے اوراٹھاتے وقت منقولہ دعا پڑھنے کا استحباب.

(اسباب مين كل چار حديثين بين ايك مرركو چيوژ كرباتي تين كار جمه حاضر ب) ـ (اجتر مترجم عني عنه)

ابوهزه ثمالى بيان كرتے بين كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام جب كوئى جنازه آتا مواد كيھتے تھے تو بيدها پڑھتے تھے:

"الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم" ـ (الفروع التهذيب)

ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیه السلام کامھی یہی دعایر صنامروی ہے۔ (الفروع)

عنب بن معدب حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمایا حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله و کلم فرمات بين موقع کي جو فقط کي جنازه کا استقبال کرے يا سے دکھے اور اس وقت بيد عائد هذا ما وعد فا الله ورسوله الله م زدفا ايماناً وتسليماً الحمد لله الذي تعزز

بالقدرة وقهر العباد بالموت "ترآمان يس كولى اليافرشة باقى نيس ربتاجواس كى آواز پرترس كهاكرونيس يرتا\_ (اينا)

سه ممارساباطی بیان کرتے ہیں کدیں نے حضرت امام جعفر صادق علی الله علی محمد وآل محمد اللهم اغفر والله علی محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات"۔(التهذیب)

## باب٠

جنازہ کے پیچھے آگ آتشدان لے کرچلنے کی کراہت اور جناب سیدہ کوراتوں رات وفن کرنے کا تذکرہ (اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تلمز دکر کے باقی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمع غی عنه)

- ا۔ ابو حزہ بیان کرتے ہیں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اپنے مرنے والوں کے قریب آگ ندلے جاؤ کینی ان کو دھونی ندو۔ (المتهذیب)
- ۲۔ اس سے قبل غیاث بن ابراہیم والی صدیث گزر چک ہے جس میں جنازہ کے ساتھ آتشدان لے جانے کی کراہت مذکور ہے۔۔۔فراجع۔
- ۳۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوج پھا گیا کہ آیا جنازہ کے ہمراہ آگ لے جانا کیسا ہے؟ فرمایا: جب دختر رسول کا جنازہ ، رات کواٹھایا گیا تو ان کے ہمراہ چراغ تھے۔ (الفقیہ )
- ۳۔ ابو حزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت فاطمہ زبراسلام الله علیها کودن کی بجائے رات کو کیوں دفن کیا تھا؟ فرمایا: مخدومہ کا نئات نے وصیت کی تھی کہ پچھ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔(علل الشرائع)

## ہاب!! مسلمان کے لئے قبر کھودنے کا ثواب

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ سعد بن طریف جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص میت کے لئے قبر کھودے وہ (اجروثواب میں )اس مخص کی مانند ہوگا۔ جو قیامت تک اسے اس کے مزاج کے مطابق رہائٹی مکان مہیا کرے۔ (الفروع)
- ٢- عبدالله بن عباس جناب رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ميں كرآپ نے ايك خطبه ين فرمايا: جو خض كسى

مسلمان کے لئے قربۂ الی اللہ قبر کھود بے خدا اسے جہنم پر حرام قرار دےگا۔ جنت میں اس کے لئے مکان مہیا کرےگا اوراب ایسے حوض کوثر پر وارد کرے گا جہاں آسانی ستاروں کی تعداد کے برابر آ بخورے موجود میں اور اس کی چوڑائی ایلہ اور صنعاء (یمن کے دومشہور شہروں) کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ (ثواب الاعمال وعقاب الاعمال)

### بإبرا

قبرستان کے لئے زمین دینے کا ثواب تا کہ وہاں اہل ایمان دفن بھنے جائیں اور وہال سے محشور ہول۔ (اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

عقبہ بن علقہ بیان کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے خورنق سے جمرہ اور وہاں سے کوفہ تک پھے زمین خریدی اور دوسری روایت کے مطابق نجف اور کوفہ کے درمیان وہاں کے دہ بقانوں سے چالیس ہزار دوہ ہم میں خریدی ۔ اوراس خریداری پر (پچھلوگ) گواہ قرار دیے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! آپ اس قدر رقم میں بید (بیاکار) زمین خریدر ہے ہیں جو پچھاگاتی ہی نہیں ہے؟ فر مایا: میں نے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناہ کے فر ماتے تھے: اے کوفہ!اے کوفہ!اے کوفہ!اے کوفہ!اے کوفہ!اے کوفہ!اس کی ہر زمین سے مشور ہوں۔ (فرحة الغری)

#### بإبسار

حرم میں فن کرنے کا استخباب اور میت کو و ہال اور دوسرے مشاہد مقد سد کی طرف منتقل کرنے کا تھم۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو حذف کر کے باقی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

ہارون بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جوفحف
حرم میں فن ہوجائے وہ قیامت کی فزع اکبر (سب سے بوی گھراہٹ) سے محفوظ رہے گا۔ میں نے عرض کیا خواہ نیک لوگوں

ے ہواور خواہ بد کارلوگوں ہے؟ قرمایا: ہاں نیکوکاروں میں ہے ہویا بدکاروں میں ہے۔ (الفروع)

اللہ حسن بن علی بن فضال جناب امام مویٰ کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: پچھ دفوں کے لئے بنی اسرائیل ہیں چاند معمودار نہ ہوا۔۔۔ خداوند عالم نے جناب مویٰ "کووتی فرمائی کہ جناب بوسف کی ہڈیاں مصر سے نکال کر (شام لے جا دَ) اور ان سے وعدہ کیا کہ جب وہ ایسا کریں گے قوچا ند نمودار ہوجائے گا۔ پس انہوں نے دریائے نیل کے کنارے سے ان ہڈیوں کو نکال جو سنگ مرمر کے ایک صندوق میں بندھیں پس جب ایسا کیا تو چاند کل آیا۔ اور جناب مویٰ "ان کوشام لے گئے۔ ایک لئے (آج تک) اہل کتاب اپنے مردوں کوشام لے جاتے ہیں۔ (الفقیہ 'العلل 'الحضال)

- سے شخ طویؒ فرماتے ہیں میت کوایک شہرے دوسرے شہری طرف نظل نہ کیا جائے ہاں اگر اے مشاہد مقدرہ کی طرف نقل کیا جائے تواس میں نفسیلت ہے جب تک اے فن نہ کرویا جائے (ہاں البتداس کے بعد جائز نہیں ہے)۔ ہاں ایک روایت الی بجی ہے جس سے اس وقت بھی بعض مشاہد کی طرف نقل کرنے کا جواز گا ہر ہوتا ہے گرافضل پہلاقول ہے۔ (کرون کے بعد نقل نہ کیا جائے اے (مصباح المجود)
- ''۔ نیز جناب شخ طویؒ فرماتے ہیں کہ جب کی میت کو کی جگہ دفن کر دیا جائے توالی کو کی جگہ نظل کرنا جائز نہیں ہے۔اورایک روایت الیک بھی وارد ہے جوہم نے بطور غدا کرہ (شیوخ سے) نن ہے۔ (کتابوں میں نہیں جی) جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اک حالت میں بھی بعض آئمہ کے مشاہد مقد سہ کی طرف نظل کرنا جائز ہے۔ مگر درست وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ( دفن کے بعد نظل کرنا جائز نہیں ہے)۔ (النہایہ)
- ۵۔ محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے شنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: میرے بھائی! میں آپ کوایک وصیت کرتا حسن علیہ السلام نے شہادت کے وقت خضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: میرے بھائی! میں آپ کوایک وصیت کرتا ہوں اسے یا در کھیں۔ جب میر انتقال ہوتو مجھے تیار کرکے ( یعنی شسل و کفن دے کر ) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ دہ آلہ دیام کے پاس لے جانا۔ اس کے بعد جنت البقیع میں۔ کے پاس لے جانا تا کہ ان سے تجدید عبد کر لون۔ پھر مجھے میری مال کے پاس لے جانا۔ اس کے بعد جنت البقیع میں۔ (دوسری روایت کے مطابق''میری وادی فاطمہ (بدت اسد کے پاس) (ارشاد مفید) وفن کر دینا۔ (اصول کافی)
- ۔ شہیداول نے کتاب الذکری میں جناب شخ مفیدگا یہ ولفل کیا ہے کہ انہوں نے مسائل غروبہ میں فرمایا ہے کہ ایک حدیث والا وارد ہوئی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میت کوآل رسول کے بعض مشاہد کی طرف منظل کرنا جائز ہے بھر طبیکہ مرنے والا اس کی وصیت کرجائے۔ (الذکریٰ)
- ے۔ محمد بن سلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے حمن میں فرمایا کھ جب جناب یعقوب کا انتقال ہوا تو جناب یوست نے ان کوایک تابوت میں بند کر کے شام بھیجا اور وہاں بیت المقدس میں فن کیا۔ (مجمع البیان)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں کتاب الحج والزیادات (ج مباب ۱۹۳۹ میں) ذکر کی جائی انتا واللہ تعالی ۔

شریعت مقدر کا تموی تھم ہے کورنے والا جہال مرے اے وہیں وفن کیا جائے۔ البند مشاہ مقد سے طرف میت کے قبل کرنے کے جواز عدم جواز ہیں علاء اعلام اور فقہا و مظام ہیں خاصا اختیاف پایا جاتا ہے۔ اگر چہ علاء متاثرین ہیں جواز والے قبل کو گھر مت حاصل ہے تھر بھن بڑے اکا برطاء اس کے عدم جواز کے بھی قائل ہیں۔ مراف اختیاف پایا جاتا ہے۔ اگر چہ علاء متاثرین ہیں جواز والے بھی قائل ہیں۔ مراف کو ایس مرف کے کوئی دواے مرسل ہے کوئی مرف ہیور نے ہور خدا کر وہ مار کے اس کے اور جا ان تک مرف متحق کی جا بھی انتقال ہواس کے جد خالی کو وہیں ہر وخاک کر دیا جائے اور جہاں تک مرف والے کی دور کا تعلق ہے قو ہمارے متحد واخبار وآتا رہی وادر ہے کہ واس کا جہاں بھی انتقال ہوا ور جہاں بھی فن کیا جائے اس کی دور کا مسکن بہر حال والے کی دور کا تحقیل ہے وہ ہمارے دور کا دور دور کا دور دور کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کا 
## باب

# قبراور فحد كورك يان-

## (ال باب مل كل دوحديثين بين بن كاتر جمه حاضر ب)\_(احتر مترجم عفي عنه)

ار است کونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے تین ہاتھ کے نین ہاتھ کے نین ہاتھ کے زیادہ گہری قبر کھودنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (الفروع العبدیب)

ا بن الى عمير بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: قبر كھودنے كى حد بسلى كى بنائ كلى تك ہے۔ اور بعض نے سينة تك بعض نے انسانى قد كا تھاتك حتى كہ جوقبر ميں كھڑا ہے۔ اس كى سرتك كرا كھينچا جا سے۔ اور لحد تو صرف اتنى ہونى چاہئے كہ آدى اس ميں بيٹھ سكے فرمايا: جب حضرت امام زين العابدين عليه السلام كى شہادت كا وقت قريب آيا تو فرمايا: ميرے لئے اس قدر كمرى قبر كھودنا كرنى تك بي جاؤے (الفروع الفقية المهذيب)

و لف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد بھی (باب ۱۵میں) کھوالی مدیشیں آئیگی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### اب۵ا

## شق اور لحددونوں کے بنانے کا جواز گر لحد بنا نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ علی حضرت امام جغفر صادق علیہ انسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ابوطلحہ انصاری نے لحد بنائی تھی۔(الفروع العہدیب)
- ۔ اساعیل بن هام حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امام محمد ہا قرعلیہ السلام نے احتضار کے دفت وقت فرمایا: جب میراانقال ہوجائے تو میرے لئے لحد داریاش دار قبر بنانا۔ اورا گرآپ سے کہا جائے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیّہ وآلہ وسلم کے لئے تو لحد بنائی گئی تھی۔ تو وہ اس خبر میں سیے ہوں کے ۔ (ایسنا)
- س- حلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مصد وایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فر مایا۔۔۔ کہ میرے والد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) نے اپنی وصیت میں لکھا تھا چنا نچہ میں نے ان کے لئے شق دار قبر بنائی کیونکہ وہ جسیم تھے اللہ میں اتار نے سے ان کو تکلیف ہوتی )۔۔۔(الفروع التہذیب)
- ابوالصلت حروی حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنجضرت نے ان سے فرمایا میرے لئے یہاں قبر کھودی جائے گی یتم ان لوگوں کو تھم دینا وہ سیر حل کے سات بلوں تک قبر کھودیں۔۔۔اوراس کے وسط میں میرے لئے ضرح

بنا کیں (خلاصہ بیکشق دارقبر بنا کیں)اوراگروہ لحدینائے پراصرار کریں توان سے کہنا کہوہ دو ہاتھ اورایک بالشت بنا کی خداوند عالم پھرجس قدر جاہے گاا سے کشادہ کردے گا<sup>ل</sup>ے (عیون الاخبار الا مالی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض مدیثیں بیٹے کی قبر میں اترنے کے باب میں ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب١٢

# میت کوقبر سے دونتین ہاتھ کے فاصلہ پرر کھنا اور اسے دوبارنقل کر کے تیسری بار ذفن کرنے کا استخباب۔

(اس باب میں کل چیر حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کو تھم و دکر کے باتی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

۔ عبداللہ بن سان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کوقبر کے قریب کچھود پر رکھنا چاہیئے۔ اس کے بعدا سے دفن کرنا چاہیئے۔ (تہذیب الاحکام)

۲۔ محد بن عجلان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے سے شخص سے سنا ہے جو خدا کے معاملہ میں بچ کہتا تھا یعنی امام جعفر صادت علیہ السلام نے فرمایا: جب میت کو قبر کے پاس لیے جاؤ۔ تواسے اچا تک قبر میں نہ جمو تکو۔ بلکدا سے دو تین ہاتھ کے فاصلہ پر رکھو۔ تاکہ وہ قبر (اورانس کے سوال وجواب کے لئے) تیار ہوجائے۔ پھراسے قبر میں اتار و۔ (ایصاً)

سا۔ یونس کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام موٹ کاظم علیہ السلام سے ایک ایک مدیث تی ہے کہ جب بھی وہ جھے کی مکان میں
یاد آئی ہے تو وہ مکان مجھ پر تنگ ہوگیا ہے۔ فرمایا: جب میت کوقبر کے کنارے لے جاؤ۔ تو اسے پچھ مہلت دو۔ تا کہ سوال و
جواب کے لئے تیار اور آمادہ کار ہوجائے۔ (الفروع)

سم۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں دارد ہے کہ جب میت کو قبر کے پاس لیے جاؤ تو اسے اچا تک اور کیبارگی قبر میں داخل نہ کرو کے کوئکہ قبر کے لئے بردی ہولنا کیاں ہیں اور قیامت کی ہولنا کیوں سے پناہ مانگو قبر کے کنارے کے قریب اسے چھودر کے لئے رکھ دو۔ مچراسے تھوڑ اسا آگے اٹھا کا اور پھر رکھ دواور صبر کرو۔ تا کہ وہ تیاری کر لے اس کے بعد اسے قبر میں اتارو۔ (علل الشرائع)

ش دارقبر بناناافضل ہے یا لھددار؟اختلاف اخباروآ ٹارک وجہ سے شرح صدر کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا آسان کا مہیں ہے گربایں ہر بعض متنزوجوہ کی بنا پر ہمار کی نظر قاصر میں شق دارقبر کوتر جج حاصل ہے تفصیل کے لئے ہماری فقبی کتا ہے قوائین الشربیدنی فقد المجھر یہ کی طرف دجوع کیا جائے۔(احتر مترجم عفی عنہ)

### بإبكا

## جناز ہ گزرے تو کھرا ہونامتحب نہیں ہے گرید کہ جنازہ یہودی کا ہو۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باتی دو کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک انصاری شخص بھی وہاں موجود تھا۔
اس اثناء میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا۔ چنا عجد وہ انصاری شخص کھڑا ہو گیا۔ اور جب تک جنازہ وہاں سے گزرتییں گیاوہ برابر
کھڑا رہا۔ پھر بیٹھا۔ گرامام علیہ السلام نداشھے اور میں بھی ان کے ہمراہ بیٹھا رہا۔ امام نے اس شخص سے فرمایا جھے کس چیز نے
امشے پرامادہ کیا؟ عرض کیا کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوابیا کرتے ہوئے دیکھا ہے! امام نے فرمایا: بخداندامام
حسین علیہ البلام نے بیکام کیا۔ اور ندبی ہم اہل بیٹ میں ہے بھی کوئی شخص کھڑا ہوا ہے۔ انصاری نے عرض کیا: آپ نے
جھے تک میں ڈال دیا ہے پہلے تو میرا بھی خیال تھا کہ میں نے ان کوابیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (الفروع التہذیب)

۲۔ مثنی الحتاظ حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک دفعہ ام حسین علیہ السلام (اپنے اصحاب کے ہمراہ) بیٹھے تھے کہ دہاں سے ایک جنازہ گزراتوں ہوگئے گرامام ندا تھے۔ (لوگوں کے پوچھنے پر کہ آپ کیوں نہیں ایٹھے؟) جبکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کرتے تھے؟ فرمایا: ایک بارآ مخضرت اٹھے تھے اور وہ بھی اس لئے کہ میبودی کا جنازہ گزررہا تھا (اور دوسری روایت کے مطابق وہ جگہ بھی تک تھی کے رقرب الاسناو) تو اس لئے کھڑے ہوگئے کہ آپ کے مراقدس پر بہودی کے جنازہ کا سابینہ پڑے۔ (ایسنا)

(نوٹ) یکی روایت قرب الاسناد میں حضرت امام حسن علیدالسلام کے متعلق وار د ہوئی ہے۔ (فراجع)

## باب ۱۸

جو خصمیت کوقبر میں اتارے اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنے بٹن کھول دے اور جوتے ' بگڑی' چا در ٹو پی سبزرنگ کی خاص اونی چا در اور موزہ اتار دے مگر ضرورت یا تقید کی بنا پر ندا تارے۔ (اس باب میں کل چومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ اس حالیت میں قبر میں نہ اتر و کہ تمہارے سر پر پکڑی ٹوپی اور سبزرنگ کی خاص او ٹی چاور یا پاؤں میں جوتا ہو۔اوراپ بٹنوں کو کھول دو۔ یہی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ (انفروع)
- ٢ اى سابقدروايت كوحفرت فيخ صدوق في خال الشرائع من بحى نقل كياب مراس من اس قدراضا فدب راوى كابيان ب

- کہ میں نے عرض کیا اور موزہ؟ (بھی اتاروے؟) فرمایا: میں اس کے پہننے میں کوئی مضا کفتہیں سجھتا! راوی نے عرض کیا پھر جوتا کیوں مکردہ ہے؟ فرمایا: اس الدیشر کے بیٹی نظر کہ اس کے یا وی پیسلیں اور قبر گرجائے۔ (علل الشرائع)
- س- ابن ابی معفور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: کمی شخص کو بینیں چاہیئے کہ دوجوتوں دوموزوں اور بگڑی چا دراورٹو بی کے ساتھ قبر میں اتر ہے۔ (الفروع العہذیب)
- ۳۔ الویکر حضری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: اس حال میں قبر کے اعدر نہ اتہ و جبکہ تم پکڑی بائد ھے ٹوئی پہنے چا دراوڑ ھے اور جوتا پہنے ہوئے ہو! اور اپنے بٹن کھول دو۔ رادی نے عرض کیا اور موزہ؟ فرمایا: ضرورت اور تقیہ کے وقت ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفروع)

فیخ طوی کی روایت میں اس قدرا ضافہ ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی پوری کوشش صرف کرے۔ (تہذیبین)

- ۵۔ سیف بن عیرہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے بین فرمایا: جوتا اور ٹوپی پین کر جا در اور ہے کر اور پکڑی باعد سیف بن عمیں داخل شہور راوی نے عرض کیا اور موزہ؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا نَقَدَ نہیں ہے کیونکہ موزہ اتار نے میں قباحت ہے۔(المجدیب)
- ۱۔ محمد بن اساعیل بن برلیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام مویٰ کاظم علیدالسلام کودیکھا کہ وہ قبر میں اترے ہوئے تھے گر انہوں نے اپنے بٹن نہیں کھولے تھے۔ (العہذیبین)

عو لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے اس روایت کوجوال پر محمول کیا ہے کہ ایسا کرنا جا تز ہے۔ حرام نہیں ہے۔ نیز اس کے تقیہ پر محمول ہونے کا بھی احمال ہے۔

#### باب

کفن کی گر ہیں کھولنے مٹی کا تکیہ بنانے میت کے پیچے بڑاسا ڈھیلار کھنے اور چہرہ کو کفن سے باہرنکال کراس کے دخسار کوزمین پرر کھنے کا استخباب۔

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلمز دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ ابو حمز ہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آیامیت کے گفن کی گر ہیں کھول دی جا کیں؟ فرنایا: ہاں۔اوراس کا چہرہ کچی کفن سے باہر تکال دیا جائے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ حفص بن البختر ی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جب میت کوقبر میں اتار دیا جائے تو کفن کو سرکی جانب سے بھاڑ دیا جائے۔ (البغاً)

- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بھاڑنے سے بند کفن کا کھولنا مراد ہے۔ یا اس صورت میں کفن کا بھاڑ نا مراد ہے کہ جب کسی وجہ سے بند کفن کا کھولنامشکل ہوجیسا کہ علامہ حلی وغیرہ علماء نے فرمایا ہے۔
- ۳۔ اسحاق بن ممار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب میت کولحد میں اتار چکوتو بند مائے کفن کھول دو۔ (ایسنا)
- ۳- سالم بن مرم حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا كدميت كے لئے مٹى كا تكيه بنايا جائے اوراس كى
  پشت كے پيچھ ڈھيلار كھا جائے تاكہ چپت نہ ہوجائے۔ اوراس كے تمام بند ہائے كفن كھول دیئے جائيں۔ اوراس كا چبره كفن
  سے باہر نكال دیا جائے پھراس كے لئے دعاما تكی جائے۔ (الفقيہ)

#### باب۲۰

میت کوقبر میں رکھتے وقت سورہ حمز معو ذتین اخلاص آیۃ الکری پڑھنے' شہادتین کی تلقین اور نام بنام امام زمانۂ تک سب کا اقر ارکرانے کا استحباب۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو قلمز دکر کے باتی چیما ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے پگڑی باندھ کر قبر میں ندائر۔۔۔ اور اتر نے والے کو چاہیئے کہ شیطان سے پناہ مانگے۔ (اعوذ باللہ الخ۔۔۔ پڑھے) سورہ فاتخ معو ذتین اخلاص اور آیۃ الکری پڑھے۔اورا گرمیت کے (دائیں) رضار کوئفن سے باہر نکال کرز بین کے ساتھ ملاکر رکھ سکے تو رکھے۔ اور شہاد تین پڑھے اور نام بنام اپنے صاحب الزمان تک سب (ائر علیم السلام) کا نام لے۔ (الفروع)
- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں فرمایا: جب میت کولحد ش رکھو۔ قرآیت الکری پڑھو۔ اور اپناہا تھ میت کے واکین کا ندھے پر مار کر کہو۔
  اے فلال (یہال میت کا تام لو) کہو: رضیت بالله رباً وبالاسلام دیناً و بمحمد صلی الله علیه
  وآله وسلم نبیاً و بعلی اماماً۔ (اس طرح تمام امامول کے تام لو) امام زمانہ تک۔ (ایناً)
- ا الوبعير حفرت امام جعفر صادق عليه الله عدوايت كرت بين فرمايا : جب ميت كوتبرين اتار ن لكوتو كهو "بسه الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم الى رحمتك لا الى عذا بك "اورجب الله يكرين ركوتو النامذاس كان كريب لي جادًا وركو "الله ربك والاسلام دينك و محمد نبيّك والقرآن كتابك و على امامك " \_ (الفروع الجذيب)
- ٣ محفوظ الاسكاف حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سدروايت كرتے بين فرمايا: جب ميت كوفن كرنا جا بهوتو (تلقين پر هانے

- ، کے لئے)سب سے زیادہ تھندآ وی قبر میں میت کر کے پاس اتر ساور میت کے داکیں رضار کو گفن سے باہر نکال کرفاک پر کے اور اپنا منداس کے کان کے قریب لے جاکراسے تین بار کہ: ''اسمع افہم '' تین بار یہ تقین دہرائے۔اللہ رباک و محمد نبیات والاسلام دیناک و فلان (حضرت علی ) اماماک اسمع افہم''۔(ایناً)
- ۵۔ محمد بن عجلا ن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کو قبر میں اتار نے لکو تو زمی کے ساتھ اتارو۔ اور جب لحد میں رکھ چکو تو میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار (قبر میں انز کر اور) میت کے سرکے پاس بیٹھ کر پہلے خدا کا نام لے (اسم اللہ پڑھے) چھر پنجیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم (اور ان کی آل) پر درود پڑ بھے۔ شیطان سے پناہ ما نگے دا کو ذباللہ النہ پڑھے) ۔ سورہ فاتح معو ذبین قل مواللہ 'اور آیۃ الکری پڑھے۔ اور آگراس کا رخسار کفن سے باہر نکال کرخاک پر کھے سکے تو ایسا کرے۔ پھر شہاد تین پڑھے اور نام بنام آئمہ طاہرین علیم السلام کا صاحب الزمان تک ذکر کرے۔ (الفروع) البتہ نے العلل)
- ۲۔ شخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودا بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے حضرت اسرعلیداللم کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسر اس کو قبر میں اتاراتو پہلے آپ نود قبر میں اتر سے اوران کے سرکے پاس جاکر فرمایا: ''یا فاطمہ اِن اُتاک منکو و نکیر فساً لاک عن ربات فقولی اللہ رہی ومحمد نہی والاسلام دینی و القرآن کتابی و ابنی إمامی و ولیی ''پریدعا پڑی ''اللّٰهم ثبت فاطمہ بالقول الثابت ''اس کے بعد قبر سے باہرنگل آئے اوراس پر پھوٹی ڈالی (امال صدوق '' ) فاطمہ بالقول الثابت ''اس کے بعد قبر سے باہرنگل آئے اوراس پر پھوٹی ڈالی (امال صدوق '') و نقی علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (باب ۲۱ میں بھی) اس تم کی بعض صدیثیں ذکری جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## بإب

میت کوقبر میں رکھتے وقت کی منقولہ دعا کیں اور دفن کے چندا حکام (اس باب میں کل چوعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- طبی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جب میت کوقبر کے پاس لے جاکہ تو اسے زی کے ساتھ پاکٹی کی جانب سے اتار واور جب قبر میں رکھ چکوتو پہلے آیۃ الکری پڑھو بعداز ال بدعا پڑھو: ''بسیم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملة رسول اللّه اللّهم صل علی محمد و آل محمد 'اللّهم ان کان له فی قبرہ و اُلحقه بنبیّه ''اس کے بعدوہ دعا ایک بار پڑھو جونماز جنازہ میں پڑھی تی ''اللّهم ان کان

محسناً فزد فی احسانه وان کان مسیناً فاغفرله وتجاوز عنه "اورجی قدر بو سکای کے لئے طلب مغفرت کرو (فرایا) امام زین العابدین علیا اللام جب کی بیت کوتیرش اتار تے تقواس کے لئے یدعا پڑھتے تھے:

"اللّٰهم جاف الارض عن جنبیه و صاعد عمله ولقه منك رضواناً " ـ (الفروئ والتهذیب)

محرین سلم امامین میں سے ایک امام علی اللام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : جب میت کو کدیں رکھ دیا جائے تو یدعا پڑھو:

"بسم اللّٰه وفی سبیل اللّٰه وعلی مله رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وآله وسلم اللّٰهم عبدك ابن عبدك نزل بك وانت خیر منزول به اللّٰهم افسح له فی قبره والحقه بنیبه اللّٰهم انا لا نعلم منه الا خیراً وانت اعلم به منا ۔ اور جب اس پراینیں رکھو(اور تیر بنزکر نوالله عن بنیبه عن اللّٰهم صل وحدته وآنس وحشتهٔ واسکن إلیه من رحمتك رحمةً تغنیه عن رحمة من سواك "اور جب تیر سے باہر نظر الور یدعا پڑھو"انا للّٰه و انا الیه راجعون والحمد للّٰه ربّ العالمین اللّٰهم ارفع در جته فی أعلی علیّین واخلف علی عقبه فی الغابرین و عندك نحتسبه یا رب العالمین "۔ (ایشاً)

نيزاء حفرت الم جعفر ماد قالياللام سروايت كرت بين فرمايا: جب ميت كوتبر پر كهوتواس وتت يدعا پرهو: "اللهم عبدك ابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به "اور جب تبركي پائتى كي طرف سيميت كوتبر مين الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم السي ميت كوتبر مين الرب عبدا الله اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الله اللهابت وقنا وإياه عذاب القبر "اور جب الربي بمواركر في كوتو تبيرها پرهو: "اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى ارواح المؤمنين في عليين وألحقه الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى ارواح المؤمنين في عليين وألحقه

بالصالحين" ـ (اينا)

سالم بن مرم حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا كه ميت كے لئے قبر بين منى كا تكيه بنايا جائے۔ اور اس کے پین بیث ایک برا ہما دھیلار کھا جائے تا کہوہ جت نہ ہوجائے اوراس کے بند ہائے کفن کھول دیتے جا کیں اوراس کا چرو كفن سے باہركرك (اوردائيں رخساركوخاك يرد كهكر) يدعايرهي جائے:"اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به٬ اللُّهم افسح له في قبره٬ ولقَّنه حجَّتة وألحقه بنتيه وقه شرّ منكر و نكير "پراپادايال اتهال كداكيل كاندهك ينچادر بايال اتهال كباكيل كاندهے كينچر كاروراسے خوب جنجور كركهو"يا فيلان بين فلان الله ربك و محمد نبيك والاسلام دينك وعلى وليك وامامك "يهال كي بعدد گرتمام المول كنام كركه:"ائمتك اثمة هدى ابوار "- پرايك بارال تلقين كااعاده كرو-اورجب ال يراينش ركين لكوتويد دعاير هو:" اللهم ارحم غربتة وصل وحدتة وانس وحشتة وآمن روعتة واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه \_ (پُرزماي) بب كي ميت ك زیارت کے لئے آؤ تب بھی یہی فرکورہ دعا پڑھو۔۔۔اور جب قبرے باہرنکلوتو ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے بیدعا پڑھو: "اللُّهم ايماناً بك و تصديقاً بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله و رسول "نفرمايا جوعف سيكام كراء وريكلمات برصف خداوندعالم بربروره كعض اسكنامدا عمال مين ايك فيك كيه كا -- پس جب قبر برابر موجائة و دوبقبله موكراور قبركوسائ د كاكر قبريرياني چينز كوكه مركى جانب سے شروع كرو۔ اور عاروں اطراف براس طرح چیز کو که درمیان میں قطع نہ کرو۔اورا گر کچھ یانی چ جائے تو قبر کے وسط پر ڈال دو۔ بعدازاں قبر پر ہاتھ رکھ کرمیت کے لئے دعا داستغفار کرو\_(الفقیہ)

اسان بن ماریان کرتے میں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیا الله کویفر ماتے ہوئے تنا کر مارہ تھے۔ جب قبر میں اتر دو ید عارف و الله علیه و آله وسلم " میں اتر دو ید عارف و یہ بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم " میریت کوقر میں اتارو ۔ پس جب اسے قبر میں رکھ چکو و اس کے بند ہائے کن کوکو اوا درید عارف و الله میں الله میں ایس محسنا فزدنی عبد لئے ابن عبد لئے نزل بل وانت خیر منزول به 'اللهم ان کان محسنا فزدنی احسانه وان کان مسیئا فتجاوز عنه والحقه بنیبه محمد صلی الله علیه و آله وسلم وصالح شیعته و اهدنا و ایاه الی صراط لمستقیم 'اللهم عفول عفول 'پر اپناہایاں ہاتھ میت

كياكي كانده برد كاركة راست فور بي فالان بن فالان اذا سئلت فقل الله دبى و محمد نبى والاسلام دينى والقرآن كتابى وعلى امامى "يهان تام المول كنام كواوادران جلول كوده اور ـ ـ بي كريد الله بالقول النابت وهداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بالقول النابت وهداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين اولئك في مستقر من رحمته "بريد اللهم جفوك عفوك "براس برئ الرض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك "براس برئ ادر في من وجن والسكن واصعد بروحه اليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك "براس برئ ادر في المالي واسكن واصعد بروحه اليك ولقنه منك برهانا اللهم عنوك عفوك "براس برئ الربال برئ ادر وعته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فانما رحمتك للظالمين "براس بركاواوراس وت يرمور "انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين " ـ (التهذيب) عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين " ـ (التهذيب) علين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين " ـ (التهذيب) علي ادر بركاوادراس و بيل المن المناور بهان باب ١٠ الهم المن بركان بيل ادر بالعالمين " ـ (التهذيب) بعد (باب الها المين المن به باب ١٠ الور بالها الهال الهال المن به باب ١٠ الهال باب ١٠ الهال ال الهال الهال الهال الهال الهال الهال الهال الهال الهالهال الهال ال

#### بإب

اگرمیت مردی ہوتومستی ہے کہزی کے ساتھ قبر کی پائتی کی جانب سے اور اگر عورت کی ہوتو قبلہ کی جانب سے اتاری جائے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو قلم دوکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه) معلی حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کو قبر کے پاس لا وَ تواسے پائٹتی کی طرف سے قبر میں داخل کرو۔(الفروع) المتہذیب)

- ر محد بن مسلم نے امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے میت کے (قبر میں اتار نے کے) متعلق سوال کیا فرمایا: اسے قبر ک پائلتی کی طرف سے داخل کرو۔ اور پھر قبر کوزین کے برابر کر دوصرف کھلی ہوئی چارانگلیوں کے برابرزمین کی سطح سے بلند کرو۔ (یا قبر کوچوکوریناؤ)۔ (ایضاً)
- 1۔ جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کا ایک درواز ہ ہوتا ہے اور قبر کا درواز ہ اس کی پائٹی والی جانب ہے۔ (ایضاً)

- سن محمد بن ابوحزہ ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام کے صاحبز اوے اساعیل کا انقال محالة آپ ان کی قبر میں نہیں اترے اور فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت ایسانی کیا تھا (کے قبر میں خوذ ہیں اترے تھے)۔ (ایساً)
- علی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ ایک صدیث کے ظمن میں حضرت علی کے حوالہ سے بیان کررہ ہے تھے کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرز ندابراہیم کا انقال ہوا تو آپ نے حضرت علی نے حفر میں انز کر ابراہیم کولد آپ نے حضرت علی نے تبر میں انز کر ابراہیم کولد میں اتارہ وی نی پوشرت علی نے بر میں انز کر ابراہیم کولد میں اتارہ اس پرلوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کی باپ کوا پنے جیٹے کی قبر میں نہیں واض ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ آئے خضرت نے ایسا نہیں کیا۔ (جب لوگوں کی بیب بات آئخضرت کے گوش گزار ہوئی تو) فرمایا: ایکھا الناس! تمہارے لئے بیٹوں کی قبروں میں انز نا حرام نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی خض اپنے بیٹے (کے چبرہ) سے کفن ہٹائے تو شیطان اس سے حرام نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی خض اپنے بیٹے (کے چبرہ) سے کفن ہٹائے تو شیطان اس سے کھیلنے میکی اور وہ جزع فزع کرنے گئے جس سے اس کا اجر واثو اب اکارت ہوجائے۔ (اس لئے باپ کا بیٹے کی قبر میں انز نا

این بیٹے کی قبر میں نداز ہے۔ (ایساً)

- ا۔ شیخ صدوق" باسنادخوداعمش سے اوروہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث 'شرائع الدین' میں فرمایا: میت کوقبر کی پائٹتی کی طرف سے اس طرح تھنج کر اتارا جائے جس طرح اتار نے کاحق ہے اورعورت کی میت کوعرض میں لحد کی طرف سے اتارا جائے اور قبریں مرفع (چوکوراور مسطح) بنائی جائیں نہ کہ کو ہان دار۔ (الخصال)
- ۵۔ عمار ساباطی حضرت امام جعفر صادت علیا اسلام سے دوایت کرتے ہیں فر مایا: ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور قبر کا دروازہ اس کی علامت ہے۔

  پائٹتی والی جانب ہے۔ پس جنازہ رکھوتو پائٹتی کی طرف اور میت کوقیر میں اتاروتو پائٹتی کی طرف ہے۔ اور اس کے قبر میں رکھتے

  وقت تک اس کے لئے برابر دعائے خیر کرتے رہو۔۔۔ اور پھر اس پرمٹی برابر کردی جائے۔ (العہذیب)

  مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ اس سے پہلے (نماز جنازہ باب ۱۹ میں ) اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۳۱ وباب ۲۸ میں ) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب۲۲۰ جو مخص قبر میں اتر اہواس کے لئے متحب ہے کہ قبر کی پائٹی کی طرف سے ماہم نکلے ملا مالدہ مدھ سے استان کے

ابواب دفن

**7**4.

كتأب الطبهارة

مکروہ ہے بیفر ماکر ) آنخضرت واپس لوٹ مجئے ۔ (الفروع المحاس)

- ے۔ عبداللہ عبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا' کیا آ دمی اپنے بیٹے کو ذفی کرسکتا ہے؟ فرمایا: بلیل اس میں کوئی مضا تقد نہیں کرسکتا ہے؟ فرمایا: بلال اس میں کوئی مضا تقد نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲- عبدالله بن راشد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کے فرزندا ساعیل کا انتقال ہوا تو ہیں آپ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ نے اسے قبر میں اتارا تو اپ آپ کوقبر کی قبلہ کی طرف گرا دیا۔ (اور قبر میں داخل نہ ہوئے) اور فر مایا:
  حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپ فرزندا براہیم کی وفات پر ایسانی کیا تھا۔ پھر فر مایا: آدمی اپ باپ کی قبر میں اتارے۔ (الفروع) الا کمال)
  ار سکتا ہے۔ مگر باپ اپنے بیٹے کی قبر میں ندانزے۔ (الفروع) الا کمال)

#### بأث

مستحب ہے کہ عورت کی قبر میں شوہراترے یا وہ مخص جوزندگی میں اسے د کھے سکتا ہو (محرم) خلاصہ بید کہ ولی خوداترے یا وہ جسے ولی تھم دے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر مترجم علی عند)

- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و ہواس کے حین حیات رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و ہواس کے حین حیات میں اسے دیکھ سکتا تھا (شوہریا محرم)۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: شوہرا پی زوجہ کے متعلق اسے قبر میں اتار نے
  تک سب سے زیادہ مستحق ہے۔ (ایضا)
- س۔ زید بن علی اپنے آباء کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام کی بیصدیث آئندہ (باب ۳۸ میں) ذکر کی جائے گی جس میں آپٹر ماتے ہیں کہ جوخص عورت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو پیچھے کی طرف سے پکڑے گا۔ (التہذیب)
- س بروایت محر بن محلاق حضرت امام جعفرصادق علیه السلام کی بیرحدیث پہلے (باب،۲۰ میں) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ مرنے والے کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دارمیت کے سرکے پاس بیٹھ کر (تلقین پڑھائے)۔ (الفروع العلل)

كباكير) المدهر بي والاسلام دينى والقرآن كتابى وعلى امامى "يهال تمامامول كنام تواكاوران محمد نبى والاسلام دينى والقرآن كتابى وعلى امامى "يهال تمامامول كنام تواكاوران جملول كوره ازد\_\_ پر كري (افهمت يا فلان "امام علياللام فرايا: السموقع برم فوالا كهتا بهال (بحصلان الله بالقول الثابت وهداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين اولئك فى مستقر من رحمته "پريوعا برو" اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك "بهال برخي الرف عن جنبيه تك يكام كرت ربويوعا برحة ربود" اللهم صل وحدته وانس وحشته وآمن روعته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فانما رحمتك للظالمين "پرقرور" النا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع درجته فى اعلى عليين واخلف على عقبه فى الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين "رالتهذيب) عليين واخلف على عقبه فى الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين "دالتهذيب) وافت على عقبه فى الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين "دالتهذيب) وافت على عقبه فى الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين "دالتهذيب) وافت على عقبه فى الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين "دالته والته والته تعرب المتابي الماري 
## بإب٢٢

اگرمیت مردی ہوتومستحب ہے کہزی کے ساتھ قبری پائٹی کی جانب سے اورا گرعورت کی ہوتو قبلہ کی جانب سے اتاری جائے۔

(اس باب میں کل سات صدیثیں ہیں جن میں ہے دو کمررات کو قلمز دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه) ا۔ حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوقبر کے پاس لا و تواسے پائٹتی کی طرف ہے قبر میں داخل کرو۔(الفروع) التہذیب)

- ا۔ محمد بن مسلم نے امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے میت کے (قبر میں اتار نے کے) متعلق سوال کیا فرمایا: اسے قبر کی پائٹتی کی طرف سے داخل کرو۔ اور پھر قبر کوز مین کے برابر کر دوصرف کھلی ہوئی چارالگیوں کے برابر زمین کی سطح سے بلند کرو۔ (یا قبر کوچوکور بناؤ)۔ (ایصناً)
- ۳۔ جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں دارد ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر گھر کا ایک درواز ہ ہوتا ہے اور قبر کا درواز واس کی پائٹتی والی جانب ہے۔ (الیناً)

- ا۔ شخ صدوق "باسنادخوداعمش سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث 'شرائع الدین' میں فرمایا: میت کوقبر کی پائٹتی کی طرف سے اس طرح تھنج کرا تارا جائے جس طرح اتار نے کاحق ہے اور عورت کی میت کوعرض میں لحد کی طرف سے اتارا جائے اور قبریں مرابع (چوکوراور سطح) بنائی جائیں نہ کہ کو ہان دار۔ (الخصال)
- ۵۔ عمار ساباطی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: ہرچیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور قبر کا دروازہ اس کی بیکتی والی جانب ہے۔ پس جنازہ رکھوتو پائٹی کی طرف اور میت کو قبر میں اتارو تو پائٹی کی طرف سے اور اس کے قبو میں رکھتے وقت تک اس کے لئے برابر دعائے خبر کرتے رہو۔۔اور پھراس پر مٹی برابر کردی جائے۔(التہذیب)

عوَ لَفَ علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (نماز جنازہ بابھ اور وفن کے باب ۲۰ میں )اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۳۱ وباب ۳۸ میں ) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بالسهم

جو شخص قبر میں اتر اہواس کے لئے مستحب ہے کہ قبر کی پائٹی کی طرف سے باہر نکلے ہاں البتہ جدھرسے چاہے داخل ہوسکتا ہے۔ (اس باب میں کل دوعد شیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص قبر میں داخل ہو۔ وہ جب باہر <u>نکلے</u> تو صرف اس کی پائکتی کی طرف سے نکلے۔ (الفروع العہذیب)
- ۲۔ ° سہل بن زیاد مرفوعا (معصومؓ) سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب کوئی شخص قبر میں داخل ہونے لگے تو جدھرسے جا ہے داخل ہو سکتا ہے گرنگلے صرف اس کی پائکتی کی طرف سے۔(الفروعؑ)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب۲۲ میں) اس متم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### بإب

قبر میں داخل کرنے کامعاملہ ولی کے سپر دہے۔ قبر میں ایک سے زائد آ دمی بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا زجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

- ۲- ابوم یم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کرفر مارے سے کہ حضرت رسول

خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کوئف دیا گیا۔ پھر حضرت امیر علیہ السلام قبر میں اترے اور آنخضرت کو اپنے ہاتھوں پرلیا۔ اور فضل بن عباس کو بھی اتا را۔ اس وقت بن خیلا کے اوس بن حولی نامی انصاری شخص نے کہا کہ میں تنہیں خدا کی تم دیتا ہوں کہ ہماری حق تلفی نہ کرو۔ تو حم رہ علی نے اس سے بھی فرمایا کہتم بھی اتر آ و ۔ چنانچہ وہ بھی اتر گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آئخضرت کی چار پائی کہاں رکھی گئی تھی؟ کہا قبر کی پائٹتی کی طرف اور پھر وہاں سے تھینج کر قبر میں اتاری گئی۔ (التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں: آئندہ اس متم کی حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ ایس کا م

باپ کا بیٹے کی قبر میں اتر نا مکروہ ہے۔ گوترام نہیں ہے مگر بیٹاباپ کی قبر میں اتر سکتا ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ صدیثیں ہیں جن میں ہے دو مکررات کو قلمز دکر کے باتی چیکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند)

- ۔ حفص بن الحتر ی وغیرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا آدی کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر میں اترے۔ (الفروع)
- ہو۔ عبداللہ بن راشد حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا۔ آ دمی اپنے والد کی قبر میں اتر سکتا ہے مگر والد اپنے بیٹیے کی قبر میں نداتر ہے۔ (ایسٰاً)
- س۔ محمد بن ابوحز والیک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبز اوے اساعیل کا انقال ہوا تو آپ ان کی قبر میں نہیں اتر ہے اور فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت ایسا ہی کیا تھا (کرقبر میں خوذ نہیں اترے تھے)۔ (ایساً)
- علی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے صفرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ ایک صدیث کے ختمن میں حضرت علی کے حوالہ سے بیان کررہے ہے کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا: یاعلی ! قبر میں اثر کرمیرے بیٹے کو لحد میں اتارہ و۔ چنانچہ حضرت علی نے قبر میں اثر کرابراہیم کو لحد میں اتارہ اس پرلوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کی باپ کو اپنے کی قبر میں نہیں داخل ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ آئحضرت نے ایسا نہیں کیا۔ (جب لوگوں کی یہ بات آئحضرت کے گوش گزار ہوئی تو) فرمایا: ایکھا الناس! تبہارے لئے بیٹوں کی قبروں میں اثر نا حرام نہیں ہے۔ گر جمعے بیاندیشہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی خض اپنے بیٹے (کے چیرہ) سے تفن ہٹائے تو شیطان اس سے کھیلنے لگے اور وہ جزع فرع کرنے لگے جس سے اس کا اجر و ثواب اکارت ہوجائے۔ (اس لئے باپ کا بیٹے کی قبر میں اثر نا

## مکروہ ہے بیفر ماکر) آنخضرت واپس لوٹ مجئے۔(الفروع المحاس)

- دفی عبدالله عبدالله عبرایان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا' کیا آدی اپنے بیٹے کو فی کی کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا تقدیمیں کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ (الفروع المجدیب)
- ۲- عبداللہ بن راشد بیان کرتے ہین کہ جب حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کے فرزند اساعیل کا انقال ہوا تو میں آپ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ نے اسے قبر میں اتارا تو اپنے آپ کوقبر کی قبلہ کی طرف گرا دیا۔ (اور قبر میں واغل نہ ہوئے) اور فر مایا: محضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزندا براہیم کی وفات پراییا ہی کیا تھا۔ پھر فر مایا: آ دی اپنے باپ کی قبر میں اتر سکتا ہے۔ مگر باپ اپنے بیٹے کی قبر میں ندا ترے۔ (الفروع الا کمال)

#### إب٢٢

مستحب ہے کہ عورت کی قبر میں شو ہراترے یا وہ مخص جوزندگی میں اسے دیکھ سکتا ہو (محرم) خلاصہ بید کہ ولی خوداترے یا وہ جسے ولی حکم دے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہواس کے جین حیات رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہواس کے جین حیات میں اسے دیکھ سکتا تھا (شوہریا محرم)۔ (الفروع البہذیب)
- اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمایا: شو ہرائي زوجہ كے متعلق اسے قبر ميں اتار نے
   تك سب سے زیادہ مستحق ہے۔ (الیناً)
- ۳- زید بن علی این آباء کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام کی میر حدیث آئندہ (باب ۳۸ میں) ذکر کی جائے گی جس میں آپٹر ماتے ہیں کہ جو شخص عورت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو پیچھے کی طرف سے پکڑے گا۔ (التہذیب)
- م۔ بروایت محمد بن محلاق حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی بیرصدیث پہلے (باب۲۰ میں) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ مرنے والے کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دارمیت کے سرکے پاس بیٹھ کر (تلقین پڑھائے)۔(الفروع العلل)

#### باب٢٢

ضرورت کےوفت قبر میں کپڑے ماسا گوان کی لکڑی کا فرش بچھا نایا اسے ساگوان کی لکڑی سے ڈھکنا جا ئز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

۔ علی بن بلال نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں بید مسئلہ دریا فت کیا تھا کہ جب ہمارے
ہاں کو کی محض مرجا تا ہے اور قبر والی زمین میں نمی ہوتی ہے تواس صورت میں جائز ہے کہ ساگوان کی ککڑی کا فرش بچھایا جائے۔
اس ککڑی کومیت کے اردگر در کھا جائے اور اس سے اسے ڈھانپ دیا جائے؟ امام نے جواب میں کھا: ہاں لیا کرنا جائز ہے۔
در القروع 'المتہذیب)

۔ کی بن العلاحضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخر النامی غلام نے آنخضرت کی قبر میں جاور (کملی) بجھائی تھی۔ (الفروع)

#### باب۲۸

قبرىرىكى ياكى أينك كالكانا جائز ہے۔

(اسباب مس صرف ایک مدیث ب جس کاتر جمد حاضر ب) - (احظر مترجم عفی عند)

۔ ابان بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت امیر علیدالسلام نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پھی اینٹ لگائی تھی! راوی نے عرض کیا: کہ اگر کوئی شخص قبر پر پختہ اینٹ لگائے تو آیا بیرمیت کونقصان پہنچاتی ہے؟ فرمایا: نہ علی (الفروع)

و لف علام فرماتے ہیں: اس منم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے ( کفن کے باب ۱۹ میں ) گزر چکی ہیں۔

#### باب٢٩

مستحب ہے کہ پشت دست سے تین ہار قبر پرمٹی ڈالی جائے اوراس وقت ریمنقولہ دعا پڑھی جائے۔ (اس باب بیں کل پانچ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احقر مترج عفی عنہ)

ا۔ واؤد بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ انسلام کودیکھا جو (جنازہ کے ہمراہ جاتے ہوئے ) پڑھ

ا سباب کی حدیثوں سے ستھا دہوتا ہے کہ بعض مما لک میں (جوبیر سم ہے کہ بعض امیر زادوں کی میت کوکٹری کے بوے سے صندوق میں بند کرکے وَن کیا جاتا ہے۔اییا کرنا جا تز ہے۔ ہاں احوط یمی ہے کہ اس باب کی کہلی روایت کے مطابق بوقت ضرورت پراکتھا کیا جائے واللہ العالم۔ (احتر مترجم عنی عند)

ع اسباب اوراس سے پہلے باب کی مدیثوں کے پیش نظر ظاہر ہوتا ہے کقرش ساگوان کافرش بچھانایا قبر پر پھی یا بی اینٹ لگانا کروہ نیس ہے بنابریں ان چیزوں کی کراہت کی جوشہرت ہے وہ 'الارب شھرة لاصل نھا'' کے زمرہ میں آتی ہے واللہ الموفق ۔ (احتر مترجم غی عنہ)

- رے سے "ماشاء الله لا ما شاء الناس "جب قبر كياس پنج واك طرف ماكر يش كاور جب ميت كولد من اتارديا كيا (اورلوگ قبر بندكر في كو آپ في تين بار قبر يرم في والى (الغروع)
- ا- عربناذیندیان کرتے ہیں کہ مل نے صرب امام جعفر صادق علیدالسلام کواس طرح قررمی ڈالتے ہوئ دیکھا کہ کھودر میں کو ہاتھ میں دیکھتے کا حقیم پر ڈال دیتے تھا اور تین مفی سے زیادہ نیس ڈالتے تھے۔ رادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سللہ میں ان سے دریافت کیا (کہ کھودر می ہاتھ میں کول دو کے دیکھتے ہیں؟) تو آپ نے فرمایا: اے عراای وقت میں یہ دعا پڑھتا ہوں "ایسماناً بلت و تصدیقاً ببعثات هذا ما وعد (نا) الله و رسوله، وصدق الله و دعا پڑھتا ہوں "دنا ایسماناً بلت و تسلیماً" کرفر ایا: کرفنز ترسول خدا مل الشعلیدة الدیم ای طرح کرتے تھے اورای طرح سنت جاری ہے۔ (ایشاً)
- س- محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہیں اپ اصحاب ہیں سے ایک آ دی کے جنازہ ہیں حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے ہمراہ تعا جب لوگوں نے ان کو فن کر دیا تو آپ اٹھ کر اس کی قبر کے پاس تشریف لے گے اور اس کے سربانے کے پاس تین مٹی مٹی ڈالی پھر شیلی پھیلا کر قبر پردگی اور بید عاپڑھی: 'اللہم جاف الارض عن جنبیہ واصعد الیک روحة ولقه منک رضواناً واسکن قبرہ من رحمتک ما تغنیہ به عن رحمة من سواك ''اس کے بعد تشریف لے گئے۔ (الفروع التجذیب)

عو لف علام فرماتے ہیں کداس متم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے (باب،۲وباب،۲میں) گزرچکی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب ۳۹ میں ) ذکر کی جائینگی انشاء اللہ۔

ا اس باب کی دوسری میج السنده دیث سے نابت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھی بھر کر قبر پر مٹی ڈالنے سے لبندا پیطریقہ اگر افغنل نہیں تو کم از کم جائز ضرور ہے۔ علامہ تجلسی دنے سراۃ المحقول جی ایسای افادہ فر مایا ہے لبندا پیشت کف اور کف دست سے دونوں طرح مٹی ڈالٹا جائز ہے اور آ وی کوافقیار ہے۔ (احتر متر بم علی عند )

### باب

# بينے ياكسى قريبى رشته دار برمنى دالنے كى كراہت۔

(اسباب مس صرف ایک مدید ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احظر مترجم عفی عند)

عبید بن ذرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام کے بعض اصحاب کا بیٹا فوت ہوگیا۔ حضرت امام جعفر
صادق علیہ السلام بھی جنازہ میں شامل ہوئے جب اسے لحد میں اتارا گیا تو اس کا باپ آگے بڑھا اور قبر پرمٹی ڈالے۔ ان کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فر مایا: تو اس کی قبر پرمٹی نہ ڈالے۔ اور جو بھی اس کا دشتہ دار ہے دہ اس پرمٹی نہ ڈالے۔
کیونکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو بیٹے کی اور دشتہ دار کی قبر پرمٹی ڈالنے کی ممانعت فر مائی ہے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ا آپ ہمیں صرف اس میت پرمٹی ڈالنے سے منع فر مار ہے ہیں؟ (یا تمام رشتہ داروں پر؟) فر مایا: میں متہمیں ممانعت کرتا ہوں کہ اپنے تمام رشتہ داروں پرمٹی نہ ڈالا کرو۔ کیونکہ میہ چیز قساوت قبی کا باعث بنتی ہے۔ اور جوتی القلب ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار سے دورہوتا ہے۔ (الفروع) المتہذیب)

## باباس

قبر كومربع (چوكور) بنانے اور جارانگشت سے لے كرايك بالشت تك بلندكرنے كا استحباب۔

(اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن میں سے تین مکررات کو تلمز دکر کے باتی نو کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- محدین مسلم حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب میت کوقبر میں دفن کیا جائے تواس کے لئے دعاکی جائے اور قبرز مین کی سطح سے جارا گشت بلند کی جائے۔ (الفروع)
- ۔ عقبہ بن بشیر حضرت امام محمد با قر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ہے فرمایا تھا۔ یا تھا ہے۔ فرمایا تھا: یا تھا ہے اس جگہ دفن کرنا اور میری قبر کوچا را تھشت تک زمین سے بلند کرنا۔ اور اس پرپانی چھڑ کنا۔ (ایضاً)
- ۔ جادبن عثمان حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والدنے اپنی مرض الموت میں ایک دن مجھے تھم دیا کہ جب میراانقال ہوجائے تو مجھے شسل وکفن دینااور میری قبر کوزمین کی سطح سے (کھلی) چارانگلیال بلند کرنا۔ اوراس پریانی چھڑ کنا۔ (الفروع 'التہذیب)
- ۵۔ ای قتم کی دوسری روایت میں اس کے ساتھ بیاضافہ بھی ہے فرمایا: جب کسی میت کو قبر میں اتارنا چاہوتو پہلے وضو کر لو۔(التہذیب)

- ۲- ابراہیم بن علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور ووا پنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ واللہ مائے کا محم دیا ہے۔ (المتهذیب الله علیہ واللہ کا کا محم دیا ہے۔ (المتهذیب العلل )
- 2- عبدالاعلى مولى آل سام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمایا: مير بولد نے اپنامال واسباب مير بر در کرنے کے بعد جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا: کچھ گواہ بلاؤ۔ تو ہیں نے قوم قریش کے چار (ثقہ) آدکی بلا کے اور (ان کی موجود کی ہیں) فرمایا: ککھو۔ ھذا ما اوصی به یعقوب بنیه یا نبی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تھوتن الا وانتم مسلمون ۔۔۔ پھرفر مایا: جھر بن علی جعفر بن چھ گوومیت کرتے ہیں اور ان کو تھم دیے ہیں کہ (ان کو سل دینے کے بعد) ان کو اس چا در ہی گفن دیں جس میں وہ نماز جمد پڑھے کے اور ان کو ان کو ان کو ان کو ان کے باند کریں۔ اور پھر پرانے کی وال سے داوران کو اپنا تا کامہ بندھوا کیں۔ ان کی قبر کومر تع (چوکور) بنا کیں اور چار آگئشت تک بلند کریں۔ اور پھر پرانے کی وں کے بند کوکول دیں اور فن کریں۔ (الاصول الارشاد)
- مربن واقد حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: جب جھے مشہور مقبرہ قریش میں اٹھا کرلے جائیں تو وہاں جھے لحدیث اتار نا اور میری قبر کو کھلی چار الگلیوں سے زیادہ بلند نہ کرنا۔ (عیون الاخبار)
   الاخبار)
- 9۔ حسین بن ولید بالواسطه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ راوی نے عرض کیا: کس وجہ سے قبر کو مرتبع (چوکور) بنایا جاتا ہے؟ فرمایا: خانہ کعبہ کی وجہ سے کیونکہ وہ مرتبع شکل میں اتر اتھا۔ (علل الشرائع)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (نماز جنازہ کے باب اور یہاں باب۲۲ میں)اس فتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔ ا موسو

روبقبلہ ہوکرقبر پرسر ہانے کی جانب سے چوکورطریقہ پرپانی چیئر کنااور باقی ماندہ وسط میں ڈالنااور برابر چالیس ماہ یا چالیس یوم تک ہرروز ایک ایک بارپانی چیئر کئے کااستخباب۔ (اس باب میں کل چومدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچووڈ کرباتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

اب موی بن اکیل نمیری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: قبر پر پانی چیڑ کئے میں مسنون طریقہ یہ بہ کہ کر دوسری طرف سے کھر سرکی جانب آجاؤ۔ بہ کہ کہ دوسری طرف سے کھر سرکی جانب آجاؤ۔ کھر (باقیماندہ یانی) قبر کے وسط پر چیڑک دو۔ ای طرح سنت ہے۔ (العہذیب)

- ۲ این انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قبر پر پانی چھڑ کئے کے متعلق فرمایا: اس کی وجہ سے جب تک مٹی میں نی رہتی ہے قومیت سے عذاب دور دہتا ہے۔ (الفروع العلل)
- ۳۔ طلحہ بن زید حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علید آلدوسلم کے دور می قبر پریانی چیز کا جاتا تھا۔ ( لیعنی سنت ہے )۔ ( ایساً )
- ۳۔ زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب قبر (پرمٹی ڈالنے سے) فارغ ہوجا ؤ۔۔۔ تواس پ پانی چیٹر کو۔۔۔ پھراس کے سرمانے کے پاس اس پر ہاتھ رکھ کراور جھیلی داب کر رکھو۔ (اور سورہ اٹا انزلناہ سات ہاراور دیگر مسنون دعا کیں پڑھو)۔ (ایضاً)
- ۵۔ محمد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ صاحب مقبرہ نے ان سے دریافت کیا کہ یونس بن یعقوب (امام جعفر صادق وامام مویٰ کاظم علیماالسلام کے صحابی) کی قبر کہاں ہے؟ کیونکہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کو تھم دیا ہے کہ بیں ان کی قبر کہاں ہے؟ ایک کی قبر کواؤں۔ (رجال کئی)
- و لف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۱ وباب ۳۱ میں) گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد (باب ۳۳ میں) آئینگی انشاء اللہ۔

#### بابسس

قبر پر پائی چیٹر کنے کے بعد قبر کے جانب سرروبھبلہ ہو کرقبر پراٹکلیاں کھول کراور تھیلی دبا کرر کھنے (اوردعا پڑھنے) کا استخباب بالخصوص اس مخص کے لئے جومیت پرنماز جناز ہنیں پڑھ سکا۔

- (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باقی چارکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)
- زرارہ حضرت امام محد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپٹ نے ایک حدیث کے من میں فرمایا جب میت پرمٹی ڈالی جا بچا اور قبر برابر کی جا بچے تو اس کے سر ہانے قبر پر ہاتھ رکھواور الگلیاں پھیلا کراور ہاتھ دبا کرر کھواور بیسب پھے قبر پر پانی چیٹر کئے کے بعد ہو۔ (المتہذیب)
- ۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اصحاب ایک عجیب کام کرتے ہیں لینی جب کی جنازہ میں شریک ہوں اور میت کو ڈن کر دیا جائے تو وہ اس وقت تک والی نہیں لوٹے جب تک قبر پر ہاتھ نہیں رکھ لیتے بیفر ماکیں کہ آیا بیسنت ہے یا بدعت؟ فرمایا: ایسا کرنا اس شخص کے لئے تو واجب ہے جواس میت کی نماز جنازہ میں شریک نہ تھا۔ (ایسنا)

- س۔ یمی سوال محمد بن اسحاق نے حصرت امام رضاعلیہ السلام سے کیا؟ فرمایا: بیاس شخص کے لئے ہے جومیت پر نماز جناز ہ نہ پڑھ سکا ہواور جس نے نماز جناز ہ میں شرکت کی ہواس کے لئے نہیں ہے۔ (ایسناً)
- عو لف علام فرماتے ہیں کہ بیحدیث اور اس سے پہلے والی حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جو تحض نماز جنازہ میں شال نہ ہوسکا ہوتو اس کے لئے ایسا کرنامستحب مؤکد ہے۔اورجس نے نماز جنازہ میں شمولیت کی ہواس کے لئے اس قدر مؤکد نہیں ہے۔
- سم۔ زرارہ دعن ام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اگر بنی ہاشم میں ہے کوئی فض وفات پا جاتا تھا تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے سے جواور کی مسلمان کے ساتھ نہیں کرتے سے ایعنی جب کی ہاشی پر فعار جنازہ پڑھ چکتے۔ اور (اے وفن کرنے کے بعد) اس کی قبر پر پانی بھی چیڑک چکتے تو آنخضرت اپنا کف دست اس طرح نمایاں ہوجاتے سے کہ جب کوئی اجنبی شخص یا مدید کا مسافر سفر سے وہا کر قبر پر رکھتے سے کہ ٹی پر انگلیوں کے نشان اس طرح نمایاں ہوجاتے سے کہ جب کوئی اجنبی شخص یا مدید کا مسافر سفر سے والی آتا ور (قبر پر حاضر ہوتا) تو تازہ قبر پر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کے کف دست کا نشان دکھ کر کہتا کہ آل محمد میں سے کس کا انتقال ہوا ہے؟۔ (الفروع التہذیب)

ءُ لفّ علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۲۱ میں) کچھالی حدیثیں گزرچکی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ بایس م

> قبر کے پاس کھڑ ہے ہوکر میت کے لئے منقولہ دعا کیں اور سورہ قدرسات باراور آیت الکرسی پڑھنے اور الن کا تواب میت کو ہدیہ کرنے کا استخباب۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- مرالله بن مجلان بیان کرتے بین که حضرت ام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شیعہ مردکی قبر پر کھڑے ہوکر یوں دعا فرمائی:
  ''اللّٰهم صل وحدته وآنس وحشتهٔ واسکن الیه من رحمتك ما یستغنی بها عن رحمة من سواك''۔(الفردع)
- ۲- عروبن الجالمقدام بیان کرتے بیں کہ میں جنت البقیع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ ہم کوفہ کے ایک شیعہ مرد کی قبر کے پاس سے گزرے۔ امام وہاں رکے اور بید عا پڑھی:" السلّھ ہم ار حمہ غیر بنتہ وصل وحد تبہ واسکین الیہ میں رحمت کما یست غنی بھا عن رحمہ میں سوال والحقہ بمن کان یتولاہ"۔ (اینا)
- سو مضخ طوی نے باسنا وخوداس روایت کوسن بن محبوب نے قال کیا ہے اوراس میں ایک قور وصل وحد تعد " کے بعد

"وآنسس وحشت "كااضافه ب- دومراال في بيذكور بكراس كے بعدامام نے سوره قدرسات بار پڑھى۔ (المتهدیب)

ا۔ شخور ام بن ابوفراس اپنی کتاب (مجموعت فقور ام) میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا:
جب کوئی بندہ مومن (قبرستان میں) آیت الکری پڑھ کراس کا ثواب اہل قبور کو ہدیہ کرے تو خداوند عالم اس کے ہر ہر حرف کے عوض ایک ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو قیامت تک خدا کی تبیع و تقدیس کرتا رہے گا۔ (اور اس کا ثواب اس مؤمن کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا)۔

### باب۳۵

لوگوں کے چلے جانے کے بعد مستحب ہے کہ وتی (دوبارہ) میت کوشہاد تین اور ائم کہ طاہر بن کے ناموں کی تلقین کرے۔ (اس باب بن کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- یکی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت ام جعفر صادق علیا اللام کوفر باتے ہوئے ساکفر بارہ سے کہ بیت کے وارون کو کیا امر مانع ہے کہ اپنے مرنے والے میکر وکیر کو دور کریں؟ راوی کہتا ہے کہ بین خوض کیا کہ کیا کر یہ اللہ جب میت بہا ہو جائے (اوگ والی لوٹ جائیں) تو میت کا سب سے زیادہ قربی رشتہ (وہی رک جائے اور) اپنا منہ ان کی مرکے قریب لے جا کر بائد آ وازے کے بیا فلاں بن فلاں (اگر مرد ہو) یا کہ بیا فلان نہ بنت فلاں (اگر مرد ہو) یا کہ بیا فلان نہ بنت فلاں (اگر مرد ہو) یا کہ بیا فلان نہ الا اللہ وحد ہورت ہو) کھل انست علی آلعہد الذی فارقتنا علیہ میں شہادہ ان لا الله الا اللہ وحد ہورت کو سید کو سید النبین وان علیاً امیر المؤمنین و سید الوصیین وان ماجاء به محمد حق وان الموت حق و البعث حق (وان الساعة آتیة لا ریب فیہا) وان الله یبعث من فی القبور ۔ال وقت میکر وکیرا کے دورے کے ہیں چاووا پن جا کی النہ ورکی ایک دورے کے ہیں چاووا پن
- جاربن بزید (بعقی) حضرت امام محم باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا تمہارا کیا نقسان ہوتا ہے کہ جب میت کوقبر میں دفن کر کے اس پرمٹی برابر کر چکواور واپس لوٹ جا کیں تو تم میں سے کوئی (قربی رشتہ دار) شخص اس کی قبر کے پاس شہر جائے اور یول تقین پڑھے:''یا فلان بین فلان هل انست علی العهد الذی عهد نائ به من شهادة ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله صلی الله علیه وآله وان علیا امیر

الم قمنین علیه السلام امامك و فلان و فلان (یهال پور باره امامول كنام) آخرى امام تك منوائے فرمایا: جب بیاس طرح تلقین پڑھا تا ہے واكد فرشته دوسرے سے كہتا ہے: اب ہمیں اس كے پاس جانے اور اس ہے سوال كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ كونكدا ہے اس كى جمت ووليل بتا دى گئى ہے۔ چنانچدوہ دونوں فرشتے والى لوث جاتے ہیں اور اس كے پاس نہيں جاتے۔ (العہذیب)

س۔ علی بن ابراہیم اپنے باپ (ابراہیم) سے اور وہ اپنے بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

کرتے ہیں فر مایا عام لوگوں کے واپس لوٹ جانے کے بعد میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار قبر کے پاس تھہر جائے اور
دونوں ہاتھوں سے خاک قبر کو کھڑنے کے بعد بآ داز بلنداسے تھین پڑھائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میت قبر میں (تکیرین
کے ) سوال وجواب سے نے جائے گا۔ (العلل)

#### إب٢٣

قبر پراس قبر سے نکلی ہوئی مٹی کے سواکوئی اور مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فر مائی ہے کہ قبر پر وہ مٹی ڈالی جائے جواس قبر سے نہیں نکلی ہے۔ (الفروع والعبذیب)
- ۲۔ ای سلسله سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا: قبر کواس کی مٹی کے سوااور کسی مٹی سے لیپا پوچی نہ کرو۔ (ایپنا)
- س۔ جناب شیخ صدوق " نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قبر کی مٹی مے علاوہ پھی مٹی قبر پر ڈالی جائے تو وہ میت پر بوجھ ہوتی ہے۔ (الفقیہ )

#### بإبكتا

قبر پرسنگریزے ڈالنا'اور قبر پرالیی مختی نصب کرناجس پرمیت کانام کندہ ہوجائز ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ ابان بن تغلب بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت رسول خداصلی التدعلیہ وآلہ وہ کی قبر مبارک برسرخ رنگ کے شکریزے ڈالے گئے تھے۔ (الفروع التہذیب)
- ۲۔ یوس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام (ایک بار زندان بغداد سے رہائی کے بعد ) مدینہ واپس

تشریف لائے تو (کمہ کے راستہ میں) بمقام ''فید'' آپ کی ایک نجی کا انقال ہوگیا۔ امام نے اسے وہیں وفن کیا۔ اوراپیخ

بعض غلاموں کو محم دیا کہ اس کی قبر کو چونہ گج کر کے پختہ کرے اور کسی ختی پراس کا نام لکھ کراھے قبر پرآ ویزال کرے۔ (الینا)

۱ ابو علی آلخیرانی امام صن عسکری علیہ آلسلام کی ایک کنیز سے روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ (جناب زجس فاتون) کا امام صن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہیں انقال ہوگیا اور ان کی قبر پرایک شخصی نصب کی گئی میں پر کھاتھا '' ھذا

قبر ام محمد علیہ السلام''۔ (اکمال الدین)

#### باب۳۸

عورت کی میت کو (قبلہ کی طرف سے )عرض میں داخل کرنا اور ولی کا اس کے پیچھے ہونامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

۔ عبدالصمد ہارون مرفوعاً حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب میت کوقبر میں داخل کرو۔ تواگر مرد ہوتواسے (قبر کی پائنتی کی جانب سے ) تھنچ کر داخل کرو۔اورا گرعورت ہوتواسے عرض میں (لحد کی طرف) داخل کرو۔ کہ اس کے لئے زیاد و ہاعث ستر و پوشش ہے۔ (التہذیب)

۔ عمرو بن خالد جناب زید بن علی سے اور وہ اپنے آباء کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا مرد کو (پائلتی کی طرف سے ) تھینچ کر قبر میں داخل کیا جائے اور عورت کو قبلہ کی جانب سے داخل کیا جائے۔ اور عورت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ داراس کے پیچھے ہو۔ (ایپنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ٢٧ ميس) اس قتم كى بعض حديثيں كزر چكى ہيں-

## باب

کافر کافن کرنا جائز نہیں ہے آگر چہ کی مسلمان کا باپ ہی کیوں نہ ہوسوائے اس کافرہ فرمیہ کے جو کسی مسلمان سے حاملہ ہو۔۔۔اورا گرمسلمان و کافر میں اشتباہ ہوجائے توصغیرالذکر کو فن کیا جائے گا۔
(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہ)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ۔ عمار بن موی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ اگر کوئی نصرانی سفر ہیں مسلمانوں کے ہمراہ ہواور وہ مرجائے تو؟ فرمایا: اسے کوئی نفسل دے اور نہ فون کرے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا (ہوکراس کے لئے دعا کرے) اور نہ بی اس کے لئے کوئی عزت ہے۔ اگر جہاس کا باپ ہی ہو۔ (الفروع الفقیہ التہذیب)
- ۲۔ یوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے (بذر بعہ کتب) حضرت امام رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک (مسلمان) مخف کے پاس

یبودی یا نعرائی المذہب کنیز ہوتی ہاوروہ اس سے مباشرت کرتا ہاوروہ حاملہ ہوجاتی ہاوروہ اسے دعوت اسلام بھی دیتا ہے مگر وہ انکار کردیتی ہے۔ پھراس کے ضع حمل کا وقت قریب آتا ہا اوروہ در دزہ کی حالت میں مرجاتی ہے! جبکہ پچراس ک حکم میں ہے! اور وہ بھی مرجاتا ہے۔ اب آیا وہ پچراپی نفرانی ماں کے ہمراہ ہی فن کیا جائے یا اسے ماں کے حکم سے نکال کر اسلامی فطرت پروفن کیا جائے؟ امام نے جواب میں لکھا: ''اس (ماں) کے ساتھ ہی دفن کردیا جائے۔'' (العہذیب)

س۔ شہیداول نے اپنی کتاب الذکریٰ میں بروایت حماد کتام حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کی ہے فرمایا : حضرت رول خداصلی اللہ علیہ والدکر کے الدروالے دن (جبکہ مسلمانوں اور کا فروں کی لاشیں آئیں میں خلوط ہوگئی تھیں ) صغیر الذکر کا اخلاف المهوط)

ال بنا میں الکی جاتھ ہے۔ (الذکریٰ الخلاف المهوط)
ال بنا میں اللہ علی میں معلم دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ میصفت صرف شریف لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ (الذکریٰ الخلاف المهوط)
ال بنا میں میں معلم دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ میصفت صرف شریف لوگوں میں بائی جاتی ہے۔ (الذکریٰ الخلاف المهموط)

جو محف سمندر میں مرجائے اور زمین میں اس کا فن کرناممکن نہ ہوتو اسے سی بڑے برتن میں رکھ کراوراس کا منبہ بند کر کے اور اس کے ساتھ کوئی گفتل چیز باندھ کر پانی میں ڈال دینا واجب ہے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کر رکوچوڑ کر باق تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ ابوب بن افحر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام فجعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ شق سندر میں تھی کہ اس میں ایک مخص کا انقال ہوگیا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا: کسی بڑے سے منکے میں رکھ کر اور اس کا منہ بند کرکے پانی میں پھیک دیا جائے۔ (کتب الاربعہ)
- ۱- وهب بن وهب حفرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت امیر علیه السلام نے فر مایا ہے کہ جب کوئی فخض سمندر میں انتقال کر جائے تو اسے خسل و کفن دے کر حنوط کیا جائے۔ پھراس پر نماز جنازہ پڑھ کے اور اس کے پاؤل کے ساتھ کوئی (وزنی) پھر باندھ کر پانی میں چھینک دیا جائے۔ (المتہذیب الفقیہ الاستبصار قرب الاسناد)
- ۔ سہل بن زیاد مرفوعاً حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کوئی شخص کشتی میں وفات پاجائے اور سمندر کے کنارے (زمین میں) اسے فن کرناممکن نہ ہوتو اسے (عنسل کے بعد) کفن دے کر اور حنوط کر کے اور نماز جناز ہ پڑھ کرپانی میں ڈال دیا جائے۔ (الفروع التہذیبین)

#### باتباهم

جب کسی شخص کے متعلق بیخطرہ ہو کہ دشمن اسے قبرسے نکال کرجلاد سے گا تو جائز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز باندھ کرسمندریا دریا میں ڈال دیا جائے آگر چہ پانی کے باہر مرایا قتل ہوا ہو۔

(اب باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے یہ پوچھا کہ تہمیں میرے چھا (زید شہید) کو
  اس جگہ دفن کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا۔۔۔ (بیہاں تک کہ فرمایا) وہاں سے دریائے فرات کتے فاصلہ پرتھا؟ عرض کیا:
  ایک پھر کی مارا بین کر (بطور تعجب) فرمایا سمان اللہ! تم نے ان کے جم کے ساتھ لوہا (وغیرہ) با ندھ کر اور انہیں بوجھل بنا کر
  دریا جس کیوں ندال دیا۔ایسا کرتے تو بیافضل ہوتا۔ (اور الن مظلوم کی لاٹن بے حرمتی سے نی جاتی)۔ (الروضہ)
- ۲۔ نیزسلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے نے مایا جم لوگوں نے میرے بچازید کے
  ساتھ کیا کیا؟ عرض کیا کہ (ان کوسولی پر لاکا نے کے بعد) بہت سے لوگ پہرہ دے دہے تھے۔ جب (رات کو پہرہ دار) لوگ
  کم ہو گئے۔ تو ہم نے ان کی لاش حاصل کر کے دریا نے فرات کے کنارے جاکر دفن کر دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ گھوڑے
  دوڑاتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ اور لاش نکال کرجلادی! فرمایا: تم نے لوہا (وغیرہ) با ندھ کراور لاش کو بوجمل بنا کرفرات میں
  کیوں نہ ڈال دیا۔ (پھر فرمایا) خدا ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے قاتل پر لعنت کرے۔ (ایشاً)

### بإنبهم

ایک چار پائی پرمرداور تورت کا جنازه انھانا مکروہ ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

محدین الحن الصفاریان کرتے ہیں کدیش نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو کتوب ارسال کیا جس میں یہ سوال کیا تھا

کدآ یا ضرورت اورلوگوں کی قلت کے وقت دومیتوں کو جبکہ ایک میت مرد کی ہوا ور دوسری عورت کی ایک جنازہ (چار پائی) پر
اٹھانا اور دونوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ امامؓ نے جواب میں لکھا کہ مرد وعورت دونوں کو ایک چار پائی پر نداٹھایا
جائے۔(التہذیب)

### بالسهم

## قبروں کو کھود نا (مردے اکھاڑنا) اور قبروں کا کو ہان دار بنانا جائز نہیں ہے اورایک قبر میں دومردے ڈن کرنے کا تھم؟ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

ا۔ اصبغ بن نبات روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فر مایا جو محص قبر کی تجدید کرے یا کوئی مثال بنائے وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ (الفقیہ الحاس التبذیب)

و انسان کیا ہے۔ اوراس کا مفہوم ہیں ہیان کیا ہے کہ جب ایک بارقبر کو کئی سے لیپ دیا جائے اور مرورایا م کے بعد پھر کہند ہو جائے تا گار کی گار کی تاریخ میں کا مفہوم ہیں ہیان کیا ہے کہ جب ایک بارقبر کو کئی سے لیپ دیا جائے اور مرورایا م کے بعد پھر کہند ہو جائے تو پھراس کی تجدیداور مرمت اوراز سرنولیپنا جائز تہیں ہے۔ ہاں البعثہ جب کوئی آدی تازہ مرساوراس کی قبر لیپی جائے تو اس بہانے دوسری قبروں تی مرمت بھی جائز ہے۔۔۔۔اور سعد بن عبداللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حام مہملہ کے ساتھ "حدث" کے ساتھ" حدث" کے ساتھ "حدث" کے ہوئی ہے۔۔۔۔۔اور مرت کی نے اسے جم اور ٹاء کے ساتھ "حدث" کے من قبر کیا ہے۔۔۔۔۔اور مرت کے لئے قبر بنا ہے۔ کیونکہ "حدث" کے من قبر کیا ہے۔۔۔۔۔۔اور مرت کے لئے قبر بنا ہے۔ کیونکہ "حدث" کے من سے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو تھی اس قبر کو دو بارہ کی میت کے لئے قبر بنا ہے۔ کیونکہ "حدث" کے من سے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو تھی اس قبر کو دو بارہ کی میت کے لئے قبر بنا ہے۔ کیونکہ "حدث" کے من سے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو تھی اس قبر کو دو بارہ کی میت کے لئے قبر بنا ہے۔ کیونکہ "حدث" کے جی سے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیلفظ 'نجد د' جیم کے ساتھ ہی ہے اور اس کا مطلب قبر کا کھودنا ہے۔۔۔ اور شیخ مفید ؓ نے
اسے خام اور دودالوں کے ساتھ 'خذ د' پڑھا ہے۔ بنابریں اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ قبر کواس لئے کھودا جائے تا کہ دوبارہ اس
میں کوئی میت دفن کیا جائے۔۔۔ اور دوسرا مطلب بیہ ہے کہ قبر کو کھودا جائے (مردے کو اکھاڑا جائے)۔۔۔ بعید نہیں کہ تمام
معانی صبح ہوں الدروایتیں متعدد ہوں۔۔۔ واللہ العالم۔

1۔ سکونی جعزت امام جعفرصادت علیہ السلام سے اور حعزت امیر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حعزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلے میں کہ حصرت اسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے مدینہ جمیجا اور فرمایا: جوتصور نظر آئے اسے منا دو جو (بلند) قبر نظر آئے اسے برابر کر دواور جو کتا نظر آئے اسے ماردو۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب اس میں) قبر کے چوکور بنانے والی حدیثیں گزر چکی ہیں اور آئندہ چوری کی حد کے بیان میں قبر کی حرمت بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بالسهم

حفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم اور آئمه هدی علیهم السلام کے قبور مقدسہ کے سواد وسری قبروں پرعمارت بنانے ان پر بیٹھنے اور ان کو چونہ مج کرنے کی کراہت۔

(اسباب من كل سات مديثين بين جن ميس يدوكررات كوچهو ذكر باقى پانچ كاتر جمدها ضرغدمت ب)-(احترمتر جم عفي عنه)

- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا قبر پر عمارت بنانا اور اس پر بیٹھنا
- میک ہے؟ فرمایا: ند محارت بنانا ٹھیک ہے اور نداس پر بیٹمنا اور نداسے چونہ کی کرنا درست ہے اور ند لیمالو بی کرنا۔ (تہذیبین)
- ۔ یونس بن ظبیان معزت اہام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: معنرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برنماز پڑھنے اس پر بیٹھنے اور اس پرعمارت بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (ایسنا والبقط)
- س بی از برائی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا : قبروں پرعمارت نه بنا وَ اور گھروں کی چھتوں پر تصویریں نه بنا و کیونکہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے اس کوکمروہ قرار دیاہے۔(المتہذیب والمحاسنِ)
- م ۔ حسین بن زید معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اسے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے معزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث مناہی میں قبروں کو چونہ کی کرنے کی ممالوت فرمائی ہے۔ (المفقیہ الامالی)
- ۵۔ ابن القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو گرانے اور تصویروں کو توڑنے اور مثانے کے لئے بھیجا۔ (الفروع) الحاس)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب سام میں) قبرکوچونہ کی کرنے کا جواز آنخضرت کی قبر پرسرخ شکریزے ڈالنے والی حدیث کے خمن میں گزرچاہے۔ وہ اس مطلب پردلالت کرتی ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔۔۔ البذاوہ کراہت کے منافی نہیں ہے۔ اوراس سے قبل یہ بات بھی گزر چک ہے کہ قبر کی مٹی کے سوااور مٹی سے قبرکولیپنا مکروہ ہے۔ اور آنخضرت کی قبر ، اور آئمہ معد کا علیم السلام کی قبور مقدسہ پر تمارت کے بنانے کے جواز بلکہ استخباب پرولالت کرنے والی حدیثیں اس کے بعد (ج ۵ باب ۲۲ باب المر ارمیں) ذکر کی جائے تھی انشاء اللہ تعالی۔

ابواب وفن

# بابهم

جو خص کسی جنازہ کی مشایعت کرے جب تک میت لحدییں رکھ نددی جائے اس کے لئے بیٹھ بنا مکروہ ہے مگر حرام نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر متر جمعنی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض کی جنازہ کی مشابعت کرنے کے لئے نگلے است چاہیئے کہ جب تک میت کو لحد میں نہاتار دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھے۔ ہاں جب اے لحد میں رکھ دیا جائے تو پھر بیٹھنے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ (الحہذیب)
- ۲- ان سے پہلے (باب ۲۹ حدیث نمبرامیں) داؤد بن نعمان والی بیر حدیث گزر چکی ہے جس میں ندکور ہے کہ جب جنازہ قبر کے قریب پیچاتو حصرت امام موی کاظم علیہ السلام جو جنازہ کے ہمراہ تھے۔۔۔ایک طرف جاکر بیٹھ گئے اور جب میت کولید میں اتاردیا گیا تواضحے اور اس پرمٹی ڈالی۔(الفروع)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیدوسری روایت وفن سے پہلے بیٹھنے کے جواز اور پہلی نہ بیٹھنے کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ الے کا کا

مصیبت زدہ مردوعورت بالخصوص جوان پسر مردہ عورت کوتعزیت وتسلیت پیش کرنے کا استجاب۔ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے جارکوحذف کرکے باتی پانچ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اوروہ اپنے آباء طاہرین علیجم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض کسی محزون (غم زدہ) محض کو تسلی دے گا اسے موقف حساب میں (یعنی بروز قیامت) ایک حلّه پہنایا جائے گاجس سے اس کومزین کیا جائے گا۔ (الفروع)
- (نوٹ): ایک دوسری روایت میں یوں وارد ہے کہ اسے موقف حساب میں ایک حلّہ پہنایا جائے گا جو اسے عطّا کیا جائے گا۔ (ایساً وثو اب الاعمال)
- ٣- ابوالجارود حفرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: منجمله ان مناجاتوں كے جوحفرت موكي " نے اپنے

۱۔ احمد بن محمد بن خالدا ہے والد (محمد) سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: تعزیت واجبہ فن کے بعد ہوتی ہے۔ (الفروع)

مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ یہاں وجوب سے مراداستجاب مؤ کدہے۔

اللہ میں میں میں اوایت انہی جنابؓ سے نقل کی ہے۔ گراس میں بیاضافہ ہے کہ تعزیت میں اس قدر کافی ہے کہ صاحب مصیبت میں اس کی مصیبت میں شریک ہو)۔ (الفقیہ)

## بابهم

تعزیت پیش کرنے کی کیفیت اور اہلی مصیبت کے لئے تسلی اور بدل کی دعا کرنے کا استحباب۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

رفاعنظا سائیہ آدی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص جس کا بیٹامر
عمیا تھا۔ اس طرح تعزیت کی فرمایا: ' خداوند عالم تیرے بیٹے کے لئے تھے سے زیادہ بہتر (مہریان) ہے۔ اور تیرے لئے اللہ
کا اجر وثو اب تیرے بیٹے سے بہتر ہے۔ بعد از ال آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ دو شخص سخت جزع فزع کر رہا ہے تو
آ نجتاب دوبارہ اس کے پاس تشریف لے مجے اور فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ کیا ان میں
تیرے لئے نمون عمل نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا: میر ابیٹا نو جو ان تھا (یا دوسری روایت کے مطابق کہا بدکار تھا۔ جس کے عذاب
کا ڈر ہے) امام نے فرمایا: اس کے آگے تین چیزیں ہیں (۱) شہادت تو حید۔ (۲) اللہ کی رحمت ۔ (۳) رسول اللہ کی شفاعت
وسفارش۔ ان متنوں میں سے کوئی آیک تو اس سے فوت نہیں ہوگی۔ (اور ان میں سے ایک بی اس کی نجات کے لئے کائی

ابن مہران (مہریار) بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ایک فخض کوجس کا علی نامی بیٹا فوت ہوگیا تھا ہوں تعزیت نامہ ارسال فرمایا: '' جھے تیرے بیٹے علی کی (موت کی) وجہ سے تیری مصیبت کی اطلاع ملی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بیرم نے والا تمہارے تمام بیٹوں میں سے تہمیں زیادہ پیارا تھا۔۔۔ ہاں خداو ندعا لم کا بی طریقہ ہے کہ وہ اولا دو غیرہ میں سے سے اسے بی اٹھا تا ہے جو گھر والوں کوسب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔تا کہ اس کی وجہ سے مصیبت زدہ کو اجروثو اب زیادہ دے۔ سے اسے بی اٹھا تا ہے جو گھر والوں کوسب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔تا کہ اس کی وجہ سے مصیبت زدہ کو اجروثو اب زیادہ دے۔ بیس میری دعا ہے کہ خدا تیرے اجرکو عظیم کرئے بچے برواشت کا حوصلہ دے۔ اور تیرے دل کو ضبط کی تو فیق دے۔ وہ ہر شی پر قادر ہے اور بیس امید کرتا ہوں کہ اس (رحیم وکریم) نے ایسا کر دیا ہوگا انشاء اللہ''۔ قادر ہے اور بی امید کرتا ہوں کہ اس (رحیم وکریم) نے ایسا کر دیا ہوگا انشاء اللہ''۔ والفروع)

روددگارے کہ جیس ایک بیمی تمی کہ عرض کیا: پروردگارا چوشن کی پسر مردہ عورت کوتنزیت وتسلیت دے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا: میں اسے اس دن اپنے سامیر (رحمت) میں جگہدوں گاجس دن میرے سامیہ کے سوااورکوئی سامیر خدہوگا۔ (الفروع الفقیہ ' ثواب الاعمال)

(نوث):حفرت امیرعلیه السلام سے منقول روایت میں "ساریوش" کی لفظ موجود ہے۔ (الفروع)

ا۔ طعرت امام جعفرصادق علیدالسلام فرماتے ہیں: جو تخص کسی مؤمن کو تعزیت پیش کرے اسے موقف حساب میں خلّہ پہنایا جائے گا۔ (المقع) بہنایا جائے گا۔ (المقع)

#### باب

وفن سے پہلے اور اس کے بعد تعزیت پیش کرنے کا استجاب۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عند)

۔ ہشام بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت امام موی کاظم علیہ السلام کودیکھا جو دفن سے پہلے اور اس کے بعد (الل عزا) کوتعزیت پیش کیا کرتے تھے۔ (کتب الاربعہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۳ وباب ۳ میں) ایس بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جوابے عموم کے ساتھ اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۴۸ میں) ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باس۸

دفن کے بعد تعزیت کے مستحب مؤکد ہونے اور قبر کے پاس سے جلد لوٹ آنے کا بیان اور یہ کہ تعزیت میں صرف اس قدر کافی ہے کہ صاحب مصیبت اسے دیکھے لے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ ابن انی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا . تعزیت وتسلیع ون کے بعد مصیبت ذرہ لوگوں کو کی جاتی ہے۔ (الفروع النجذیبین )
- اسحاق بن ممار حفر معد امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تعزیت نہیں ہے۔ مگر قبر کے پاس۔ پھر (جلدی) لوٹ جائیں تا کہ میت کے ساتھ کوئی الیا واقعہ پیش نیآ ئے کہ یہ اس کی آ واز سنیں۔ (الفروع المتہذیب)

ا۔ شیخ صدوق "روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مصیبت زدہ جماعت کے پاس تشریف لے محے اور فرمایا خدا تہاری کر وری کو پر کرے جہیں اس مصیبت کے برداشت کرنے کا عزم وحوصلہ دے اور تہارے مرنے والے پر حرفر مائے در قرما کر واپس مطی آئے۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیم السلام کی تعزیتیں اپنے اصحاب وغیرہ کو بہت ی دارد ہیں۔ جوانہی مطالب دمعانی . پر مشتل ہیں (ادر سیر دنواریخ کی کتابوں میں ندکور ہیں )۔

#### باب۵

اگرمیت عورت کی ہوتو قبرکو کپڑے سے ڈھانپنامستحب ہے اور اگر مردکی ہوتو جائز ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

جعفر بن کلاب بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے سے کہ حورت کی قبر کو کپڑے سے ڈھانیا جائے۔ اور حصرت سعد بن معافظ (صحابی قبر کو کپڑے سے ڈھانیا جائے۔ اور حضرت سعد بن معافظ (صحابی رسول) کی قبر کو کپڑے سے ڈھانیا گیا تھا۔ آنخضرت وہاں موجود سے گر انہوں نے اس پر ایراد نہیں کیا تھا۔ (تہذیب اللحکام)

## بإباه

جب کوئی شخص کسی تنگ کنویں میں گر کر مرجائے اوراس کا نکالناممکن نہ ہوتو اس کو بند کر کے اسے قبر بنانا واجب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

علابن سیابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعظر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نگ کویں بیں ایک آدی گرکرم عمیا ہے۔ اور اس کا ٹکالناممکن نہیں ہے۔ آیا اس کویں ہے وضو کیا جائے؟ فرمایا: اس سے وضو نہ کیا جائے اسے معطل (بند) کر کے قبر بنایا جائے۔ اور اگر اس کا ٹکالناممکن ہوتو پھر اسے ضرور ٹکالا جائے۔ اور عسل وکفن دے کر (اور نماز جنازہ پڑھ کر) اسے دفن کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مرنے کے بعد اس کے حین حیات کی طرح احترام لازم ہے۔ (المتہذیب والمقنع)

#### بإب۵۲

میت کوا تھانے کے لئے دولغش' (مخصوص تشم کی چار پائی) بنانا بالخصوص عورت کے لئے مستحب ہے۔ ا (اس باب میں کل پانچ جدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تعمر دکر کے باقی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنه)

سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کدیں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا کرسب سے پہلے خش کس کے لئے بنائی گئی؟ فرمایا: وختر رسول جناب فاطمہ زہراسلام الله علیها کے لئے ۔ (المتہذیب)

الوعبدالر من حدّ اعتصرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتے ہيں فرمایا: اسلام ميں سب سے پہلے جناب فاطر زبرا
سلام الله عليها كے لئے تعش بنائى گئی۔ واقعہ کھو پولی ہے كہ جب آپ مرض الموت ميں جتلا ہوئيں تو ايك دن اساء (بنت
عميس) سے فرمايا ميں بہت كرور ہوگئى ہوں كيا تم ميرے لئے كوئى ايك چيز نہيں بنا تيں جو (مرنے كے بعد) يجھے
چيبالے (ميں کھلى ہوئى چار پائى پرا فعايا جانا پہندئييں كرتى) ۔ اساء نے عرض كيا جب ميں ميشہ ميں تحق تو ميں نے دہاں ايك چيز
ديمون تحقی کے کہا ميں آپ کے لئے وہى نہ بنا دوں؟ اگر آپ كو پہندا گئى تو پھرايا ہى كروں گئ فرمايا: ہاں (بنا كرو كھا ؟) چنا نچه
اساء نے ايک چار پائى رحنگوا كر اسے الٹا كرديا۔ پھر مجورى شاخيں مثلوا ئيں جن كو چار پائى كے چاروں پائيوں كے ساتھ باندھ
ديا اوراد پر پيڑ اؤال ديا۔ کہا ميں نے ان كواس طرح بناتے ہوئے ديكھا ہے! مخدومہ نے اسے پہندفر ما يا اور کہا ہيرے لئے ای
طرح بناؤ (دوسرى روایت کے مطابق بيد و کھے كر بی بی خوش ہوئيں اور تبہم فرمايا)۔ (کشف الغمہ )۔ (اور ايک روايت کے
مطابق بینش د کھے کر بی بی نے خوش ہو کرفر مایا: بيري والوں کی نظروں سے) پوشيدہ و رکھنا خدا تحقیم آتش جہنم ہے پوشيدہ
کی ہے بامردی۔ جھے ای پرافعانا۔ (الیفا)۔ ۔۔۔ جھے (لوگوں کی نظروں سے) پوشيدہ درکھنا خدا تحقیم آتش جہنم سے پوشيدہ
کی ہے بامردی۔ جھے ای پرافعانا۔ (الیفا)۔ ۔۔۔ جھے (لوگوں کی نظروں سے) پوشيدہ درکھنا خدا تحقیم آتش جہنم سے پوشيدہ

ا۔ تیسری روایت میں اس کے ساتھ میم می وارد ہے کہ مخدومہ نے اساء کو بیم میں وصیت فر مائی تھی کہ جب میر اانقال ہوجائے تو تم مجھے شسل دینا۔ چنانچی آپ کی وفات کے بعد حضرت علی اور اساء دونوں نے مل کر ٹی ٹی کوشسل دیا تھا۔ (اور ای قتم کی نعش میں جناز واٹھا کراور نماز جناز ہ پڑھا کر را توں رات فن کیا تھا)۔ (کشف الغمہ)

## بإج٥٣

جو خص میت کو قبر میں اتارے اس کے لئے باوضو ہونامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہ)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے روايت كرتے ہيں كه آپ نے ايك حديث كے من ميں فرمايا: جب ميت كو

قبرمیں اتارنے لکونویہ فے وضو کرلو۔ (التہذیب)

۲۔ محمد بن مسلم امائین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں۔ راوی نے عرض کیا جو محص میت کو قبر میں اتارے اس پر وضولا زم ہے؟ فرمایا: ند گرید کہ قبر کی مٹی کی وجہ سے وضو کرنا جا ہیئے۔ (الفروع العہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں بیروایت وضو کے وجوب کی فنی پردلالت کرتی ہے۔ البذایاس کے متحب ہونے کے منانی نہیں ہے۔ علاوہ ہریں ممکن ہے کہ یہاں وضو سے صرف قبر کی مٹی کی وجہ سے ہاتھ دھونا مراد ہو۔

#### ماسامه

قبور کی زیارت کرنے اور والدین کی قبروں کے پاس (خداسے) طلب حاجات کرنے کا استحباب۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- ۔ صفوان بن یجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ تک ہیہ بات پیٹی ہے کہ (مرنے والے) مؤمن کے پاس جو کوئی زائر جاتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے۔اور جب واپس چلا جائے تو اسے وحشت وگھبراہٹ ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔اسے کوئی وحشت نیش ہوتی۔(الفقیہ)
- ا۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ مرٹے والوں کی زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا: جب ہم لوگ ان کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو کیا ان کواس کاعلم ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں بخدا۔ وہ جانے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور مانوس بھی۔ (ایسناً)
- ۔ جمیل بن درّاج حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زیارت قبور کے متعلق فرمایا گہدوہ تم لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں اور جب تم ان سے دور ہوجاتے ہوتو وہ وحشت محسوں کرتے ہیں۔ (الفروع)
- ۔۔ مؤلف علام فرماتے ہیں: پہلی روایت میں عام زائر اور یہاں خاص زائر مراد ہیں لہذا ان دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔
- ۔ اسحاق بن محمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا (مرنے والے) مؤمن کواس کی قبر کی زیارت کرنے والے کاعلم ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اور جب تک بیاس کی قبر کے پاس رہتا ہے وواہی ہے مانوس رہتا ہے۔ اور جب وہاں سے اٹھ کرواپس چلا جائے تواس کی واپسی سے اسے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ (ایضاً)
- محد بن مسلم حفزت انام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فر مايا: حضرت امير المؤمنين عليه السلام فر ماتے ہيں كه اين مرف والوں كى زيارت كيا كرو \_ كيونكه وہ تمہارى زيارت سے خوش وخرم ہوتے ہيں اور چاہيئے كهم اپنے مال باپ كى

قرول کے پاس جہاں ان کے حق میں دعا کرتے ہو وہاں اسپے لئے بھی (خدا سے) حاجات طلب کیا کرو\_(الفروع ، الخصال)

مؤلف علام قرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثین اس سے قبل (باب ۲۳ میں) گزرچکی ہیں اور پھے اس کے بعد (باب ۵۵ م ۲۵ میں ) اور قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے کے سلسلہ میں لاغ کا باب ۳ میں ) ذکر کی جائیگل انشاء اللہ تعالی

#### اسەد

# سوموار بخیس اور ہفتہ کے دن زیارت قبور مستحب مؤکد ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (اعتر مترجم عنی ہے نہ

- ۔ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فر مارہے تھے کہ جناب سیدہ (فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہ) اپنے والد ماجد کے بعد پھتر دن زندہ رہیں۔اوراس دوران ان کو ہشتے اور مسکراتے ہوئے خہیں دیکھا گیا وہ ہفتہ میں دو ہار شہداء (اصد) کی قبور کے پاس تشریف لے جاتیں سوموار اور خمیس کے دن اور فرماتیں: یہاں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دیلم تھے اور یہال مشرکین تھے۔ (الفروع)
- ۔ یونس حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زبرا سلام الله علیہا ہفتہ کی ضبح شہداء (احد) کے قبور کے پاس تشریف لے جاتی تھیں اور جناب حزۃ کی قبر پر جاکران کے لئے رحمت کی دعا کرتیں اوران کے لئے استغفار کرتیں۔ (الفقیہ البتید ہیں)
- س- مغوان جمال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارے سے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ فیس کی شام کو بھیج المدینین ( لینی جنت البقیج ) میں تشریف لے جاتے سے اور جا کرفر ماتے سے السلام علیکم یا اہل الدیار فیشن بار وحمکم الله ۔ تین بار ( المزاد این قولویہ )

# باب۵۲

اہل قبور پرسلام کرنے اوران کے لئے طلب رحمت کرنے کا استخباب۔ (انداب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہ)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

عبدالله بن سان بیان کرتے ہیں کہ کل نے حضرت امام جعفر ما دق علیہ اللام کی خدمت میں عرض کیا: اہل تجور پر کس طرح
سلام کیا جائے؟ فرمایا: کمو ' السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فوط
ونحن ان شا الله بکم لاحقون ''۔(الفروع)

- ۲- منعوربن مازم (معموم سے فق کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ (الل تور پرسلام کرتے ہوئے) کو "السسلام عسلیسکم من دیار قوم مؤمنین وانا ان شاء الله بکم لاحقون "۔(اینا)
- س- بران مائن بيان كرت بين كرين في صورت الم جعفر صادق عليه اللام عنوال كيا كه الله بور برسلام كرف كاطريقه كيا المجافر الله به الله المسلمين وحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون "\_(اينا)
- صين بن طوان الم جعفر صادق عليه السلام ساور وه الم والدماجد الم محمد باقر عليه السلام سائل بور يرسلام كرينك سلسلم عليكم اهل الديار هن قوم مؤمنين و رحمة الله وبركاته انتم لنا سلف و نحن لكم تبع رحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين انا لله و انا اليه راجعون " ـ (قرب الاساد)
- ۵۔ شخصدوق امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيل فرمايا: جب قبرستان ميں داخل بوتو كبو "السسلام علي

#### باب ۵۷

مستحب ہے کہذائر روبقبلہ ہوکراور قبر پر ہاتھ رکھ کرسات بارسورہ قدر پڑھے۔

(اس باب ش کل چه مديثي بين جن بي سے تين مررات كو مر دكر كے باقى تين كاتر جمد ماضر بے) (احترابتر جمع في عنه)

- ( پہلی روایت میں چاہ فتاف طریقوں سے اور فتاف الفاظ سے مروی ہے ہم ان سب کوجع کر کے ایک بی روایت کی شکل میں درج کرتے ہیں)۔ محمد بن احمد بیان کرتے ہیں کہ میں مقام ' فید' میں تھا (جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قلعہ ہے) اور علی بن بلال کے ہمراہ محمد بین اساعیل بن بر بع کی قبر پر گیا۔ اس موقع پر علی بن بلال نے بتایا کہ اس صاحب قبر (محمد بین اساعیل) نے بھوسے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی بیر صدیف قبل کی تھی فرمایا: جوشن ایٹ بھائی کی قبر پر جائے اور قبر پر ہاتھ رکھ کر سات بارسورہ انا انزلناہ فی لیلہ القدر پڑھے وہ فزع اکبروالے دن (یا فرمایا فزع والے دن) یعنی قیامت والے دن امن میں ہو جائے ارافروع )
- دوسری روایت میں یوں مروی ہے فرمایا جواہے مؤمن بھائی کی قبر پر جائے اور جس طرف سے چاہے قبر پر ہاتھ ر کھ کرسورہ قدر ساہت بار پڑھے۔الخ۔۔۔(العہذیب)
- تيسرى روايت مل يول وارد بكر جوفض اسيد مؤمن بعائى كى قبركى زيارت كے لئے جائے اور روبقبلد بين كراور قبر يرباتھ

ر كارسات بارسوره قدر كى تلاوت كريوه فزع اكبري معلوظ وما مون بوجائك (الكشئ النجاش)

- ۲۔ شخصدوق معرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو تفسی بھی کسی بندہ مؤمن کی قبر کی زیارت کو جائے اوراس پرسورہ انااز لناہ فی لیلہ القدرسات بار پرمعو خداا ہے بھی اور صاحب قبر کو بھی بخش دے گا۔ (الفقیہ )
- س۔ احمد بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابراہیم بن ہاشم ایک قبرستان میں تھے کہ وہ ایک قبر کے پاس جاکر روبقبلہ ہوگر بیٹھ گئے۔
  اور پھر قبر پر ہاتھ رکھ کرسات بارسورہ قدر پڑھی پھر بیان کیا کہ اس صاحب قبر نے یعن محمد بن اساعیل بن بر بع نے مجھ سے سے
  حدیث بیان کی ہے کہ جو تخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سات بارسورہ اٹا انزلناہ پڑھے۔خدا اسے اور
  صاحب قبر دونوں کو بخش دیتا ہے۔ (ثواب الاعمال)

# بالـ ۵٪

قبورکے پاس منقولہ دعائیں پڑھنامستیب ہے اور قبر کا طواف کرنا ناجائزہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

عمرین سلم بیان کرتے ہیں کہ یس نے حضرت امام بعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ: آیا آپ مرنے والون کی زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا: پڑمون السلم ہیں جساف کی زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا: پڑمون السلم ہیں الارض عین جنبوبھ وصاعد البلک ارواحهم ولقهم منلک رضوا فا واسکن البهم من رحمتک ماتصل به وحد تهم وتونس به وحشتهم انلک علی کل شئ قدیو "۔(الفقیہ) و الفت ماتصل به وحد تهم وتونس به وحشتهم انلک علی کل شئ قدیو "۔(الفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس موضوع پردلالت کرنے والی بعض مدیثیں پہلے (باب ۲۱ ساور ۲۸ میں) گزر چکی ہیں اور قبر کے طواف کے ناجائز ہونے کے متعلق بعض مدیثیں آ داب بخلی میں پانی میں کوئے ہوکر پیٹاب کرنے کے من میں (باب کے اندر) گزر چکی ہیں۔ دہاں رجوع کیا جائے۔

#### بإب٥٩

جنازہ اٹھاتے وقت عبرت حاصل کرنا اوراس کے بعد گویا از سرنوعمل شروع کرنا مستحب ہے اور بال ناخن دانت خون بچیدوانی اور علقہ کے دفن کرنے کا استحباب۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

۔ عجلان بن ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفرصادق علیہ السطام نے فرمایا: اے ابوصالح! جب کوئی جنازہ اٹھاؤ۔ تواس طرح سمجھوکہ گویا خورتہمارا جنازہ اٹھایا جارہا ہے اور (جب واپس آؤتو) بول سمجھوکہ گویا نے پروردگارے دنیا میں دوبارہ آنے کا استدعاکی جو تبول ہوگئی۔۔۔اب دیکھواز سرنو کیا عمل کرتے ہو؟ پھرفر مایا: ان لوگوں سے تجب ہے جن پہلا (مرنے والا) آخری (زندہ) ہے روک دیا گیا ہے۔اورخودان میں کوچ کا نقارہ بجادیا گیا ہے مگروہ ہنوز کھیل کور میں مشغول میں؟ (الفروع)

عولف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے آ واب حمام (باب 22 میں) کچھالی حدیثیں گزرچکی ہیں جواس مقعد پر فی الجملہ ولالت کرتی ہیں۔

#### باس۲۰

قبروغیره تمام کامول کومحکم اور مغبوط طریقه پر بنانے کا استحباب اور بیکه اینوں کو ملا کررکھا جائے اور سوراخ بند کیا جائے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

- ابن قد ال حفرت الم جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے من میں فرمایا کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وقائد المرائح المرائح کا انتقال ہوائو آ تخضرت نے ان کی قبر میں ایک سوراخ دیکھا جے آپ نے اپنے دست مبارک سے تھیک کیا مجرفر مایا: جب کوئی کام کروتو محکم اور متقن کرو۔۔۔ پھرفر مایا: اپنے سلف صالح . عثمان بن مظعون کے ساتھ شال ہوجا۔ (الفروع)
  - ا۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن ہیں فر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ معد بن معاذ " کی قبر میں خودا تر سے اورخود آئیس لھر میں اتا را اورخود لحد پراینٹیس لگائیس وہ معزت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ ہم معد بن معاذ " کی قبر میں خودات سے دوایئوں کے درمیانی سوراخ کو بند کرتے تھے۔ وہ برابر فرماتے جاتے ہے۔ اب جھے پھر دواب مجھے تو فرمایا: میں جانا ہوں کہ پھروفت کے بعد یہ قبر کہند و بوسیدہ ہوجائے گی۔ جب اس سے فارغ ہو چے اور قبر پرمٹی بھی ڈال چے تو فرمایا: میں جانا ہوں کہ پھروفت کے بعد یہ قبر کہند و بوسیدہ ہوجائے گی۔ محرفدااس بندہ سے عبت کرتا ہے جوکوئی کام کرے تو محکم و مضبوط کرے۔ (العلل اللہ مالی)

#### بابالإ

قبر میں میت کو ہایں طورر وبقبلہ کرنا واجب ہے کہ اسے دائیں کروٹ پرلٹا یا جائے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

معاویدین عمار حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: براء بن المعرور انصاری وفات کے وقت مدینہ میں تقے اور اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف میں تقے اور اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف

منے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان کا منہ پیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ( یعنی بالواسط قبلہ کی) طرف کر دیا جائے۔۔۔۔ اورا پنے مال میں سے ایک ٹلٹ ( ۱/۳) حصہ میں وصیت کی ( کہ فلال فلال معرف میں صرف کیا جائے ) پس (اس واقعہ کے بعد) اس کے مطابق سنت جاری ہوئی۔ (آئخضرت نے تھم ایزدی کے مطابق اسے نافذ العمل قرار دے دیا۔ (الفقیہ)

- ا۔ شیخ کلین ؓ نے بھی ای طرح اس مدیث کونقل کیا ہے۔ محراس میں مکہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ براء نے کہا کہ ان کا چہرہ حضرت رسول ا خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( یعنی قبلہ ) کی طرف کر دیا جائے اور اپنے مال میں سے ایک تہائی وصیت کی۔ پس اس کے مطابق قرآن بھی نازل ہوا۔ اور سنت بھی جاری ہوگئ۔ (الغروع العلل )
- ۳۔ علابن سیّا به حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فر مایا: کہ جب کی معتول کا سرتن سے جدا کر دیا جائے تو جب اسے قبر میں اتاروتو سرکو بدن کے ساتھ پائے کر کھر میں داخل کر و۔ اور اس کا چہرہ قبلہ کی جانب کرو۔ (المتهذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں:اس سے پہلے (باب ۳۳ آ داب تھلی اور شل میت کے باب ۵ میل )اس تم کی بعض حدیثیں ذکر کی جا بھی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

# باب۲۲

مؤمن کی قبرہو مامنافق کی اس کاروندنا جائزہے۔

(اس باب مس صرف ایک مدیث ب جس کار جمد ماضر ب)\_(احظر مترجم عفی عد)

ا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام موی کاظم علیہ البلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب قبرستان میں داخل ہوتو قبروں کو پاؤں کے نیچے روندولیس اگر مؤمن کی قبر ہے تواسے راحت بعاصل ہوگی اور اگر منافق کی ہے تو وہ اس سے رخے والم محسون کرے کا۔ (الفقیہ)

#### باس۲۳

قبروں کے درمیان اور جنازہ کے ہمراہ مبننے کی اورلوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی کرا ہت۔ (اس باب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو گھر دکرکے باقی تین کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ) ا۔ حماد بن عمرواورانس بن مجدا پنے باپ (محمہ) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہریں کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فر مایا کہ خداوند عالم نے میری امت کے لئے دو چیزوں کو کمروہ (ناپند) کیا ہے۔ قبروں کے درمیان ہسنا اور لوگوں کے گھروں میں جما نکنا۔ (الفقیہ)

- اے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند عالم نے چھ چیزوں کومیرے لئے ٹاپیند کیا ہے اور میں ان کواپنے بعد اپنے اوصیاء اور ان کے اجاع کے لئے ٹاپیند کرتا ہوں۔(۱) نماز میں کھیلٹا (اعضا کو بنج جاحر کت دیتا)۔(۲) روزہ میں فنٹ گوئی کرنا۔(۳) صدقہ دے کراحیان جبلانا۔(۲) جنابت کی حالت میں مساجد میں جانا۔(۵) لوگوں کے گھروں میں جما کھنا۔(۲) اور قبروں کے درمیان بنستا۔(الفقیہ اللہ الی)
- ۔ شخ ور ام اپنے مجموعہ میں نقل فرماتے ہیں کہ معموم نے فرمایا جو مخص جنازہ کے ہمراہ ہنے خدائے تہار بروز قیامت تمام خلائق کے سام اسے اس کی تو ہیں کرے گا۔ اور اس کی دعا تبول نہیں کرے گا۔ اور جو محف قبرستان میں بنے تو اس حالت میں واله س لوگ اور جو مرنے والے کے لئے رحمت کی دعا کرے گا وہ دوز نے ہے جات یا کے گا۔ (مجموعہ وراَم)

(نوٹ): باقی تینوںعلاوہ کررہونے کے پہلی جلد کے شل جنابت کے باب۵امیں ذکر بھی ہو چکی ہیں۔ **یا سیم ۲** 

میت کے ساتھ زمی کرنااور جنازہ کے ہمراہ چلنے میں میاندروی سے کام لینامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے )۔ (احتر متر جم علی عند)

۔ لیک بن ابوبردہ ابومویٰ ہے اوروہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا جب اپنے جنازوں کے ہمراہ جاؤ توتم پرسکیندووقار اور چلنے میں میاندوی (ندیہت تیزی اور نہ بی بہت ستی) لازم ہے ۔ (امالی طوی) مولف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے شسل میت (باب ۹ میں) ذکر کی جاچکی ہیں اور اس کے بعد

جہادنس کے ذیل میں (ج٧ باب٧٤) ذکری جائیگی انشاء اللہ تعالی ۔

## باب۲۵

قبروں کے پاس مساجد بنانے کی کراہت۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

ا۔ ساعہ بن مہران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت قبور اور قبروں میں مساجد تغیر کرنے کے متعلق موال کیا؟ آپ نے فرمایا: جہال تک زیارت قبور کا تعلق ہے۔ تواس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (بلکہ ستحب ہے)۔۔۔اور جہال تک مساجد بنانے کاتعلق ہے تو وہ قبروں میں نہیں بنانی جا ہمیں۔(الفروع الفقیہ)

ا۔ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری قبر کوقبلہ اور مبعد نہ بنانا (نداد هرمنہ کر کے نماز پڑھنا اور نداس پر مجد ہ کرنا) کے خدا یہودیوں پر لعنت کر ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مبعد بنایا (جن پر مجدے کرتے تھے)۔ (المقتبہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں اس کے بعد مکان مصلی (ج۲ باب۲۵) میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی

## باب۲۲

انسان کی موت اس کے اہل وعیال اور اس کی زوجہ سے چھپانے کی کراہت۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ عبدالرحمٰن بن سیّابہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹ نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے سنا کے فرماتے تھے کسی مؤمن کی موت کو نہ چھپاؤ۔ جو کہیں دورفوت ہوا ہو۔ تا کیاس کی زوجہ عدت گزار سکے اوراس کی میراث تقسیم ہو سکے۔(علل الشرائع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس کے بعد بھی اس قتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### إب٧

تین دن تک مصیبت زدہ لوگوں کے پاس طعام تیار کر کے بھیخے کا استجاب اور ان کے ہاں کھا تا کھانے کی کراہت (اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو لکر دکر کے باتی سات کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ) حفی من البختری اور ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب حضرت جعفر طیار کے جنگ موتہ) میں شہید ہوئے تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہسلام اللہ علیہ اکتیم دیا کہ اسام ہوتوں کے اسام ہوت میں (جناب جعفر طیار کی نوجہ) کے لئے تین دن تک طعام تیار کر کے بیجیں اور خودا بی (بی ہاشم کی) مورتوں کے ہمراہ وہاں ان کے ہاں جا کیں اور تین دن تک وہاں قیام کریں ۔ پس اس طرح بیسنت جاری ہوگئی کہ اہل مصیبت کے لئے تین دن تک وہاں قیام کریں ۔ پس اس طرح بیسنت جاری ہوگئی کہ اہل مصیبت کے لئے تین دن تک وہاں قیام کریں ۔ پس اس طرح بیسنت جاری ہوگئی کہ اہل مصیبت کے لئے تین دن تک طعام کا انتظام کیا جائے ۔ (الفروع 'الحاسن الفقیہ' المجالس)

۲<sub>۔</sub> زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس دن آ دمی کا انتقال ہواس سے لے کرتین دن تک میت والوں کے لئے (اپنی مورتیں بھیج کر) ماتم کی اجائے (یا کھانے کا انتظام کیا جائے)۔(الفروع)۔ پینے صدوق نے اس روایت کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میت کے لئے تین دن تک ماتم کا انتظام کیا جائے۔(الفقیہ)

۲۔ محاس برتی میں اٹنی راوی سے اور انہی حضرت سے بیر حدیث بایں الفاظ مروی ہے۔ مرنے والے کے سوگ میں جمع ہونے

ا لفت عرب بل ماتم کے متن اس مجمع کے ہیں جورنج وغم یافرحت وسرور کے اظہار کے لئے کیا جائے۔ پھراس کااصل استعالی صرف اس مجمع پر ہونے وگا جورنج وغم کے اظہار کے لئے کیا گیا ہو۔اور آخرش اس کا غلب عورتوں کے اس مجمع پر ہوگیا جورونے کے لئے اکٹسی ہوں۔(لفات الحدیث وغیرہ)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

والول كے لئے تين دن تك طعام كا انظام كياجائے - (الحاس)

- سم۔ ابوبصیر حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: صاحب مصیبت کے پڑوسیوں کوچاہیئے کہ اس کی طرف سے تین دن تک (اس کواوراس کے مہمانوں کو) کھانا کھلائیں۔ (الفروع المحاس الفقیہ)
- ۵۔ جناب شخصدوق معفرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا اہل مصیبت کے ہاں کھانا کھانا جاہلیت کی رسم ہے۔ سنت ہیہ کہ ان کے گھر کھانا مجوایا جائے جس طرح حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسل نے جناب جعفر طیار گئی دی تک ان کے گھر طعام بھیجا جائے )۔ (الفقیہ )
- ۲۔ مرازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب جناب جعفر طیار گی شہادت ہوئی تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساء بنت عمیس کے ہاں تشریف لے گئے۔۔۔فرمایا: جناب جعفر کے اہل و عیال کے لئے طعام تیار کرو۔پس اس سے بیا نظام کرنے کی سنت جاری ہوگی جوآج تک جاری ہے۔(الحاس الفقیہ)
- 2۔ حسین بن زید عمر بن علی بن انحسین سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو بی ہاشم کی مستورات نے سیاہ اور کھر درااونی لباس پہنا تھا اور گری وسردی کی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے طعام کا انتظام کرتے تھے۔ (الحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں یہاں (باب ۲۱ میں) اور باب الاطعمہ میں بھی آئینگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب۷۸

مرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ماتم کے لئے پچھ مال کی وصیت کر جائے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مجمہ باقر علیہ السلام نے اپنے ماتم کے لئے آٹھ سودرہم کی وصیت کی تھی۔اوروہ اے سنت جانتے تھے۔ کیونکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار ٹے اہل وعیال کے لئے طعام کا انتظام کیا تھا اس لئے کہ وہ (ماتم داری میں)مشغول تھے۔ (الفروع الفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد بھی کچھ حدیثیں آئینگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

# بإب٢٩

# عورتوں کا (اسلامی) حقوق کی ادائیگی اور ندبہ کی نیت سے ماتم کے لئے جانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مکروہ اور اگر جانے میں کوئی مفسدہ وخرابی ہوتو پھر حرام ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- عبداللہ کا بلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ہوی اور جھر بن مارو
  کی ہوی ماتم کے لئے باہر جاتی ہیں اور میں ان کوئے کرتا ہوں کہ نہ جا کیں گرمیری ہوی کہتی ہے کہ اگر جاتا جرام ہو آ پ حتی
  طور پر ہمیں مطلع کر دیں ہم نہیں جائیگی! اور اگر حوام نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں رو کتے ہیں؟ (اگر آج ہم نہیں جائیگی تو) کل
  کلال جب ہمارا کوئی آ دی مرجائے گا تو ہمارے ہاں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ (بین کر) امام نے فرمایا: کیا تو لوگوں کے حقوق
  ( کی اوائیگی ) کے متعلق سوال کر رہا ہے؟ (توس) میرے والمہ (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) میری ماں (حمیده
  خاتون) اورام فروہ اللہ کو بھیجے تھے جو (موت فوت کے موقع پر) مدینہ والوں کے حقوق اداکرتی تھی۔ (الفروع الفقیہ) ،
- ۲۔ میخ صدوق علیدالرحمدروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام نے وصیت کی تھی کہ دس سال تک جج کے موسم میں ان پر بلند آواز سے گریدو بکا کیا جائے (اوران کی مظلومیت اور ظالموں کے ظلم وجور کو ظاہر کیا جائے )۔ (الفقیہ )
- ۲ حسین بن زید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث مناہی ہیں عورتوں کے جناز وں کے جمراہ جانے کی مما نعت فرمائی ہے۔ (الفقیہ الامالی)
- ۳۔ انس بن محموایت والد (محمد) سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر علیہ السلام کے نام وصیت میں فرمایا عود توں کے لئے مریض کی عمیا دت کرنا' جنازہ کے ہمراہ جانا اور قبر کے پاس ظہر ناضروری نہیں ہے۔ (الفقیہ)
- ۵۔ عباد بن محصیب حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے اور دو اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند ہے جناب محمد بن الحصفید سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف ہے جارہ سے کے دراستہ میں چند عورتیں بیٹھی دیکھیں۔ ان سے بوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کیا کہ ایک جنازہ

ل امقروه دومستورات کی کنیت ہے(۱)امام جعفر صادق علیه السلام کی والده ماجده کی۔(۲)امام زین العابدین کے فرز عرصین کی بیٹی قاطمہ کی بیٹی کی۔(مرآ ۃ العقول) نیز مصرت امام جعفر صادق علیه السلام کی ایک لڑکی کانام بھی امفروہ ہے۔( پنتی لا الله وغیره)۔(احتر مترجم عفی صنه)

(میں شامل ہونے) کے لئے! فرمایا: آیاتم افھانے والوں کے ساتھ جنازہ افھاؤگی؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: کیا خسل دیے والوں کے ساتھ اسے قبر میں اتارہ کی عرض کیا: نہیں! مولیا: نہیں! مولیا: نہیں! آیا قبر میں اتار نے والوں کے ساتھ اسے قبر میں اتارہ کی ؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: پھراس حالت میں والیس چلی جاؤکہ تم پروزروو بال قومے محر تنہارے لئے اجرو قواب نہیں ہے۔ (اما کل طوی )
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (آواب جمام باب ۱۲ و نماز جنازہ باب ۱۹ و ۲۰ میں) بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جو عور توں کے ان امور میں شرکت کے جواز پردلالت کرتی ہیں نیز آواب جمام میں پھوائی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں جو عور توں کے ان امور میں شرکت کے جواز پردلالت کرتی ہیں نیز آواب جمام میں پھوائی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں جو عور توں کی منادی ور شمتل ہیں۔ تو بیاس صورت پر محمول ہیں جب جانے ہیں کوئی مفسدہ اور خرائی

باب+

مرنے والے پرگریدوبکا اورنو حہ کرنے کا جواز اوراس موقع پراچھی بات کہنے اور دعا کرنے کا بیان " ... (اسراب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

مفضل بن عمر وجحد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے جي فرمايا: حضرت امير عليه السلام يے فرمايا .

ا پنج كنيه والوں سے كہوكہ اپنے مرنے والوں پر اچھی بات كہيں ( يعنی ان كی خوبيال گواتے ہوئے جھوٹ نه بوليں ) كيونكه جناب سيدہ فاطمہ سلام الله عليه باكے والد ماجد ( حضرت ربول خداصلی الله عليه وآلدوسلم ) نے جب رحلت فرمائی تو بخر باشم كی مستورات نے ( گريه وبكا واور آنخضرت كی خوبيال بيان كرنے جن ) ان كی مساعدات ( اور امداد ) كی تھی - جناب سيدہ نے ان سے فرمايا تھا فضائل منوانا چھوڑ وتم بارے لئے ضرورى ہے كدان كے تن ميں دعاكرو۔ ( الفروع النصال )

حسین بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بیٹی فوت ہوگئی۔ آپ نے ایک ماہ تک اس پرنوحہ
کیا (چلا کرروئے) پھرایک بیٹا فوت ہوگیا تو ایک سال تک اس پرنوحہ کیا۔ پھر جب اساعیل کا انقال ہوا تو آپ نے تخت
جزع کا اظہار کیا اور (تھک کر) نوحہ خوانی بند کردی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آیا آپ کے گھر میں (ان پر) نوحہ
کرایا جائے؟ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حزق کی شہادت پر فرمایا تھا کہ کیا میرے پچا حزق پر
رونے والی کوئی عورت نہیں روگئی؟ (مطلب بید کہ جب انہوں نے اس امرکی خواہش کی تھی تو میں کیوں نہیں کروں
گا؟)۔ (اکمال الدین)

۔ محدین الحن الواسطی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جناب ابراہیم فلیل اللہ نے خداد ندعالم سے دعاکتی کہ وہ ان کوایک بیٹی عطافر بائے جوان کی موت پر گربید دیکا کرے۔ (العہذیب) ا میرونانی نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جتاب سید ا ن ان پرنوحی<sup>ل</sup> کیا۔ اور جناب حزہ کی شہادت پر آنخضرت کے نوحہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ (مسکن الفواد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ٧٤ وباب ٢٩) میں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ١٤ ميل) ذکر کی جائيگل انشاء اللہ تعالی۔

## باباك

رات کے وفت نوحہ کرنا 'یا نوحہ کرنے والی کا نصول اور بیہودہ بات کرنا مکروہ ہے مگر باطل وغلط تو حہ کے سواویسے نوحہ کرناح رام نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ خدیجہ بنت عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ایک طویل حدیث کے حمن میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے چھاام محمد باقر علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے عورت ماتم میں اس لئے نو حد کرتی ہے کہ اس کے آسو بہد کلیں۔ لبذاا سے افواور ب مودہ بات نہیں کہنی چاہیئے۔ اور جب رات داخل ہوجائے تو اسے نو حد کر کے فرشتوں کو اذبت نہیں پہنچانی چاہیئے۔ (اصول

۲۔ شخصدوق تروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جو عورت نوحہ کر کے اجرت لیتی ہے وہ جائز ہے؟ فرمایا: کوئی مضا نقن ہیں ہے۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نوحہ کیا گیا تھا۔ (الفقیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں: اس قتم کی بعض حدیثیں باب التجارہ (ج۲'باب عامیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإبراك

اولادی موت پرخدا کی خوشنودی کے لئے مبرکرنامستحب ہے۔

(ال باب میں کل گیارہ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکر رکوچھوڑ کر باتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)
ابواسا عیل سراج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی فخض اپنا کیک بیٹا اپنی زندگی میں
آ مے بھیج دیتو وہ (اجروثو اب میں )اس کے ان ستر بیٹوں سے افضل ہے جن کواپنے بعدچھوڑ جائے اور وہ کھوڑ دل پر سوار ہو
کرخدا کی راہ میں جہاد کریں۔ (الفروع)

- ہے۔ ابن مہران (مہزیار) نے حضرت امام علی نتی علیہ السلام کوخط لکھا جس میں اپنے بیٹے کی وفات کی اطلاع اور اپنی شدت رنج وغم کی شکایت درج کی تھی! امامؓ نے جواب میں لکھا:'' کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ خداو ندعالم مؤمن کے مال اور اس کی اولا دمیں سے اسے نتخب کرتا ہے جوزیادہ فیتی اورننس ہوتا ہے تا کہ اسے اس پر (زیادہ) اجروثو اب عطافر مائے۔ (ایسناً)
- ۔ جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کے پاس اس وقت گئے جب کدان کا بیٹا قاسم وفات پاچکا تھا دیور دور رہی ہیں! آنخضرت نے فرمایا: اے خدیجہ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ جب قیامت کے دن آپ جند کے درواز ہ پر پنچیں تو آپ کا بیٹا وہاں موجود ہوجو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں واض کرے اور وہ بھی اس کے اضاف ترین حصہ ہیں؟ (پھر فرمایا) اور بیر (تواب) ہر مؤمن کے لئے ہے (جس کا کوئی بچیمر جائے)۔خداوند عالم اس سے بہت اجل واکرم ہے کہ کی بندہ کے دل کے پھل کوائل سے چیمین کے اور پھر اسے عفراب بھی کرے۔ (الینا)
- س۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ خدا جب کسی بندہ سے مجت کرتا ہے تو اس کی محبوب ترین اولاد کی روح قبض کر لیتا ہے۔ (ایضاً)
- جابر حضرت اما محمر باقر عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا جب حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله سلم كافرزند طابر (جو جناب خد يج كيكون عن فرمايا انهول في مؤلو آن راة تسلى) رونے سے منع فرمايا انهول في مؤلو آن راة تسلى ) رونے سے منع فرمايا انهول في مؤلو كيا : يارسول الله الحكي ہے اسب پردامنى نہيں ہوكہ تم اسے جنت كوروازه پر (اپنی انظار میں ) كمر ابهوا پاؤ ـ اور جب وه آپ كود كيھ تق آپ كو ہاتھ سے پكر كر جنت كے سب تم اسے جنت كوروازه پر (اورعده واعلی) مقام میں واغل كرے! (بي بشلات من كر) جناب خد يج في عرض كيا: آيا ايسانى ہے؟ فرمايا: خداوند عالم اس سے بہت اعز واكرم ہے كہ كى بنده كے دل كا چھل اس سے جيمن لے اوروہ خالص اس كى رضا جو كى كى

خاطر مبركر ساوراس كى حدوثاكر ساوروه فالرجى است عذاب كرسي؟ (ايساً)

- ۲ جابر حفرت امام محمد با قرطید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو محص اپنی زندگی میں دو بچے آ کے بھیج دے اور پھر خداکی رضا
   جوئی کے لئے صبر کرے تو وہ خدا کے تھم سے اس شخص اور آتش جہم کے درمیان تجاب (پردہ) بن جائیں گے۔ (ایساً)
- 2۔ ابن بکیر حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جس مؤمن کا بیٹا مرجائے وہ خواہ صرکرے یا نہ کرے اس کا تواب بہر حال جنت ہے۔ (الفروع الفقیہ )
- 9۔ علی بن میسراپنے والد (میسر) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ ایک بیٹا جوکوئی شخص اپنے آئے بھیج دے وہ ان ستر بیٹوں سے افضل ہے جنہیں وہ اپنے بعد چھوڑ جائے اور وہ سب کے سب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کاشرف صحبت حاصل کریں۔ (ثواب الاعمال)
- ۱۰ انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کے عثاق بن مظعون کا بیٹا انقال کر گیا۔ تو حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے ان سے

  فرمایا: جنت کے آٹھ وروازے ہیں اور جہنم کے سات! کیا تہمیں سے بات خوش آئی تعذیب لگتی کہ جنت کے جس درواز ہی جا وَتو

  اپنے بیٹے کواپنے پہلویس کھڑا ہوایا و جو آپ کے دامن سے چکڑ کر بارگاہ خدا میں تہماری سفارش کرے؟ جناب عثان نے (ب

  خوشخری سن کر) عرض کیا: ہاں (یقینا ہے بات بہت خوش آئندہے)۔۔۔اس پر دوسرے مسلمانوں نے عرض کیا: ہمیں بھی اپنی

  فوت شدہ اولا و پروہی اجروثو اب ملے گا جو عثان کو ملے گا؟ فرمایا: ہاں جو بھی خالص خداکی خوشنودی کے لئے مبر کرے۔ اِسے

  بھی بھی بھی ٹو اب ملے گا۔ (اما لی طوی )

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد بھی (آنے والے ابواب جہاد انتنس باب ١٩ میں) اس متم کی بعض مديثيں بيان کی جائيگی انشاء اللہ تعالی۔

#### بابساك

بیٹا مرنے پردیگرمصائب وشدائد کے وقت کلمناسر جاع (افا لله \_\_\_الخ) پڑھئے ' نغم البدل کی دعا کرنے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کا استخباب \_ (اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایث کرتے ہیں فر مایا: حضرت رمول خداصلی الله علیہ وآلہ سلم فر ماتے کی

جب کی بندہ مؤمن کے بیٹے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اگر چہ خدا جاتا ہے کہ بندہ نے کیا کہا ہے گر وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے قلاب کے بیٹے کی روح قبض کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں۔ ہاں پروردگارا خدا فرما تا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا! فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور کلمہ استرجاع (افعا لیلہ والعون) پڑھا ہے۔ اس وقت خداوند عالم فرما تا ہے کہ ہیں نے اس کے دل کا پھل اور اس کی آئھوں کی شعنبرک اس سے لے لی اوروہ پھر بھی میری تھ کر رہا ہے اور افسا لله پڑھ رہا ہے؟ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ۔ اور اس کانام' بیت الحمد''رکھو۔ (الفروع' الفقیہ )

و عبدالحمید بن ابوجعفرالفراء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک دانت کر عمیا امام نے اسے تقیلی پر رکھا اور فرمایا: الحمد ملتہ۔ (ایسنا) کی است

۳۔ عبدالرحن بن الحجاج حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام وحضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب کی بندے کا بیٹا فوت ہوجائے اور دہ خدا کی حمد کرتے قدا کواس سے تعجب ہوتا ہے اور فرما تا ہے: اے میرے ملائکہ دیکھویس نے اس کی جان کوتیش کیا گروہ پھر بھی میری حمد کررہا ہے۔ (ایسنا)

مؤ لف علام فرماتے ہیں بہال لفظ تعجب جو خدا کے بارے میں استعال ہوا ہے بیلطور بجاز ہے۔ اس کا مطلب بیہ کے خدا اس کاس کارنامہ کو بنظر استحسان دیکھتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ مطلب بیہ توکدوہ فرشتوں کو تعجب کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

- من المحاط معرت الم جعفر صادق عليه السلام صدوايت كرتے بين فرمايا كه جب معرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم كوكن خوش آئندام پيش آتا تعاق كتے تے "الحمد لله على هذه النعمة "اور جبغم آور معالمه پيش آتا تو كتے "الحمد لله على كل حال" \_ (الاصول من الكاني)
  - على بن اسباط مرفوعا بيان كرت بين كرحفرت الم جعفر صادق عليه الله معيبت كونت كتبة تنه "المحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني و الحمد لله الذي لو شاء ان يجعل مصيبتي اعظم مما كانت و الحمد لله على الامر الذي شاء ان يكون فكان "\_(الفروع)
  - ۲ عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تمن بار فر مایا مؤمن خدا
     کے نزدیک بڑے افضل واعلیٰ مقام پر فائز ہے! خدا اسے مصیبت میں جتلا کرتا ہے۔ پھراس کے ایک ایک عضو سے روح تھنچتا
     ہے مگروہ پھر بھی برابراس کی حمدوثا کرتا رہتا ہے۔ (اصول کافی)
- 2۔ جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے من میں فرمایا جو تخص (ممی مصیبت کے وقت ) مبرکرے اور افا لله وافا الیه واجعون بڑھے اور خدا کی حدوثنا کرے تو کویا وہ خدا کے فیصلے پرداضی ہوگیا

اوراس کا اجروثواب خدا کے ذمدلازم ہوگیا۔اور جوابیانہیں کرے گا خداکی قضاوقد رتو جاری ہوکررہے گی مگروہ بندہ ندموم سمجما جائے گااوراس کا اجروثواب حبلہ ہوجائے گا۔ (ایساً)

- منتی پائی جا کیں دہ قامید الرحمد دوایت کرتے ہیں: کہ صفرے رسول خداصلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے فرمایا: جس محض میں یہ چار صفتیں پائی جا کیں دہ خدا کے دوائی جا کی در اللہ ہوا کی جا کی در اللہ ہوا کی در اللہ ہوائی ہے دوائی جا کی در اللہ ہوائی ہے دوائی خشی نے در اللہ ہوائی ہے دائی ہے در اللہ ہوائی ہے در اللہ ہے۔ (اللہ ہوائی ہے در اللہ ہے در اللہ ہوائی ہے در اللہ ہوائی ہے در اللہ ہ
- 9- على بن سيف النيخ بحائى حسين سے اور وہ النيخ باپ سيف بن عميره سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بي فرمايا: جم فض كومصيبت كوت كلمه استرجاع (انا لله وانا اليه واجعون ) پڑھے كا القاء والهام بوجاتى ہے۔ (ثواب الاعمال) جائے اس كے لئے جنت واجب بوجاتى ہے۔ (ثواب الاعمال)

و لف علام فرماتے ہیں اس کے بعد (باب ۲۸ میں ) بھی اس تم کی بعض صدیثیں ذکر کی جائیتگی انشاء اللہ تعالی ۔

# باب م کے جب بھی مصیبت یاد آئے اگر چداسے گزرے ہوئے عرصہ دراز

گزرگیا ہوتو کلمہ استر جاع اور منقولہ دعا پڑھنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین مدیش ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ معروف بن خربوذ حضرت امام فیر باقر علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جس بندہ پر جو بھی مصیبت نازل ہواوروہ اس
  مصیبت کو یاد کرتے وقت کلمداستر جاع پڑھے اور جب ناگہانی مصیبت پیش آئے تو مبر کرے تو خدااس کے سابقہ گناہ معاند
  کر دیتا ہے اور پھر جب بھی اسے وہ مصیبت یاد آئے اور پھر کلمداستر جاع پڑھے واس سے پہلے کلمداوراس آخری کلمدے
  درمیان اس کے کئے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (الفروع)
- ا داؤد بن زر بی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو محض اپنی مصیبت کو یاد کرے اگر چمت ک بعد کے بی مواور پڑھے: ''افعا للّه واقا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین اللّهم اجونی علی مصیبتی واخلف علی افضل منها ''تواساس قدر تواب طے گاجس قدراس مصیبت کے نازل مونے کے دقت ملاقا۔ (اینا)
- ٣- شخ صدوق عليه الرحمه باسناد خود معزب امام محمد باقر عليه السلام سه روايت كرتے بيں فرمايا: جس بندؤ مؤمن كوكوئي معيبت

در پیش آئے اور وہ اس مصیبت کے ناگہانی در پیش آنے پر صبر بھی کرے اور کلمہ استر جائے بھی پڑھے تو خدا اس کے سابقہ گناہ مغاف کر دیتا ہے سوائے گنا ہان کبیرہ کے جن پر خدائے جہنم کی وعید فرمائی ہے۔ گھراپی آئندہ زندگی میں جب بھی اسے وہ مضیبت یاد آئے تو وہ کلمہ استر جاع پڑھے اور خدا کی حربھی کرے تو اس سے خدا اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے جواش نے پہلے اور اس کلمہ استر جاع کے درمیان کئے ہوں سوائے گنا ہان کبیرہ کے۔ (الفقیہ "تو اب الاعمال)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب موے میں) بعض حدیثین گزر بھی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۵ عیش) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## بإب22

# خدا کی قضاوقدر برراضی رہناواجب ہے۔

## (اس باب میں کل سولہ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم ففی عنه)

- ۔ ابن ابی یعفور حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: مجھے مسلمان آ دمی ہے تعجب ہے کہ خداوند عالم اس کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کرتا مگر یہ کہ ماس میں بندہ کی بہتری ہوتی ہے۔ اگر اسے تینچیوں سے کا ٹا جائے تو بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ اورا گرمشرق ومغرب کا باوشاہ بن جائے تب بھی اس میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ (اصول کافی)
- ۔ عمرو بن نہیک بیاع طروی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا (حدیث قدی میں ) فرما تا ہے

  کہ میں اپنے بند وَمؤمن کوجس حالت میں بھی الٹا پلٹتا ہوں ای کواس کے لئے بہتر بنادیتا ہوں ۔ پس اے چاہیئے کہ میری قضاو
  قدر پر راضی رہے میری بلاومصیبت پر صبر کرے اور میری نعتوں کا شکر اواکر نے اے فیر ایس اے اپنے نزدیک صدیقین میں
  سے کھوونیا ہوں ۔ (ایساً)
- سو۔ لیٹ مرادی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا سب سے زیادہ خدا کاعلم اوراس کی معرفت رکھنے والاوہ ہے جوسب سے زیادہ اس کی قضاوقدر پر راضی رہنے والا ہے۔ (الیناً)
- ا ہوجزہ ثمالی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ، صبر اور رضا بالقصنا ہزا طاعت کا راس رئیس ہے۔ اور جوشخص (مصیبت پر) صبر کرے اور ہر پیندیدہ امر میں خداکی قضا وقدر پر رامنی رہے۔ تو پھر خدا بھی اس کے پیندیدہ یا ناپیندیدہ معاملہ میں جوبھی فیصلہ کرے گاوہ اس کے لئے بہتر ہی ہوگا۔ (ایضاً)
- ۵۔ صفوان جمال جعزت امام موی کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس فخص کو بھی خدا کی جانب ہے عقل ومعرفت کی دولت ملی ہے اسے چاہیئے کہ روزی کے معاملہ میں اس پر تاخیر کا الزام نہ لگائے اور قضا وقد رکے متعلق اس پر تہمت نہ

لكائه (الينا)

- ۲۔ علی بن اسباط بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک باردامام جسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب عبدالله بن بن بعضر طیار سے سطے اور ان سے فرمایا اے عبدالله اور فض کس طرح ہؤمن ہوسکتا ہے جو اپنی قسست پر نا راض ہوتا ہے اپنی قدر ومنزلت کو حقیر جانتا ہے حالا نکہ اس پر تھم لگانے والا خدا ہے ۔ (فرمایا) جس فض کے دل میں اللہ کے کسی فیصلہ پر سوائے رضا کے اور کوئی خیال فاسد بھانہیں ہوگا تو وہ جو بھی خدا سے دعا کرے گا وہ ضرور مستجاب ہوگی۔ (ابینا)
- 2- این سنان بالواسط حفِرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ راوی نے آپ سے بوچھا کہ مؤمن کوکس طرح معلوم ہوکہ داقعی وہ مؤمن ہے؟ فرمایا: ہر معاملہ میں خدار ہے معلوم ہوکہ داقعی وہ مؤمن ہے؟ فرمایا: ہر معاملہ میں خدار ہے مسلم خدار ہے ۔ (اینیا)
- ٨- عبدالله بن الى يعقو رحفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بي فرمايا: حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كيم محمد كائن اليانه بوتا\_ (ايضاً)
- داؤر بن فرقد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا بخیلہ ان وحیوں کے جو خداوند عالم نے جناب
  موک بن عمران کوفر ما کیں ایک بیر بھی تھی۔ کہ اے موک اہل نے اپنے بندہ مؤمن سے زیادہ بیاری کوئی مخلوق خاتی نہیں کی۔ اور
  میں اسے جب کسی مصیبت ہیں جتال کرتا ہوں تو اس ہیں اس کی بہتری ہوتی ہے اور جب اسے عافیت عطا کرتا ہوں تو اس ہیں
  بھی اس کی بہتری ہوتی ہے۔ اور میں اس سے جو (دولت وقعت) روک لیتا ہوں تو اس ہیں بھی اس کی بہتری ہوتی ہے۔ میں
  بہتر جانتا ہوں کہ بہرے بندہ کی صلاح وقلاح کس بات ہیں ہے؟ لیں اسے چاہیے کہ دہ میری بلاء ومصیبت برصبر کرئے میری
  نعتوں برشکر اداکرے اور میری قضاد قدر پر راضی دہے جب بندہ میری رضا کے مطابق عمل کرے گا اور میرے تھم کی اطاعت
  کرے گاتو ہیں اسے صدیقین ہیں سے کلے دوں گا۔ (ایضاً)
- ا۔ زیدزراد دعفرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
  کیبوی مصیبت کی جزایمی ہوئی ہوئی ہے۔ پس جب خدا کی بندے سے مجبت کرتا ہے تواسے کسی ہوئی مصیبت ہیں جٹلا کر دیتا
  ہے۔ پس جو مخص خدا کے فیملہ پر راضی ہوجائے اس کے لئے خدا کے زدیک رضامندی ہے اور جو تا راض ہوجائے اس کے لئے خدا کے زدیک رضامندی ہے اور جو تا راض ہوجائے اس کے لئے خدا کے زدیک رضامندی ہے۔ (ایضا والحصال)
- اا۔ عبداللہ بن محد بعظی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اللہ کی تمام مخلوق میں سے جوشف سب سے بردھ کراس کا حقد ارب کے خدا کی تضاوقد رکوت لیم کرنے وہ جوخدا کی معرفت رکھتا ہے۔ (پر فرمایا) جوشف قضاوقد رپر رامنی ہوتا

ہاں پر قضااس مال میں جاری ہوتی ہے کہ خدااس کے لئے اجروٹو اب کوظیم قرار دیتا ہے اور جوخدا کی قضا وقدر پر ناراض ہوتا ہے۔ تواس پر قضااس مال میں جاری ہوتی ہے کہ خدااس کے اجروٹو اب کوجیا کردیتا ہے۔ (ایساً)

۱۱۔ جمیل بن صالح بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہراطاعت کاراس رئیس پسندو ناپسند میں مبر ورضا ہے۔ اور جو بندہ اپنی پسندو ناپسند میں خدا کے ہر فیصلہ پر راضی ہوتا ہے تو یہ ہر حال میں اس کے لئے بہتر ہوتا سے (ایساً)

۱۳۰ علی بن باقعم بن البریدای باپ (باشم) سے اور وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: زبر کوس اجزاء میں زبد کا اعلیٰ ترین ورجہ ورع کا اوفیٰ ترین ورجہ ہے۔ پھرورع کا اعلیٰ ترین یقین کا اوفیٰ ترین ورجہ ہے اور یقین کا اعلیٰ ترین ورجہ رضا (بالقصنا) کا اوفیٰ ترین ورجہ ہے۔ (ایشاً)

- 10- سیدر منی حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا : خوشخبری ہے اس مخض کے لئے جو معاد کو یا دکرے حساب و کتاب کے لئے جو معاد کو یا دکرے حساب و کتاب کے لئے عمل کرئے روزی بعقد رضرورت پراکتفا کرے اور خدا کے جرفیصلہ پرداضی رہے۔ ( نئج البلاغہ )
- ١٦ اسحاق بن عمار بيان كرتے بين كه ميں نے حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام كوفر ماتے جوئے سنا كوفر ماتے تھا طاعت خدا

کار اُس ریمس اللہ کے ہرفیصلہ پردامنی رہناہے۔خواہ دہ فیصلہ اُس کی پیندے مطابق ہویا اس کے خلاف اور خدا ہندہ کی پیندیا ناپند کا جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں بندہ کی بہتری ہوتی ہے۔ (امالی)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی کھومدیثیں (سابقہ ابواب میں) گزرچکی ہیں اور کھواس کے بعد (آنے والے ابواب میں) و کرکی جائیگی انشا اللہ تعالی۔

## إبالاك

## بلاءومصيبت يرصبركرنامستحب ہے۔

(اسباب میں کل چومیں مدیثیں ہیں جن میں سے تین اکر رات کو قلمز دکر کے باقی اکیس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ابومز ہ ثمانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مؤمنین بیں سے جومؤمن کی بلاء ومصیبت بیں محرفقار ہواور وواس پرصرلے کرے تواسے برا پر اجر والواب عطاکیا جائے گا۔ (اصول کافی)
- ۳- عبداللہ بن میمون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار حضرت امیر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی محزون و مکروہ خض موجود ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کھے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: میرابا پ اور میرابھائی وفات پا گئے ادراب میں ڈررہا ہوں کہ شاید میری باری آ جائے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: تم پرتقوائے اللی اور صبر لازم ہے۔ جس پرتم نے کل کلال وارد ہوتا ہے۔۔۔ (پھر فرمایا) صبر کو تمام معاملات کے ساتھ وہی نسبت ہے جو سرکو باتی جس سرتن سے جدا ہوجائے تی میں مراب ویرباو ہوجا تا ہے ای طرح جب صبر معاملات سے الگ ہوجائے تو سب امور خراب ویرباد ہوجائے ہیں۔ (ایساً)
- سا۔ ابوسیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب مؤمن اپنی قبر میں واخل ہوتا ہے تو نماز اس کی در اس کا دائیں جانب نز کو قابا کیں جانب نمام نیک (صدقہ وخیرات) اس کے سر پرسائی گن ہوتی ہیں اور صرا کی طرف ہوجا تا ہے ہیں جب حساب و کتاب والے فرشتے قبر میں واخل ہوتے ہیں تو مبر نماز زکو قاور نیکی سے کہتا ہے کتم اپنے ساتھی کی مدوکرو۔ اور اگرتم عاجز آ گئے تو میں موجود ہوں۔ (الاصول الفروع واب الاعمال)

ا مخلی ندر ہے کہ کی مصیبت پر رونا اور اشک غم بہانا خلاف صبرتین ہے کیونکہ بیا کی فطری نقاضا ہے جس سے دین فطرت ہر گزممانعت نین کرسکی؟ بلکداس سے مراد خداکی قضاوقدر پر زبان احتراض دراز کرنا ہے۔ کھا لا یہ خلی۔ (احتر مترج علی عند)

- ربعی بن عبدالله دعرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: صراور معیبت مؤمن کے پاس ایک دوسرے
  پرسبقت کرتے ہوئے آتے ہیں پس جب معیبت آتی ہے تو وہ مبور ( بہت مبر کرنے والا ) ہوتا ہے اور کا فرکے پاس جز گا اور
  معیبت ایک دوسرے پرسبقت کرتے ہوئے آتے ہیں پس جب معیبت آتی ہے تو وہ جز و گا ( بہت جز ع فزع کرنے والا )
  ہوتا ہے۔ (الفرورع) الفقیہ )
- ابوبعیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کفر مار ہے تھے: آزادآ دی ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اگر اس پر کوئی معیدت نازل ہوتو مبر کرتا ہے۔ اگر اس پر مصائب وشدائد کی بیفار ہوجائے تو دہ اسے تو ترنہیں سکتے خواہ اسے قید کیا جائے اس پر جبر وتشدد کیا جائے یااس کی آسائش تھی سے بدل جائے۔ جس طرح جناب یوسف صدیق و امین کی آزادی کوان کے غلام بنائے جائے ان پڑھلم ڈھائے جانے اور قید کئے جانے نے ضرز نہیں پہنچایا تھا۔ اور نہ کنویں کی تاریکی اور اس کی وحشت و ہولنا کی نے ان کوکوئی زیاں ونقصان پہنچایا تھا یہاں تک کہ خداو تدعالم نے ان پر احسان فر مایا اور مصرکے) جبار وسرکش (حاکم) کوان کا غلام بنادیا جبکہ پہلے وہ ما لک تھا۔ بالآخر خدانے ان کوآزاد کیا اور شفقت مادری سے نوازا۔ ای طرح صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ پستم صبر کرد۔ اور اسپے نفوں کو صبر پر آ مادہ کروتہیں اجر وثو اب عطا کیا جائے گا۔ (الاصول)
- ابوجیلہ اپنے داداے اور وہ ایک آ دی ہے (اور وہ معصوم نے قل کرتے ہیں) فرمایا: اگر بلا ومصیبت سے پہلے مبر پیدا نہ ہوا ہوتا تو پھر ومن (مصیبت ہے) اس طرح پھٹ جاتا جس طرح انڈ اپھر پر کلنے ہے پھٹ جاتا ہے۔ (الاصول المفقیہ عن الصادق)
- 9۔ فضیل بن عمان حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنت میں ایک ایک منزلت ہے جے بدنی ابتلاء و آزمائش کے بغیر کوئی بندہ حاصل نہیں کرسکا۔(الاصول)
- ۱۰ ساعہ بن مہران حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ایک حدیث کے عمن میں فر مایا: اگر (بلاء و مصیبت پر) صبر کر و گے و تم سے رشک کیا جائے گا۔ اور اگر صبر نہیں کر و گے تو خدا تو اپنی قضا وقد رنا فذکر کے ہی رہے گا۔ تم خواہ راضی ہویانا راض۔ (ایضاً)
- اا۔ عبداللہ سرّ ان مرفوعاً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا : صبرکوایمان ہے وہ کا نسبت ہے جوسر کوبدن سے ہے لہذا جس کے پاس صبرنہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ (ایسناً)
- جابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: فقر م فاقد اور احتیاج کی حالت میں صبر کرنے کی مروت و

شرادت اورعفت وب نیازی کا ظهار (الداری میس)عطاء و بخشش کی مروت انسانیت سے بہتر اورزیادہ بے (ایناً)

- ساا۔ یون بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے مجھے تھم دیا کہ منصل کے پاس جاو اور اسے برا سلام پنچاؤاور (اس کے بیٹے کی) تعزیت چی کرتے ہوئے کہوکہ ہمیں بھی اساعیل کا صدمہ پنچااور ہم نے صبر کیا البذاتم بھی ہماری طرح صبر کرو۔ہم نے پچھارادہ کیا اور ضدائے عزوجل نے پچھاور ارادہ کیا۔اور ہم نے خدا کے ارادہ کے سامنے سرسلیم فم کردیا۔ (ایمنا)
- ۱۳ عروبن شرمرفوعاً حضرت امير عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا : جضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في (ايك حدیث كضمن ميں) فرمايا بر جو خض كى بلاء ومعيبت برمبركر بي يبال تك كدمبر و كيبائى سے اسے تال دي تو خداوند عالم اس كے لئے (جنت الفردوس ميں) ايسے تين سودر بے كھوديتا ہے كہ ايك سے دوسر ب درجة تك اتنا فاصلہ بعثنا آسان وزين كے درميان برايعناً)
- ا۔ ساعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر باتیا: خدا نے ایک قوم کو نعت سے نواز انگراس نے شکر ادانہ کیا تو وہ نعت اس کے لئے نعت تو وہ نعت اس کے لئے نعت بین جتلا کیا مگراس نے صبر کیا تو وہ مصیبت اس کے لئے نعت بن گئی۔ (ایساً)
   بن گئی۔ (ایساً)
- ۱۷۔ ابوالعمان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جو مخص زمانہ کے شدا کد کے وقت صبر وضبط کا ہتھیار استعال نہیں کرتاوہ عاجز ہوتا ہے۔ (ایضاً)
- 21۔ البوحزہ ثمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو محض مصیبت پرصبر کرتا ہے خدااس کی عزت وعظمت میں اضافہ کرتا ہے ادراسے سرکارمحمد وآل محمد علیم السلام کے ہمراہ جنت میں داخل کرے گا۔ (ثواب الاعمال)
- ۱۸۔ محمد بن فضیل حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے روایت کوتے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے شیعوں میں سے جو محض کی بلاوم صیبت میں جتلا ہواور وہ صبو کرے تو خداوند عالم اس کے لئے ہزار شہید کا اجرو ثواب لکھ دیتا ہے۔ (عیون الاخبار)
- 9ا۔ حلبی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: صبر نیکی حلم و برد باری اور حسن خلق انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں۔ (الخصائل)
- ۲۰ محمد بن زید حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا :تم اس وقت تک مؤمن نبیس بن سکتے جب تک امین نہیں بن جاتے اور جب تک فعمت وآسائش کومصیبت شازئییں کرتے اور بیاس لئے ہے کہ بلا دمصیبت پر صُبر کرنا آسائش میں

# عانيت وسلامتى سے افعنل ہے۔ (صفات الشيعه)

ابوحزہ آلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کوفر مار ہے تھے بندہ عموماً تین حالتوں میں سے کی ایک میں ہوتا ہے (1) بلاوم صیبت ہیں ابلاوم صیبت میں اس پر صبر وضبط کرنا 'قضاو قدر میں سرتسلیم نم کرنا اور نعمت وعافیت پرشکر کرنا واجب ہے۔ (الحاس برقی)

و لف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (پہلے باب اوراس کے بعد والے ابواب میں) بھی اس تم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھی اس کے بعد (آنے والے ابواب اور جہاد النفس کے باب ١٩ و٣٥ اور امر بالمعروف کے باب ٢٣ میں) آئیگی انشاء اللہ

پھرآ خری صدیث وغیرہ میں جس وجوب کا تذکرہ ہے وہ بعض مراتب کے ساتھ مخصوص ہے جیسے قضا وقدر پرراضی رہنا اورقبی طور پرانکار نہ کرنا۔ اور جواس سے زائد ہے جیسے کی قتم کے تاثر کا بالکل ظاہر نہ کرنا۔ یا مصیبت پر ظاہری و باطنی طور پر فرح و سرور کا اظہار کرنا میہ سخب ہے۔ (واجب نہیں ہے)۔ واللہ اعلم۔

#### باب 22

بلاء ومصیبت پرخالص خداکی رضا جوئی اورا نبیاء واوصیاءاور صلحاء کی تقلید و تاکسی میں صبر کر نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل اکیس مدیثیں ہیں جن میں ہے پانچ تمر رات کو تلمز دکر کے باتی سولہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- عبدالرحلن بن الحجان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے سامنے بلاء و
  مصیبت اور جس سے خداء من کو مخصوص کرتا ہے کا تذکرہ ہوا۔ امام نے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے
  پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تخت مصیبتیں کس پر نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا: نبیوں پر! پھر جو (ایمان اور مرتبہ ومنزلت میں)
  جس قدرا شرف وافضل ہوتا ہے اور اس کے بعد جس کا مرتبہ افضل ہوتا ہے اس پر۔ اس کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور نیک
  کام کے مطابق نازل ہوتی ہیں۔ پس جس قدر جس محض کا ایمان سے اور عل وکر دارا چھا ہوتا ہے اسی قدر اس کی مصیبت تخت
  ہوتی ہے اور جس قدر جس محض کا ایمان اور عمل کر ور ہوتا ہے اس قدر اس کی مصیبت کم ہوتی ہے۔ (الاصول)
- ۲۔ یونس بن رباط بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ اہل جق جب سے ہیں بیشہ شدت و تحق میں رہے ہیں بیسب کچھ (دنیا) کی قلیل مدت کی تکلیف ہے (جس کی جزا) اور عافیت طویل ہے۔ (ایساً)
- سا۔ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداکی بارگاہ میں بندہ کے لئے ایک ایک

- مزلت ہے جےدہ دوخصلتوں میں سے ایک کے بغیر ماصل نیس کرسکتا (۱) یا الی نقصان دزیان سے۔(۲) یاکی جسمانی دبدنی اللیف سے۔(اینز)
- ا۔ فغیل بن بیار صفرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے جی فر مایا: سب لوگوں سے ذیاد و بخت معمائب انہیاء پازل ہوتے جیں پھراومیاء پران کے بعد درجہ بدرجہ جوا کیال علی افغنل ہوتے جین ان پر۔ (ایساً)
- ۵۔ محدین مسلم بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام کوفرماتے ہوئے سنا کہ فرمارے تھے ہوئمن پر چالیس را تیں نیس کر رتیں مگریہ کہ اسے کوئی نہ کوئی ایساام عارض ہوجاتا ہے جواسے غمناک کر دیتا ہے جس کے در میدسے اسے یادر کھاجاتا ہے (یااسے قیمحت کی جاتی ہے)۔ (ایساً)
- ی ساعة معزماد ق علیاله سے دوایت کرتے ہیں فرمایا معزب کی کتاب میں آلھاہ کہ سب سے زیادہ آلکی نیس نیوں پر پھرومیوں پر پھرورجہ بدرجہ آلی ایمان میں سے افضل اوگوں کو پیٹی ہیں اور مؤمن کواس کے اعمال معالی کی مقدار کے مطابق تکلیف پیٹیا کی جات ہیں جس شخص کا جس قدر ایمان سے اور گار وکر دارا چھا ہوتا ہے اتنائ اس کی تکلیف زیادہ بخت ہوتی ہے۔ اور بیاس لئے ہے کہ خداو ثر عالم نے ونیا کو نہ و من کے لئے اجر داتو اب اور نہ کا فرک کئے عذاب و مقاب بنایا ہے۔ اور جس شخص کا دین وایمان اور مل وکر دار کر ور ہواس کی تکلیف ہی کم ہوتی ہے۔ بلا ور معیب تی مؤمن کی مساتھ آتی ہے جس تیزی سے بارش کا پانی زیمن کی بہت جگہ کی طرف جاتا ہے۔ (ایونا۔ المخلل )
- ے۔ جمران حضرت امام جمر با قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر بایا: خداو عدمالم بلاء و مصیبت کے ساتھ بندہ مؤمن کی اس طرح کو کیا ہوں میں اس طرح کو بھی بھال کرتا ہے اور اسے دنیا سے اس طرح کے بھال کرتا ہے اور اسے دنیا سے اس طرح کے بھیر کراتا ہے۔ (ایشاً)
- ۸۔ زیر شوام حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں فرایا: برااجر دائواب بری مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے خدا جسب می کسی قوم سے مجت کتا ہے واس کو کی مصیبت میں جطا کردیتا ہے۔ (ایساً)
- 9۔ حسین بن علوان معرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبکہ ان کے پاس سدریمی موجود تھے۔ فعا جب کی بندہ سے پیار کرتا ہے تو اسے بلاء ومصیبت میں فوطردیتا ہے اور ہم اورتم اے سدریا ای حال میں میں کرتے ہیں اور شام کرتے ہیں۔ (ایپنا)
- وال الدين ببلول معرت الم جعفر صادل عليه السلام عدوايت كرتي بين فر لمايد وعن قرادوك بالرساكي ما عديه بعب الحق

- اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تواس کی بلاء ومصیبت میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔ (ایساً)
- اا۔ عبداللہ بن یعفور بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفرصا دق علیا السلام کی خدمت میں اپنے دردوں کی شکایت ک۔
  کیونکہ وہ دائم المرض تھے۔ تو امامؓ نے مجھ سے فرمایا: اگر اوگوں کو (دوری روایت کے مطابق فرمایا: اگر مؤمن کو) بیمعلوم ہو
  جائے کہ مصائب وآلام میں کس قدراج روثواب ہے۔ تو وہ تمنا کرتا کہ اسے تینچیوں سے کا ٹا جائے۔ (ایسنا)
- ۱۲۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: زمین میں اللہ تعالیٰ کے پھھا بیے مخلص بندے موجود ہیں کہ جب بھی آسان سے کوئی تحفہ اور کوئی عمدہ شی نازل ہوتی ہے تو وہ اسے ان سے دوسری طرف چھیر دیتا ہے اور جب بھی کوئی بلاء دمصیبت نازل ہوتی ہے تو اسے ان کی طرف چھیر دیتا ہے۔ (ایعناً)
- ۱۱۔ حمادا پے باپ سے اور دہ حضرت امام محمدیا قرطیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب خدا کی بندے سے پیار وعجت کرتا ہے تواسے بلا ومصیبت میں غوطے دیتا ہے۔ اور اس پر بلا ومصیبت کی بارش کرتا ہے۔ اور جب بندہ (اس مصیبت کے از الد، کے لئے ) خدا کو پکارتا ہے تو خدا جواب میں فرما تا ہے۔ لبیک میر ابندہ! جو پھوتو نے طلب کیا ہے اگر میں اسے جلدی دوں تواس پرقادر ہوں لیکن اگر اس کا اجروثو اب تیرے لئے ذخیرہ کردوں تو یہ تیرے لئے زیادہ بہتر ہے۔ (ایضاً)
- ۱۳۔ جابر بن یز بدحضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کوتے ہیں فر مایا: دنیا ہیں مؤمن پراس کے ذین ودیانت کی مقدار کے مطابق بلاء ومصیبت نازل ہوتی ہے۔ (ایساً)
- ۱۱۰ ابن بمیرییان کرتے بین کنیں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا کیا کوئی مؤمن جذام (کوڑھ) یابرص (پھلمبری) یا ان جیسی (موذی) بیاریوں میں جتلا ہوسکتا ہے؟ فرمایا مؤمن کے سوااور کس کے لئے بلا ومصیبت رکھی می ہے؟ (ایساً)
- 01۔ محر بن سنان بالواسط حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر بایا: خداوند عالم نے اپنے نبیوں میں ہے

  ایک نبی کو ان کی قوم کی طرف بیجا (جن کا نام اساعیل تھا) (بدعتی ) قوم نے ان کو پکڑ کر اس کے سراور چرہ کی کھال اتار دی۔

  ان کے پاس لیک فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ خدانے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے (اور دہ سلام کے بعد فر ہا تا ہے جو

  پھوان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے آپ جو چاہیں مجھے تھم دیں میں اس کی قبیل کروں گا) نئی نے فر مایا:

  جو پھو تھیں (علیہ السلام ) کے ساتھ کیا جائے گا میرے لئے اس میں بہترین نمونہ کل موجود ہے۔ (یادہ میری تسلی کے لئے کا فی
- 11۔ منعوری اپنے باپ کے بچاہے اور وہ حضرت امام علی تقی علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے

حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص کی دنیا (برتنم کی بلاء ومصیبت کی آلائش سے صاف ہو گاس کودین میں مترتم سمجھو۔ (امالی شخ طوی )

ءُولف علام فرماتے ہیں: اس مطلب پر دلالت کرنے والی (بعض حدیثیں )اس سے پہلے (سابقہ ابواب میں ) گزر چکی ہیں۔ باب ۸ک

> مؤمن کی مصیبت پر شات کرنا (خوش ہوکر طعنہ زنی کرنا) حرام ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں بین جن کا ترجمہ ما منر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ابان بن عبدالملک حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اپنے بھائی کی مصیبت پر شاتت ظاہر نہ کرو۔ ورنہ خدااس پر رحم فرمادےگا (اسے عافیت دےگا) اور وہ اسے تمہاری طرف موڑ دےگا اور فرمایا: جو شخص اپنے بھائی پر
  نازل شدہ کی مصیبت پرشا تت کرے وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس مصیبت میں جتا نہیں ہوجائے
  گا۔ (الاصول)
- ۱۔ واثلہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اپنے بھائی کی مصیبت پرشانت نہ کرو۔ورنہ خدااس پررتم فرمادے گااور تہمیں اس میں مبتلا کردے گا۔ (آملل طویؓ وامالی ابن طویؓ)

#### باب9ك

مصیبت زوہ آ دی کے لئے مستحب ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو یاد کرے اورا بنی مصیبت کوان کی مصیبت کے مقابل معمولی سمجھے۔

(اس باب میں کل آئے محدیثیں ہیں جن میں سے دو مکر رات کو للمز وکر کے باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ عمرو بن سعید بن ہلال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: جب تنہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی مصیبت کو بیاد کرو کیونکہ کوئی محمی تخلوق ان جیسی مصیبت کے ساتھ بھی دوجا زئیس ہوئی۔ (الفروع)
- ۳۔ سلیمان بن عمروالتھی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جس شخص کوکوئی مصیبت در پیش آئے ا اسے چاہیئے کہ خضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو یاد کرے کیونکہ وہ تمام مصائب سے بڑی مصیبت ہے۔ (ایشاً)
- اس- عبداللدان الوليدايك آدى كواسطه اين باب فقل كرت بين ان كابيان بكه جب حفرت امير عليه السلام كى

شہادت واقع ہوئی تواس وقت امام حین علیہ السلام مدائن میں تھے۔امام حسن علیہ السلام نے ان کواطلاع دی۔جبعم نامہ طل
اور پڑھا تو فرمایا: یکس قدر عظیم مصیبت ہے؟ اس کے باوجود حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہتم میں
ہے جس فضص کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکرے جومیری وفات کے ذریعہ اسے بیش آئی ہے کیونکہ وہ
اس سے بوی مصیبت میں بھی جٹانیں ہو سے گا۔اور حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یج فرمایا ہے۔(ایسناً)

- م۔ عمروبن سعید تقفی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب تہیں کوئی مصیبت پیش آئے جان میں مال میں یا اولا دھیں تو جضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وہلم کے ساتھ اپنی مصیبت کو یاد کرو۔ کیونکہ تمام کلوقات بھی آنحضرت میں مصیبت میں گرفار نہیں ہوئی۔ (ایسنا)
- ۔ شہید ٹائی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کی شخص کوکوئی مصیبت ورپیش آئے تو وہ میرے ساتھ اپنی مصیبت کو یاد کرے اس پراپی مصیبت آسان ہوجائے گی۔ (مسکن الفواد)
- نیز شہید ٹانی نے اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے کہ آنخضرت نے اپنے مرض الموت میں فرمایا: میری است میں سے میرے بعد جس شخص کو کوئی مصیبت در پیش آئے وہ میرے ساتھ انٹی مصیبت زدگی کو یا دکر کے تعلق حاصل کرے۔ کیونکہ میری امت کے کی شخص کومیرے بعد میری مصیبت سے زیادہ خت مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ (ایسناً)

#### باب^^

# خداکی قضاوقدر پرناراض ہوکر جزع فزع کرنانا جائز ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ربعی بن عبدالله حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں قرمایا مبرو مصیبت کا فری طرف ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہوئے آتے ہیں پس جب مصیبت آتی ہے تو وہ بہت جزع وفزع (ب معبری) کرتے والا ہوتا ہے۔(الفروع)
- اسحاق بن عمار حضرت امام محمد با قرطیدالسلام سے دوایت کرتے میں فرمایا: اساسحاق! اس مصیب کومصیب شارند کروجس پر معمید میں تا دی اجرو ثواب کے مسیس تو میں میں میں ہوتا ہے۔ مسیب تو صرف وہ ہے جس پر آدی اجرو ثواب سے محموم ہوجائے یعنی اس پر مبرند کرے (بلکہ جزع فزع کرے)۔ (ایسنا)
- س۔ فعنل بن میسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بیٹی مصیبت کی شکایت کی۔امام نے فرمایا: اگر صبر کرو گے تو اور اگر صبر نہیں کرو گے تو خدا کی تضاوقد رجاری ہوکر

رب كى اورتم يروزرووبال موكار (الفروع)

- الم حیثم بن واقد بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ملک الموت نے حضرت رسول خدا
  صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا محماً ہیں فرزند آدم کی روح قبض کرتا ہوں۔ اس کے گھر والے بڑع فزع
  کرتے ہیں اس وقت میں ان کے گھر کے ایک کوئہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں۔ یہ بڑع کس لئے ہے؟ بخدا ہم نے اس کے مقررہ
  وقت سے پہلے جلدی نہیں کی۔ اور اس کی روح قبض کرنے میں ہما راکوئی تصور ہے! اگر خداکی خوشنودی کے لئے صبر کرو گو اجرو ووبال کے مزاوار قراباؤگے۔ (ایسنا)
  اجرو قواب باؤگے۔ اور اگر بڑع فزع کروگے تو گنہگار ہوگے اور وزو وبال کے مزاوار قراباؤگے۔ (ایسنا)
- ۵۔ صالح بن ابوحاد مرقوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام اضعث بن قیس کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت پیش کرنے کے لئے تظریف لے گئے اوراس سے فرمایا: اگر جزع کرو گئے قرابت داری کا حق اوا کرو گے اورا گرمبر کرو گئے قضدا کا حق اوا کرو گئے تین (یہ یا در کھو کہ ) اگر مبر کرو گئے قضا جاری ہوکر رہے گی اور تم قابل بدح قرار پاؤ کے اورا گر جزع کرو گئے قضا دور کرو گئے قضا دقد رکا فیصلہ تو جاری ہوکر دہے گا گرتم لائن خدمت سمجھے جاؤ کے ۔ (قرب اللسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں: (سابقہ ابواب میں)اس قتم کی بعض جدیثیں گزر چکی ہیں اور پچھ (آئندہ ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## باب۸۱

# مصیبت زده آ دمی کے لئے ران پر ہاتھ مارنے کی شدید کراہت۔

(اس باب من کل چار صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عند)

- ۔ 'زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا اجر حط ہوجاتا ہے۔ (افقیہ)
- ۲۔ سکونی حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا: مصیبت کے دفت مسلمان کا اپنی ران پر ہاتھ مار تااس کے اجرو تواب کے اکارت ہوجانے کا موجب ہوتا ہے۔ (الفروع)
- ۳۔ جناب سیدرمنی اُ نقل کرتے ہیں گہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے: صبر بعقد رمصیبت ہوتا ہے اور جو شخص مصیبت کے وقت دان پر ہاتھ مارے اس کا اجروثو اب ضائع ہوجا تا ہے۔ (نجح البلاغہ)

## بإب٨

# مرنے والے پرسوگ منانے کی حد۔

(ال إبيل مرف ايك مديث بحس كارجمه ما ضرب) - (احترمترجم عفى عنه)

مع مدوق علید الرحمه حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: کمی شخص کے لئے تین دن سے زیادہ مرنے والے کا سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ سوائے زوجہ کے جوعدت گز ارنے تک سوگ مناسکتی ہے۔ (المقلیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اپنے مقام پر ہیوہ کے سوگ منانے کا عظم بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ لعجائی۔

#### باب۸۳

چخ وچلا گرواو بلا کرنے با واز بلندرونے ذلت وموت کی بددعا کرنے ' منہ سینے پر ہاتھ مارنے بال تو چنے اور نو حدکروں کو کھڑ اکرنے کی کراہت۔ (اس باب میں کل بانچ مدیش ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- جار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السِلام سے دریافت کیا کہ جزع (بے مبری) کیا ہے؟ فرمایا بخت جزع داویلاکرنا کیا داز بلندرونا جلاً نا منداورسین پر ہاتھ مارنا اور پیشانی کے اوپر سے بال نوچنا ہے اور جس نے نوحدگروں کو کھڑا کیا اس نے مبرکور ک کیا اور غلط راستہ اختیار کیا۔ (الفروع)
- ۲۔ میخ صدوق فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخضر الفاظ میں سے جیسے الفاظ ان سے پہلے سی نیس کے بہیں ''نو حد گری جا ہلیت کے زماند کی یادگارہے''۔ (المفقیہ)
- ۔ حسین بن زید صفرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اسپتے آباء طاہر بن جلیم السلام کے سلسلد سند سے حضرت رسول خدا مسلی اللہ علیہ وآلدو کلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے مصیبت کے وقت بآواز بلندرونے سے اور تو حدکرنے اور کا ان انگا کراس کی آواز سننے کی ممانعت فرمائی۔ (ایساً)
- سم۔ جب جناب جعفر طیار تھی پید ہوئے تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و تلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما سے فرمایا: ولت الماکت اور مال وجان کے فقصان کی بدوعات کرنا مجران کے بارے میں جو مچھ کہیں گی اس میں مجی ہول گی۔ (ایساً)
- عرو بن ابوالمقدام بیان کرتے بیں کدیں نے امام رضا علیہ السلام اور امام محرتی علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ ارشاد غداوی "ولا یعصینات فی معروف "(کدیہ بیت کرنے والی عورتی معروف بیں تمہاری نافر مانی نیس کریں گ) معروف کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرایا کہ تعزیت رسول خداصلی اللہ علیہ والدرسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زبراسلام اللہ علیہا

سے فرمایا کہ جب میر انتقال ہوجائے تو میری موت پر مند نوچنا' بال ند کھولنا' واویلاند کرنا اور نوحہ گرعور توں کو کھڑانہ کرنا۔ پھر فرمایا: بیہ ہے وہ معروف جس کے بارے میں خدا فرما تا ہے کہ یہ بیعت کرنے والی اس میں آپ کی مخالفت نہیں کرینگی۔ (معانی الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے بھی ( نماز جنازہ باب ۱۳۹ اور یہاں باب اے میں ) اس قتم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھائی کے بعد (باب ۸۴ میں ) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔ نیز جزع فزع والی حدیثوں سے متر شح ہوتا ہے کہ جزع کی دو قتمیں ہیں۔ (جزام اور کروہ )۔

# بابهم

# مرنے والے پرچلانے اور باپ بھائی یا قر ابتدار کے علاوہ کسی دوسرے پر کیڑا بھاڑنے کی کراہت اوراس کا کھارہ۔

(اس باب مس كل نوحديثين بين جن مين سے جار كر رات كو تفرد كركے باقى پانچ كا ترجمه حاضر ہے)\_(احتر مترجم عنى عنه)

- جراح مدائن حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: مرنے والے پر چيخا جلاناز يبانيس ہے۔ليكن لوگ اسے نيس جانے مبر بہر حال بہتر ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ حسن الصیلل کی بیوی حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے روایت کرتی ہیں فر مایا: مرنے والے پر چیخن نہیں چاہیے اور مذہی کپڑے بھاڑنے چاہئیں۔(ایعنا)
- سند سعد بن عبدالله بن ہاشم کی ایک جماعت ہے جس میں حسن بن حسن افطس بھی شامل میں شامل ہے تقل کرتے ہیں کہ جب امام علی تقی علیہ السلام کے بیٹے محمد کا انتقال ہوااوروہ امام کے دروولت پر تعزیت کے لئے حاضر ہوئے تو ان کی نظر امام حسن عسکری علیہ السلام پر پر کی جو گریبال جا کہ آئے (اورائے عرجوم بھائی) کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ (اصول کافی)
- ا۔ الوہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام علی تھی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
  اس حال میں جنازہ کے ساتھ شریک سے کہ ان کی قیمی (آگے پیچے ہے) پھٹی ہوئی تھی۔ ابن عون نے (اور بروایتے ابوعون
  ابرش نے) امام کی خدمت میں (اسمی کی موت پر) اپنا تیمی پھاڑا ہو؟ (بروایت یہ بھی لکھا کہ لوگوں نے آپ کے کہڑا پھاڑنے نے
  کو کروری پرمحمول کیا ہے؟ حضرت موئی نے اس کے جواب میں لکھا: اے احتی ابتھے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ حضرت موئی نے
  جناب ہارون کی موت پرگر بیان چاک کیا تھا۔ (کشف الغمہ 'الفقیہ 'رجال شی)
- ا ۔ جناب سیدرضی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام صفین سے واپسی پر کوفہ پنیجے اور شام نامی

قبلے کے گلہ کے پاس سے گزرے تو سنا کہ لوگ صفین کے مقتولین پر دورہے ہیں۔۔۔ آپ نے شرحیل شابی سے فرمایا : میں جو پچھین رہا ہوں کیا اس میں تنہاری عورتیں تم پرغالب ہیں؟ کیا تم انہیں اس طرح چیخے جلانے سے روکے نہیں ہو؟ ( نج البلاغہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (سابقہ ابواب میں) صبر جزع اور رضا بالقعنا کی حدیثوں میں اس قتم کی حدیثیں گزر بھی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں اور پھھاس کے بعد کفارات کے باب (ج کے باب اسمیں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باس۵۸

مصیبت کے آنے سے پہلے تاثر اور گھبراہٹ کا اظہار کرنا اوراس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد صبر ورضا سے کام لینا جائز ہے۔

(اسباب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے ایک کرر کوچھوڈ کر باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عند)

تندیہ عشی بیان کرتے ہیں کہ میں حضر سام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے ایک بیمار بیٹے کی عیادت کرنے کے حاضر ہوا۔ دیکھا کہ امام دروازے پر کھڑے ہیں اور بہت غمنا ک ہیں۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جا وَل!

بچرکا کیا حال ہے؟ فرمایا: بخدا جان بلب ہے! پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھودیر کے بعد جب باہر تشریف لائے تواب بیکی کا کیا حال ہے؟ فرمایا: بخدا جان اور جن وال کا کوئی اثر نہ تھا۔ میں ہے جھا کہ بچر تھیک ہوگیا ہے۔ اس لئے عرض کیا: میں آپ پر قربان! بچہ کیا ہے۔ اس لئے عرض کیا: میں آپ پر قربان! بچہ کیا ہے۔ اس لئے عرض کیا: میں آپ پر قربان! جب بیکہ زندہ تھا تو آپ محزون و مکر وب تھا اور جب فوت ہوگیا ہے۔ اس لئے عرض کیا: ہم وہ خانوادہ ہیں کہ جو فوت ہوگیا ہے۔ تواب آپ کی حالت اور ہے (ایونی بظاہر بشاش بشاش ہیں) ایسا کیوں ہے؟ فرمایا: ہم وہ خانوادہ ہیں کہ جو مصیبت سے پہلے گھراتے ہیں مگر جب خدا کا تھم (اور اس کی قضا و قدر) واقع ہوجائے تو بھر ہم اس کی قضا پر راضی ہوجائے مصیبت سے پہلے گھراتے ہیں مگر جب خدا کا تھم (اور اس کی قضا وقدر) واقع ہوجائے تو بھر ہم اس کی قضا پر راضی ہوجائے ہیں اور اس کی قضا پر راضی ہوجائے ہیں کہ اس کی قضا پر راضی ہوجائے ہیں اور اس کے تھی کے سائے سے سائے مرسلیم نم کے سائے سے سائے مرسلیم نم کے سائے سے سائے مرسلیم نم کے سائے سے سائے سے سائے مرسلیم نم کو سائے ہیں میں جائے ہیں ہوجائے تو بھر ہم اس کی قضا پر راضی ہوجائے تو بھر ہم اس کی قضا پر راضی ہوجائے ہیں اور اس کے تھی کے سائے سے سائے سر سائے مرسلیم نم کر دیے ہیں۔ (الفروع)

علاء بن کائل بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچا تک گھر سے کو خورت کرونے کی آ داز بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے گھر بیٹھ گئے۔ اور کلمہ استرجاع (انسا لیسف وانسا الیسف و داجعون ) پڑھا در پھڑا ہے اس کام میں مشغول ہوگئے جو کرر ہے تھے جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان اولا داور مال محفوظ رہے۔ گر جب (اس کے خلاف) قضا دقد رواقع ہوجائے تو ہمارے لئے اس یات کی کوئی محبائش باتی نہیں رہتی کہ ہم اللہ کی پہند کے خلاف گوئی چیز پہند کریں۔ (ایسنا) " بن بعقوب بعن اسماب سے قتل کرتے ہیں کدایک کردہ امام بھر باقر طیرالسلام کی خدمت میں حاضر ہواد یکھا کرایا م کا
ایک بچہ بنار ہے ادرایا م طیرالسلام کود بھا کہ دہ بہت خفیدنا ک ہیں اور بیقر ادو پر بیٹان ہیں ۔ انہوں نے کہا: بخداا گراس بچہ
کو بھی ہوگیا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم امام کو اس حالت میں دیکھیں جو ہمیں پر شریس ہے۔ دادی کہنا ہے کہ تھوڈی ویرکزری تھی کہ ہم نے بچہ پر گرید دبکا کی آ دازی ۔ اورا جا گئے گنام طیرالسلام برآ مدوے گراب ان کا بچر و گلفتہ تھا اوراس حالت کے برگس اسلام برآ مدوے گراب ان کا بچر و گلفتہ تھا اوراس حالت کے برگس اسلام برآ مدوے گراب ان کا بچر و گلفتہ تھا اوراس حالت کے برگس تھا جو بہتی کو بھی اور ہم آ ہے گئے وہ کہنے ہو کہ کہنے ہو گئے ہو گیا تو ہم آ ہے گئی وہ کہنے ہو کہنے ہو گئے ہو گیا تو ہم آ ہے گئی وہ کہنے ہو کہ کہنے ہو گئے ہو گئی کہ مدر نہ بہنے جن کہ میں ان کا کوئی صدر نہ بہنے جن دیکھیں سے ہم بیاد کرتے ہیں گر جب الشد کا تھم آ جائے ہم خدا تی ہی مدر شاہم جمکا دیے ہیں۔ (ایمنا)

ا فی صدوق را دویت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر ایا جم دہ خاتو ادہ ہیں جو صیبت کو اتنے ہوئے

ہے پہلے ضرور گھراتے ہیں گرجب خدا کا امرواقی ہوجائے قبم اس کی تضاوقد رپر داختی ہوجائے ہیں اور اس سے کم کو تلا کے لیے ہیں کہ وجائے ہیں اور اس سے کم کو تلا کے لیے ہیں کہ وجائے ہیں اور اس سے کم کو تلا کے لیے ہیں کہ وجائے ہیں کہ وجائے خدا نے ہمارے لئے پہندگ ہے ہما س کو نا پہندگریں۔ (الملایہ)

ہے جمہ بن عبداللہ الکونی بیان کرتے ہیں کہ جب صورت امام چھٹر صادق طیبالسلام کے فرز غدا سائل کی انتقال کا وقت قریب تقان بوقر اراوو اندو ہیناک نے گھر جب ان کی آئی تھی بیند ہوئی (ان کا انتقال ہوگیا) او امام نے دھلی ہوئی یا تی تھی طلب فرمائی اسے وجہ تن کیا بالوں میں تنگھی کی اور باہرا کر امروئی کا سلسلہ شروع کردیا ۔ عرض کیا گیا موالیہ وہ کہ ہوگی اس کے پیش نظر ہمیں او خطرہ بھی کر اگر شوز اور کو کہ ہوگیا)

و جم آئی ہے استفادہ نہیں کر کیس ہے؟ فرمایا جم اس وقت تک گھراہت کا ہر کرتے ہیں جب تک مصیبت واقع فیس ہوئی اور جب وقری نے کہ ہوئی کی اور جرمہ لگا کر جنازہ جس شریک ہوئے والی دوایت کھی ہے جو اس سے پہلے السلام کے بنے کی وقات پر ہو کا جبر پہن کر اور سرمہ لگا کر جنازہ جس شریک ہوئے والی دوایت کھی ہے جو اس سے پہلے رہائی ہوئی رہنا ہوئی ہے اس میں کہ مصیبت نازل ہونے سے پہلے پر بیان ہوئے ہیں دو تھیں رہنا ہوئی ہے اس میں کہ مصیبت نازل ہونے سے پہلے پر بیان ہوئے کے موالوں کی جو اس سے پہلے در بیان ہوئے کے موالی دوائے کی رہنا کہ وہ کے کہ مصیبت نازل ہونے سے پہلے پر بیان ہوئے کے موالوں کی جو اس سے پہلے کہ بیان ہوئے کی موالوں کی جو اس میں کہ بیان مصیبت نازل ہونے کے کہ در تاری کر ہوئی کی اس کے بیان ہوئے کے موالوں کی جو اس میں کہ بیان کی موری ہے کہ ہم مصیبت نازل ہونے کے کہ در بیان کی در کے موالوں کی چون کی دی کے دو موالوں کی جو اس سے پہلے کہ بیان ہوئے کے موالوں کی کہ کی در بیان کی در کے موالوں کی جو اس سے کہ بیان کی در بیان کی در کے موالوں کی گھی کر دی ہوئی کی در کی در بیان کی در کی در کے موالوں کی کو در مورک کے کہ مورک کے کو در مورک کے کو بیان کی در کی سے اس میں جب بیان کی در کی کو در مورک کے کو در کی در کیا کی در کو کی در کی در کیا کہ مورک کے کو در کو کا در کی در کیا کی در کی کو در کیا کی در کی در کیا کو در کی در کی کی در کو در کی در کیا کی در

عو الف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے من ہونے والے کا نام لکھنے کے باب (باب ۲۹) میں اس جم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب ہدولالت کرتی ہیں۔

#### بإنب

## تىلى ھاصل كرنے اورمصائب وآلام كوبھول جانے كااستحباب-

(اس باب شماکل چارحدیثیں ہیں جن ش سے ایک مردکوچھوڈ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)
ہشام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: خداو ندعالم نے اپنے بندوں پر تین احسانات فر مائے
ہیں (۱) روح کی مغارفت کے بعد ( بھلا دینے والی ) ہوا چلاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست بھی کی دوست کو فن نہ
کرتا۔ (۲) مصیبت کے بعد تملی دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل منقطع ہوجاتی ہے۔ (۳) اور اس دانہ (گندم) پر کیڑ المسلط کیا
اگر ایسا نہ ہوتا تو بادشاہ اسے اس طرح ذخیرہ کرتے جس طرح سوتا جا ندی کرتے ہیں۔ (الفروع الفقیہ العلل)

مہران بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہ سے کہ جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو خداوند عالم اس آ دمی مرجا تا ہے تو خداوند عالم اس آ دمی عرجا تا ہے تو خداوند عالم اس آ دمی کے پاس جوسب سے زیادہ اس کی موت سے متاثر ہوتا ہے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کے دل پر (رُدُ) پھیرتا ہے جس کی برکت سے وہ اس کی حزن و ملال کی شدت کو بھلا و یتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا بھی آ بادو شاداب نہ ہوتی۔ (الفروع 'المفقیہ )

ابوبصیر صفرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداوند عالم نے آیک فرشتہ قبرستانوں ہیں مؤکل کررکھا ہے کہ جب میت کے رشتہ داراس کے جنازہ سے (اور فن سے فارغ ہوکر) واپس لوشتے ہیں تو وہ خاک کی ایک مٹی اٹھا کران کے جیھے پھینکا ہے اور کہتا ہے کہ جو پکھ دیکھا ہے اسے بعول جاؤ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی فض اپنی زندگی سے نفع حاصل نہ کرتا۔ (افقایہ)

#### باب۸۷

میت یا مصیبت پررونا جائز ہے اور جب حزن وطل بہت پڑھ جائے تو پھررونا مستحب ہے۔

(اس باب بین کل گیارہ حدیثیں ہیں جن بیں سے آیک کررکو چھوڑ کر باتی دی کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عنی عنہ)

ابوبصیرا ما بین میں سے آیک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب رقبہ کا انتقال ہوا تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ ملم نے فرمایا: ہمارے سلف صالح (ئیک گذشتہ گان یعنی) عثمان بن مظعون اوران کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوجا اس وقت جناب خاتون قیامت قبر کے کنارے کھڑی ہوئی تھیں اوران کے آنسوقبر میں گرد ہے تھے۔(الفروع)

اس وقت جناب خاتون قیامت قبر کے کنارے کھڑی ہوئی تھیں اوران کے آنسوقبر میں گرد ہے تھے۔(الفروع)

عربین منصور العمیقل اسپنے باپ (منصور) سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی

خدمت میں اپنے اس ہم وغم کی شکایت کی جوایئے مرنے والے بیٹے کی وجہ سے لائق تھا جس کی وجہ سے جھے اپنی عمل کے

زائل ہونے کا اغریث پینا ہوگیا مخد الم نے فرمایا: جب فم کا ظلبہ موقو خوب آنو بہاؤاس سے تہیں سکون ال جائے کار(اینا)

۳- این القداح حضرت امام چمفر صادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فرمایا کہ جب فرز عدرسول ابرا ہیم کا انقال ہوا تو آٹ مخضرت کی آئیسیں کر ارش کی طرح) آ نبو بہاری تھیں۔ پھر آپ نے فرکایا: آ کھا شک دیز ہادو لرف ناک ہے گرز بان سے کوئی ایسا کل فیل کھیں گے (جس سے خداکی قضا وقد رسے ناراضی فاہر ہوتی ہو) جو خدا کوناراض کردے۔ پھر فرمایا: اے ایرا ہیں ایم جری جدائی پرائیو ہیاک کے بیں! (ایسنا)

٧- ناب في مدوق مصوم سروايت كرت بين فرمايا: جس فض كوشدت بم وثم كى وجها في جان كا خطره بوراس عاييك كرخوب أن معرف

۵۔ نیزموصوف بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزاب جسفر طیار اورزیدین قارید کی شہادت کی اطلاع کی ۔ تو آپ جب بھی گھر میں واقل ہوتے تو ان پرزارہ قطارروتے اور فرماتے: بیدونوں جھے سے باتیں کرتے تھے اور بھے مانوس رکھتے تھے (آ ہ) دونوں چلے مے ۔ (ابینا)

آ۔ محدین ابل برانی مرفوعا حضرت امام جعفرصادق علیا السلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: (ونیا میں) بہت زیادہ دونے والے پانچ کر رہے ہیں (ا) جناب آدم ۔ (۲) جناب یعقوب۔ (۳) جناب یوسٹ۔ (۲) جناب فاطمرز برا۔ (۵) جناب علی بن الحسین (زین العابدین )۔ (پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا) جناب آدم جنت (اورحوا) کی جدائی پراس قدر دوئے کہ دخساروں پروادی کی طرح کرھے پڑ گھے۔ اور جناب یعقوب فراتی یوسٹ میں اس قدر دوئے کہ بینائی جاتی رہی یہاں تک کران سے کہا گیا آپ بخدااس وفت تک برابر دوئے رہیں گے جب تک۔۔۔۔۔۔ ہوجا کیں گیا اموت کے گھائ از جاکس کے یاموت کے گھائ از جاکس کے اور جناب یعقوب (اور مال) کی جدائی پر قید فائ میں اور دوئے کرتام تیری تک آگے۔ اور اس سے کہا کہ آپ یا تو دات میں رو کی اور دات میں فاموش رہیں یاون میں رو کی اور دات میں فاموش رہیں اور کہا گیا ہے باپ حضرت رسول فدا سلی الشرعایہ بالڈ فرآ نجناب نے ایک بات پر آئن سے مصالحت کی۔ اور جناب زیراسلام الشرطیما اپنے باپ حضرت رسول فدا سلی الشرعایہ والہ دیکھی جدائی (اور اپنے مصائب ) پراس قدر دوئی کہائی میں خال آگے۔ اور صاف صاف کہ دیا کہ آپ نے رور وکروں کی والہ دیا کہائی دین تک آگے۔ اور صاف صاف کہ دیا کہ آپ نے رور وکروں کی دول کی اور وکروں کی دول کی اور دول کی اور دول کی اور دول کی دیائی (اور اپنے مصائب ) پراس قدر دوئی کہائی میں خال آگے۔ اور صاف صاف کہ دیا کہ آپ نے دور وکروں کو دی کو دوئی کھائی کے۔ اور صاف صاف کہ دیا کہ آپ نے دور وکروں کو دیکھی کو دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے۔ اور صاف صاف کے دور کو دیکھی کو دوئی کھائی کے۔ اور صاف صاف کے دیا کہ آپ کے دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے دوئی کھائی کے دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے دوئی کھائی کے دوئی کھائی کے دوئی کھائی کی دیا کہ آپ کے دوئی کے دوئی کو دوئی کھائی کے دوئی کھائی کے دوئی کھائی کے دوئی کھی کے دوئی کھی کو دوئی کھی کو دوئی کھی کھی کے دوئی کھی کے دوئی کھی کھی کھی کے دوئی کھی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کھی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کھی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کھی کھی کے دوئی کھی کے دوئی کے

میمیں اذبت پہنچائی ہے (لبذا دن میں رو کی یا راست میں؟) اس لئے (بہقام آخد) شہداء کے قبرستان (یا جنت البقیع میں بہقام بیت المحزن) تشریف لے جا تیں اور وہاں ول کھول کر دو تھی ۔۔۔ اور پھر والی آجا تیں اور دھزت امام زین العابدین علیدالسلام اسپنے باب امام سین علیدالسلام کے مصاب پر ہیں باج لیس سال تک روئے (اشتباء رادی ہے ہوا ہے سیح پینیش (۳۵) سال ہے) اور جب ان کے سامنے کھانا (یا پائی) رکھا جاتا تو آپ روئے گئے یہاں تک کدا کے دن ان کے سامنے کھانا (یا پائی) رکھا جاتا تو آپ روئے گئے یہاں تک کدا کے دن ان کے غلام نے کہددیا: میں آپ پر قربان جادر الجھائے رہا ہول و آپ روئی کہ دیا تھا کہ دیا تھا ہوں او آ نوگاؤیر میں جب بھی نی فاطم سی شہادت کو یاد کرتا ہوں تو آ نوگاؤیر ہوجاتے ہیں۔ (الخشال الله بائی)

- 2- عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب صرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و تلم کے فرز عدا پر ایم کا انقال ہوا تو آئے خضرت اس قدر دو ہے

  کردیش مبارک (ندمسرف ہیکہ آ نسو کل سے تر ہوگئی بلک اس پر) آ نسو بہنے گئے۔ آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ ا آپ ہمیں تو

  روکتے ہیں اورخوداس قدرروتے ہیں؟ آنخضرت نے فرمایا: بیرونائیں ہے بیتو رحمت ہے اور جو (دوسروں پر) رتم نہیں کرتا

  اس بر محی رحم نہیں کیا جاتا۔ (امالی طوی)
- ۸۔ معاویہ بن وهب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دواہت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے حمن میں فر مایا: ہر
   جزع فزع مردہ ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کی شہاور دیں ہے۔ (ایسنا)
- حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام سے معقول ہے فرمایا: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے باپ (امام حسین علیہ السلام) پر چالیس سال (مراد تبنیس سال ہیں) اس طور دوئے کدون کوروزہ در کھنے اور دات عبادت خداش بسر کرئے ' جب افطاری کا وقت ہوتا اور غلام کھانا سائنے دکھ کا اور حوالی کرتا موالا ارتاول فرما کیں! تو آپ فرمائے (ہی کس طرح کھا کہ کہ فرز عدر سول ہو کے عیم فرز عدر سول ہیا ہے جہید کئے گئے ۔ بھی جملہ بار بار کہتے یہاں تک کہ کھانا آ نسول جائے۔ آپ کی برابر بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ ہیں چلے گئے ۔ آپ کی برابر بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ ہیں چلے گئے دھبید ہوگئے)۔ (ملہوف علی الملغوف سیدائن طائی )
- امام زین العابدین علیدالسلام کی بعض غلاموں کی ذبائی معقول بنے کہ آپ ایک دن اسم امنی طرف نکل سے اور ایک بخت پھر پیشانی پر کھ کر بجدہ دریز ہو گے اوریہ بی پر منی شروع کی " لا الله الا الله بحقاً حقاً لا الله الا الله تعبداً و وقاً لا الله الا الله ایماناً و صدقاً " میں الگ کمز اموکرامام کر یوبادر چی و پارک آواز بھی سنتار ہااور آپ کی صفح بھی گذا رہا۔۔۔ یہاں تک کم میں نے ایک بڑار شارکی۔ ہم بجدہ سے اس حال میں حرافیا یا کدان کا چمرہ اور واڑی

آ نسوؤں کے پانی سے تربتر تھے۔ بین نے بیرحالت و کھے کر عرض کیا: میرے سید وسردار! ایجی آپ کے حزن و طال کے ختم ہونے اور گربیدوبکا کے کم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ فرمایا: افسوں ہے تھے پر! یعقوب بن اسحاق" بن ایرا ہیم نی ابن نی تھاور ان کے بارہ بیٹے جن بیں سے صرف ایک (یوسٹ) کوخدانے ( پجھ عرصہ کے لئے) ان کی آتھوں سے او جمل کر دیا تھا جس کے فراق میں (کڑھ کڑھ کر) ان کا سر سفید ہوگیا۔ ہم وغم کی وجہ سے کمر جمک ٹی۔ اور (روروکر) بینائی جاتی رہی حالانکہ ان کا بیٹا دیا جی خون میں خلطاں شہید ان کا بیٹا دیا جس نے تو اپنے باپ بھائی اور اپنے خاندان کے ستر واشخاص کو خاک وخون میں خلطاں شہید دیکھا ہے۔۔۔ بھر میراحزن و طال کس طرح شتم اورگربیو و کا کس طرح کم ہوسکتا ہے؟ (الیشاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی بعض حدیثیں سابقہ ابواب بیں گزر چکی ہیں اور پھھ آئندہ ابواب (باب ۸۸ وباب ۹۹ میں) اور پھے اب الزیارت (ج ۱ باب ۲۷) میں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۸۸

### مؤمن کی موت پررونامستحب ہے۔

(اس باب بین کل تمن مدیثیں ہیں جن بیں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

علی بن رباب بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا جوفر مار ہے تھے کہ جب و من کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر ملائکہ زمین کے وہ قطعے جن پر وہ خدا کی عبادت کرتا تھا اور آسان کے درواز ہے جن ہیاں کے انتقال ہوتا ہے تو اس پر ملائکہ زمین کے وہ قطعے جن پر وہ خدا کی عبادت کرتا تھا اور آسان کے درواز ہے جے کوئی چز پر نہیں کر سمق اعمال بلند ہوتے تھے اس کے خم میں روتے ہیں۔ اور اسلام (کی دیوار میں) وہ شکاف پر جاتا ہے جے کوئی چز پر نہیں کر سمق کے دیونکہ مؤمنین (دوسری روایت کے مطابق فتھا وہومنین وارد ہے)۔ (اصول کافی)۔ اسلام کے اس طرح مور البلد (شہری جارد یواری) اس کا قلعہ ہوتی ہے۔ (الغروع وقرب الاسناد)

شخصدوق علیہ الرحمدوایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وہ الرائلم جب جگ احدے واپس مدید تشریف لائے جماب لائے تو ہراس گھرے جس کا کوئی آ دمی اس جنگ میں شہید ہوا تھا گرید و بگا اور نوحہ خوائی کی آ واز بلند ہور ہی تھی سوائے جناب حز ہ کے گھرے (کدو ہاں خاموثی تھی)۔ آپ نے (افسروہ خاطر ہوکر) فرمایا: کیا میرے (پچ) حز ہر دونے والی کوئی نیس؟ تو یہ من کرائل مدینہ نے تم کھائی کہ وہ اسپیم کی مرفے والے پر فدنو حدکر ہیں گے اور فد کر ہے۔ جب تک پہلے جناب حز ہر نیس کے اور فد کر ہے۔ جب تک پہلے جناب حز ہر نیس کریں گے اور دو آ ج کہ اس مهد برقائم کے ہیں۔ (اطفیہ)

و لف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض مدیثیں (ابھی سابقہ باب میں) گزر چکی ہیں اور کھماس کے بعد (باب ۸۹ مین) آسکی آنشاء اللہ تعالی۔

ري ميدسيدها كل كشب الروحة عن وكل موجود جي طاحة بويرة الني فل نعانى قاران طبرى تا سمى ١٥ مندامرن مس ٢٠ ما مقاب ان مبدر بـ التعد الغرية ميرمليد الدوادة التعلق وفيرود فيرور (احترمز جم في مند)

## باب۸۹

## الي كراه رفتى بردونا جائز ي-

## (ال إب يرمرف ايك مديد ب حسكار جدما خرب) - (احر مرجم على عنه)

میدافدین کرریانی بیان کرتے ہیں کدا کی بادی نے امام جھٹرمنادق طیبالسلام کی خدمت میں ابوانظاب (غالی) کا اور
اس کی بوٹ کا بجب ڈ کہنا آئی تھے پردت طاری ہوگی اور میں دو پڑا۔۔۔ امام نے فرمایا: کیا تھے اس (دشمن خدا) کا افسول ہے؟ عرض کیا: نہ ۔ لیکن میں نے آپ ہے میں ساتھا کہ آپ ٹرمارہ سے کہ جب معزمت کی علیدالسلام نے نہروان کے خارجیوں کو آپ کی اصلام ان پردو نے کھے تھا آپ نے ان سے بوجھا: کیا ان پرافسوں کرد ہے ہو؟ عرض کیا:
مد بلک ہم آئی مرف اس رفاقت کو جو کی این میں اور چم میں کی اور چمروه اس مصیبت (کرای) میں گرفار ہو کئے یا دکر کے دو دے ایں ایس کرنا رہو کئے یا دکر کے دو دے ایں ایس کرنا رہو کئے یا دکر کے دو دے ایں ایس کرنا بختاب نے فرمایا: گھرکوئی معنا فقد کی ہے۔ (رجال کی)

#### ابه

## متحب ہے کہ چالیس یا بھاس الل اعمان کومن کے فق میں گوائی دیں۔ (اس باب میں کل دومد شیں ہیں جن کا ترجہ ماضرہ)۔(احتر متر جم علی صد)

مرین بزید صفرت امام جعفر مادق طیبالسلام عدوایت کرتے بی فرمایا: جب کوئی و من وفات یا جائے اوراس کے جنازه یں پالیس و سن شریب بون اور کیں: "اللہم افا لا نعلم هذه الا حید أوا نت اعلم به هذا" - (یاالله! بم تو مرف اس کی فیروفولی بانے بین اور تو اے بم سے کا فرجات ہے)۔ تو خدا فرما تا ہے: یم تہاری کوای کو تول کرتا بول اوراس کدو گناه مواف کرتا بول جن کا تمہیل علم میں ہے۔ (الفروع المعید النصال)

سداسکاف ایک مدید یس فالبالهام محربا قرطیدالسلام بدوایت کرتے بین فرمایا: نی امرائیل یس ایک مهادت گزارد بتا
قاجی کی مجادت جناب وا و دطیدالسلام کویہت پیند آئی۔ فعدا نے ان کووٹی فرمائی کدا بداور اس کی کوئی چرجہیں پیندئیں
آئی چاہیے کی کھید یا کارہ الی جب اس عابد کی وقات ہوئی قرجناب واؤڈ نے لوگوں سے فرمایا: اِسپنے ساتھی کوؤن کردہ۔
اور خود تشریف نہ لے کئے جب اسے مسل دیا کمیا قربیاس آدیوں نے کھڑے ہوکر (جنازہ یس) کوائی دی کدو سوائے اس
کی خیر وخوبی کے اور پی کوئیس جانے جب وہ نماز جنازہ پڑھ می گواور پھاس آدیوں نے کھڑے ہوکر کہی شہادت دی اور
جب اسے ڈن کر پی کو فرب کے تو مرب ہوئی ہوئی کا وائی دی افتدا تری کے خطاب واؤڈ کو وی فرمائی کہیں اس محض کے
جب اسے ڈن کر پی کو تو رہے کی تیز نے مصل کیا؟ موش کیا: یا اللہ اقری نے بھی مطل کیا تھا کہ دوریا کار ہے! خدا نے جواب

یں دی فرمائی کہ ہاں وہ ایسانی تھا۔ مگر جب علاوا برار کی جماعت (کثیرہ) نے گوائی دی کہ وہ اس کی خیروخو بی کے سواآور پکھ نہیں جانتے تو میں نے ان کی شہادت کو قبول کر کے اسے بخش دیا ہے۔ باوجود یکہ مجھے اس (ریا کاری) کاعلم تھا۔ (الفروع' العہدیب' کتاب الزحد)

#### بإبا

ازراہ رخم دمہر بانی میتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور جب روے تواسے خاموش کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا زجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عنہ)

- ا۔ میخ صدوق معزت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جو بندہ (از راہ رحم ومبر بانی) کی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو خداوند عالم اسے اس (یتیم) کے سرکے ہر بال کے موض قیامت میں فور عطافر مائے گا۔ (الفقیہ)
- ۲۔ نیزش صدوق مراتے ہیں کدوسری روایت میں یوں مروی ہے کہ خدااس فخض (یتیم کے سریہ ہاتھ پھیرنے والے) کو ہر ہر بال کے عوض ایک ایک نیک عطافر ما تا ہے۔ (ایساً)
- سو۔ نیز جناب شخ معرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو مخص اپنے دل ہیں قساوت و تختی محبوں
  کرے اسے چاہیے کہ وہ کسی پیٹیم کو قریب بلائے اور اس سے بیار کرے اور مہر و مجت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔اللہ کے
  افران و تھم سے اس کا دل زم ہوجائے گا۔ کیونکہ پیٹیم کا بھی حق ہے۔(ایسنا)
- ۳- نیز فرماتے ہیں مروی ہے کہ ایسا مخض (قسی القلب) یتیم کودستر خوان پر بٹھائے اوراس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔اس کاول زم ہوجائے گا۔ (العنا)
- ۵۔ نیز حضرت شیخ ، حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب بیتیم روتا ہے تو اس سے عرش خدا کا نپ المحتا ہے۔ اس وقت خدا فرما تا ہے: وہ کون ہے جس نے اس بندہ کورلایا ہے جس کی صغرتیٰ میں میں نے اس کے والدین اس سے چھین لئے ہیں۔ جھے اپنی عزت وجلال اور بلندی مکان کی شم جو بندہ مؤمن اسے چپ کرائے گااس کے لئے جند واجب ہوجائے گی۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کتاب النکاح احکام اولاد کے شمن میں (ج 2 باب ۱۳ میں )اس فتم کی بعض مدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

# ﴿ ابواب عنسل مس میت ﴾

# (اس سلسله مین کل سات باب بین)

#### بإبا

آ دی کی میت کوشندا ہونے کے بعد اور خسل دینے سے پہلے مس کرنے سے خسل واجب ہوجا تا ہے ویسے اس حالت میں اسے مس کرنا مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل اٹھارہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تلم انداز کر کے باتی سولہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک آ دی مرنے والے کی

  آ تکھیں بند کرتا ہے آیا اس پرخسل میں واجب ہے؟ فرمایا: جو خص مرنے والے کوائی حال میں میں کرے کہ وہ گرم ہوتو اس پر

  حسل نہیں ہے ۔ لیکن جب اسے ہمنڈ ا ہونے کے بعد میں کرے تو پھر ضرور خسل کرے۔ پھر عرض کیا: جو خص میت کوخسل ویتا

  ہے وہ خسل کرے؟ فرمایا: ہاں ۔ عرض کیا: آیا خسل وینے والاخود خسل کرنے سے پہلے اسے گفن دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں خسل

  دینے والا کا ندھوں تک ہاتھ دھو کر اور گفن دے کر پھرخسل کرسکتا ہے! عرض کیا: جومیت کا جناز واٹھائے اس پرخسل ہے؟ فرمایا:

  ذرا پھرعرض کیا: جواسے قبر میں اتارے اس پر وضو کر نا واجب ہے؟ فرمایا: ندا مگر یہ کہ قبر کی مٹی سے وضو کر نا (ہاتھ دھونا چا ہے تو

  دھولے)۔ (الفروع الجہذیب)
- اساعیل بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ان کا بڑا

  بیٹا اساعیل فوت ہوا۔ میں نے ویکھا کہ امام لگا تارا پے مردہ بیٹے کو بوسے دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا بید درست

  ہیٹا اساعیل فوت ہوا۔ میں نے ویکھا کہ امام لگا تارا پے مردہ بیٹے کو بوسے دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا بید درست

  ہے کہ مرنے کے بعد تو میت کومن نیس کرنا چاہیے؟ اور جوانے می کرے اس پوشل میت واجب ہوجا تا ہے؟ فرمایا: جب تک

  میت گرم ہوتو می کرنے میں کوئی مضا نقت نہیں ہے۔ بید (ممانعت اور غسل کا وجوب) میت کے ٹھنڈے ہونے کے بعد
  ہے۔ (التہذیب)
- ۱۲ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ جب کونی شخص میت کومس کرے تو آیا اس پڑسل واجب ہے؟
   فرمایا: جب اس کے جسم کوشنڈ ہے ہونے کے بعد مس کرے تو پھڑسل کرے۔ (المتہذیبین)

- ا۔ معاویہ بن مجار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص میت کو شسل دے آیا اس پر شسل واجب ہے؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: اگر آس وفت میں کرے جبکہ ہنوز وہ گرم ہوتو؟ فرمایا: اس پر شسل واجب ہے۔ عرض کیا اگر کوئی شخص (مردہ) حیوانات اور واجب ہے۔ ہاں جب شنڈ اہونے کے بعد میں کرے تو پھر شسل واجب ہے۔ عرض کیا اگر کوئی شخص (مردہ) حیوانات اور پر شدوں کو میں کرے تو اس پر شسل واجب ہے؟ فرمایا: نہ بیانسان کی ماند نہیں ہے۔ (ایسناً)
- ۵۔ محمد بن الحن صفار بیان کرتے ہیں کہ میں نے معصوم کی خدمت میں خط ارسال کیا۔ جس میں بیروال تھا کہ ایک خف کا ہاتھ یا بدن کا بدن میت کے اس کیڑے کومس کرتا ہے جومیت کوشل دینے سے پہلے اس کے جسم سے متصل ہوتا ہے! آیا اس پر ہاتھ یابدن کا دھونا واجب ہے؟ فرمایا: جب ہاتھ میت کے جسم کو لگے اور وہ بھی اس کے شسل سے نہلے۔ تبتم پر شسل میں واجب ہے۔ (مطلب بیک صرف میت کے کیڑے کو ہاتھ لگانے سے شسل میں واجب نہیں ہوتا)۔ (ایشاً)
- ۱۳۰۰ محمد بن مسلم حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص میت کونسل و کفن دے اس پرخسل (مس) عنسل جنابت کی طرح واجب ہے۔ (ایعناً)
- 2- حسن بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا جس میں بیسوال
  کیا تھا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جب حضرت امیر علیہ السلام نے آنخضرت کو خسل دیا تھا تو خود
  عشل (مس میت) کیا تھا؟ امامؓ نے جواب دیا کہ نجی طاہر ومطہر تھے لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے خسل کیا تھا اور پھرای کے
  مطابق سنت جاری ہوگئی۔ (الجند بیبن)
- نیدبن علی ای آب ای سلسلسند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا بخسل سات چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے (۱) جنابت کی وجہ سے اور بیواجب ہے۔ (۲) اور جومیت کوٹسل دے۔ اس کے بعد فر مایا ''وان تسطیعہ و سال احجز آگ ''اس جملہ کے معنی و مفہوم ہیں شدیداختلاف ہے۔ شخ طوی علیہ الرحماس کے معنی کرتے ہیں کہ اگر وضو کر لوتو کافی ہے۔ اور پھراسے تقیہ پرمحول کرتے ہیں اور عامہ کے موافق ہونے کی وجہ سے نا قابل عمل قرار دیتے ہیں! صاحب و سائل فرماتے ہیں کہ یہ مکن ہے کہ اگر شال میں کر لوتو یہ وضو سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہاں طہارت کے لغوی فرماتے ہیں کہ یہاں طہارت کے لغوی معنی نظافت و نزاہت بھی مراد ہو سکتے ہیں لیمنی اگر میت کوچھونے سے اجتناب کر وجسے ہاتھ پرکوئی کیڑ اوغیرہ لیب لوتو عشل میں واجب نہیں ہوگا۔ جب اس قدراحتمالات ہیں تو یہ دوایت سابقہ اور لاحقہ روایات کے منافی نہیں ہے۔ (واللہ العالم) میں واجب نہیں ہوگا۔ جب اس قدراحتمالات ہیں تو یہ دوایت سابقہ اور لاحقہ روایات کے منافی نہیں ہے۔ (واللہ العالم) صادتی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک گردہ کو نماز باجماعت پر ھارہا ہے اور ایک صفحترت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک گردہ کو نماز باجماعت پر ھارہا ہے اور ایک

رکعت پڑھانے کے بعدا نقال کرجاتا ہے تو؟ فرمایا: مقتری اس کی جگدایک اور آدی کو آ کے بڑھادیں اور بڑھی ہوئی کو بھی شار

انشاءالله تعالى

- كرين ادر (مرحوم پيشمازكى)ميت كوچيچ بشادين اورجوات مسكرے وه شل كرے (الفقيه الفروع)
- ۱۰ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کرتے ہیں کہ جوشن میت کوشسل دے وہ شسل کرے؟ فرمایا: ہاں عرض کیا: جومیت کوقبر میں اتارے وہ بھی شسل کرے؟ فرمایا: ننسه اس نے تو صرف (کفن کے) کپڑوں کومس کیا ہے (نہ کے مت کو علاوہ پریں اپ تو میت یاک وصاف ہے)۔ (الفقیہ)
- اا۔ فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: میت کوشس دینے والے کوشس کرنے کا تھم اس کئے ویا گیا ہے کہ اسے میت کی جوغلاظت وغیرہ گل ہے وہ دور ہوجائے۔ کیونکہ مرنے والے کی جب روح نکل جاتی ہے تواس کی بہت ہی آفات باقی رہ جاتی ہیں۔ (عیون الاخبار علل الشرائع)
- 11۔ شخ صدوق" بانا دخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے صدیث اربعماً ق میں فرمایا جم میں سے جوشن سی میت کوشس دے وہ اسے کفن پہنانے کے بعد شسل کرے۔ (خصال)
- 11 حریز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا جو شخص میت کو شسل دے اسے جاہیے کہ شسل (مس)

  کرے اور اگر اس وقت مس کرے جبکہ ہنوز میت گرم ہوتو اس پر کوئی شسل نہیں ہے۔ اور جب شخنڈ اہونے کے بعد (اور شسل

  ویزے ہے پہلے )مس کر بے تو پھر شسل کرے۔ عرض کیا گیا اور جواسے قبر میں واخل کرے وہ؟ (بھی شسل کرے؟) فر مایا: ند۔

  اس نے صرف کیڑوں کومس کیا ہے۔ (الفروع العہذیبین)
- ۱۳ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص میت کو خسل دے وہ خور خسل کرے گا۔اور جو شخص کسی میت کو بوسہ دے جبکہ بنوز میت گرم ہواس پر خسل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے شنڈ اہونے کے بعدا سے مس کرے یا سے بوسہ دے تو اس پر خسل وا جب ہے اور اگر اس کے خسل کے بعدا سے مس کرے یا بوسہ دے تو کوئی مضا لکتہ نہیں ہے۔ (ایعنا)
- 10۔ اس سے پہلے (باب البخاب حدیث نمبر ۳ میں) ساعد کی حدیث گزر چک ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا جو مخص میت کومس کرے اس بڑنسل واجب ہے۔ (ایساً)
- ۱۹۔ یونس والی حدیث بھی ای باب میں (نمبر م پر) گزر پھی ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کفشل سترہ میں جن میں سے تین واجب ہیں (۱) عنسل جنابت۔(۲) عنسل مس میت۔(۳) عنسل احرام۔(ایسناً) مؤلفت علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں آنے والے ابواب میں اورا غسال مسنونہ کے پہلے باب میں ذکر کی جائینگی

#### باب٢

جوفض گوشت کے اس کلڑے کومس کرے جوکسی آ دمی سے کاٹا گیا ہوا وراس میں ہڈی بھی ہو تواس پر خسل میں واجب ہے اورا گر ہال کے بعد ہڈی کومس کرے تو پھر واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

الیوب بن نوح بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جب کسی مخض ہے کوئی کلوا کا ٹا جائے تو وہ مروار ہے تو جو محض اسے مس کرے اس پر خسل مس واجب ہے بشر طیکہ اس فکوئے میں ہڈی ہو۔ اورا گراس میں ہڈی نہ ہو (صرف کوشت کا لو تھوا ہو) تو پھر خسل مس واجب نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیبین)

اساعل بعنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی فخض میت کی بڈی کومس کرے تو؟ فرمایا: جب اسے ایک سال گزرجائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کداگر ایک سال کے اندر بڈی کومس کیا جائے توعشل واجب ہو جاتا ہے۔۔۔ ہاں البتداس کی بیروجر ممکن ہے کہ سال کے اندر بالعموم بڈی کے ساتھ پچھے نہ بچھ کوشت ہوتا ہے جس کے مس کرنے سے قسل واجب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### باب۳

جوغسال میت کومس کرے مگر شعنڈ اہونے سے پہلے یاغسل کے بعد اس پرغسل میں واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڈ کر باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عنہ)

- محمر بن مسلم حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جوشخص كى ميت كواس كى موت كے وقت مس كر ب (جبكہ بنوز ميت گرم ہو) يا اس كے شمل كے بعد مس كرے يا اسے بوسہ دے تو اس ميس كوئى مضا نقه نبيس ہے۔ (الفقيہ ، العبد يبين)
- ۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا میت کوشل دے چکنے کے بعد مس کرنے یا اسے بوسد دینے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔ (الہذیب)
- ۳- ممارساباطی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو خص میت کوشس دے وہ خود شسل کرے اور جو
  محض میت کومس کرے اگر چشسل کے بعد ہواس پر خسل لازم ہے۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرمات بین کد (اس میں جووارد ہے کہ سل کے بعد بھی مس کرنے والے پرخسل ہے )اسے شیخ طوی نے استجاب

پر محول کیا ہے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بنوز اس کا عسل ممل ند ہوا ہو بلکہ صرف اسے آب کا فور سے عسل دیا گیا ہو یا صرف کا فور والا۔ اور ابھی آب خالص سے ند دیا گیا ہو۔ یا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ اس کے جسم کو ظاہری نجاست سے صاف کر۔ دیا گیا ہو۔ مگر بنوز عسل ند دیا گیا ہووغیرہ وغیرہ۔

سم احتجاج طبری کے حوالہ سے بروایت محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری امام زماندگی دوتو قیعات مبارکہ فدکور ہیں ایک میں وہی اثناء

ماز میں چیش نماز کے دفات پا جانے اور اسے ہاتھ لگانے کا سوال وجواب دہرایا گیا ہے اور دوسری میں میت کوجبکہ پنوڈ گرم ہنو اسلام نکا سے اور تو تعام اسلام کیا گیا ہے ۔

ہاتھ لگانے کا سوال وجواب طلب کیا گیا ہے۔ اور تو تع مبارک میں دونوں صورتوں میں صرف ہاتھ دھونے کا تھم دیا گیا ہے۔

(عسل مس کرنے کا تھم نہیں دیا گیا ہے )۔ مؤلف علام فرماتے ہیں نید دنوں سوائل اس صورت کے ساتھ مخصوص ہیں جبکہ میت ایک گرم ہو۔ جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے اور بعد میں بھی ذکر کیا جائے گا انشابہ اللہ۔

#### بابهم

جو خص میت کے اس کیڑے کو ہاتھ لگائے جوجسم سے ملا ہوا ہوتا ہے یا جو میت کو اٹھائے یا جواسے قبر میں داخل کرے اس برخسل مس واجب نہیں ہے۔

(اس باب من كل چارحديثين بين جن مين سے ايك مرركوچيو از كرباتی نين كاتر جمه ماضرب) - (احتر مترجم علی عنه)

- یخ طوی با سادخود صفار سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بٹل نے معصوم کو خط ارسال کیا جس بٹی ہے ہو چھا تھا کہ آگر کسی معصوم کو خط ارسال کیا جس بے ہو چھا تھا کہ آگر کسی معصوم کا ہاتھ یا بدن کا دھوتا معضی کا ہاتھ یا بدن اس کیٹرے کولگ جائے جو اب بٹی لکھا جب تہارا بدن (یا ہاتھ) میت کولگ جائے اس کے شسل سے پہلے تو تم پرشسل میں واجب ہے۔ (العہذیب)
- اد حلی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیل فرمایا: عید قربان عید ماہ رمضان اور جعد کے دن قسل کرو۔ اور جب میت کا جنازہ اٹھا ؤیا اسے قبر میں داخل کرتے وقت اسے مس کروتو اس سے قسل واجب نہیں ہوتا۔ (ایضاً)
- ۔ معمر بن یجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ میت کو قبر میں داخل کرنے والے کوشسل کرنے کی ممانعت فرمار ہے تھے۔ (الفروع)

#### بإب۵

## عسل سے پہلے اوراس کے بعد میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ اساعیل بن زیاد حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کوان کی موت کے بعد بوسر دیا تھا۔ (کتب اربعہ)
- ۲- شیخ صدوق" با سناد خود روایت کرتے بین که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے بین که جب میرے بیٹے اساعیل کا انتقال ہوااوروہ کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا تو میرے تھم پران کے چہرہ سے کپڑ اہٹا یا گیا اور میں نے ان کے منہ ٹھوڑی اور سیند پر پوسد دیا۔ پھراو پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ پھر میں نے انہیں عسل دینے کا تھم دیا جسب شسل و کفن دیا جا چکا تو پھر میں نے کہا ان کے چہرہ سے کپڑ اہٹا کی اور پھران کے منہ ٹھوڑی اور سینہ پر پوسہ دیا اور ان کو پناہ اور امان دی پھر کہا اسے کفن میں ڈھانپ دو۔۔۔ بھیرہ سے کپڑ اہٹا کی اور پھران کے منہ ٹھوڑی اور سینہ پر پوسہ دیا اور ان کو پناہ اور امان دی پھر کہا اسے کفن میں ڈھانپ دو۔۔۔ بھیرہ سے کپڑ اہٹا کو اور پھران کے منہ ٹھوڑی اور سینہ پر پوسہ دیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا آ پٹے نے ان کوس چیز کی پناہ دی؟ فرمایا: قرآن کی۔(اکمال الدین)

ا فی علام فرماتے ہیں کہ شخ طوی علیہ الرحمہ نے اس بوسہ دینے کومیت کے شند اہونے سے پہلے یا شسل دینے کے بعد پرمحول
کیا ہے۔۔۔ و لف علام فرماتے ہیں کہ اس تاویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ذیادہ سے زیادہ بیروگا کہ اگر میت کے شعنڈ ا
مونے کے بعد اور شسل دینے سے پہلے بوسہ دیا جائے گا تو اس سے شسل واجب ہوجائے گا بوسہ دینا تو بہر حال جائز رہے گا۔
کیونکہ (بیوی سے ) مباشرت کرنانہ حرام ہے اور نہ مروہ مگر اس سے شسل جنابت کرنا پڑجا تا ہے۔

#### باب٢

آ دمی کے علاوہ کسی مردہ کو ہاتھ لگانے یا جس چیز میں زندگی نہیں ہوتی ا جیسے بال اور ہڑی) اسے ہاتھ لگانے سے خسل میں واجب نہیں ہوتا۔

(اس باب مل كل پانچ عديثين بين جن من ساكي مرركوچهو در كرباتي چاركاتر جمه حاضر ب)\_(احترمترجم عفي عنه)

- ا۔ محمد بن سلم امامن میں سے ایک امام سے سوال کرتے ہیں کہ جو تھی کی مردار کو ہاتھ لگائے اس پڑسل می واجب ہے؟ فرمایا: ندایی صرف آ دی کے مردہ کے ساتھ تخصوص ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- ا۔ ابن میں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑ امیت کولگ جائے تو؟ فرمایا: اگر کپڑے کو کچھ لگ جائے تواسے دھوڈا لے۔(الفروع)
- سا- ینس بعض اصحاب ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کرتے ہیں کہ جو محض لومڑی خرکوش یا کسی اور زندہ یا

مرده درنده کے مرده کو ہاتھ لگائے تو؟ فر مایا: اس سے پچھ ضررتہیں پہنچتا۔۔۔صرف ہاتھوں کو دھوڈ الے۔ (ایصاً)

فعنل بن شاذان حضرت امام رضا عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: جو شخص انسان كے علاوہ كى اور مردہ كو ہاتھ لگائے جي پرندے ميوانات اور درندے وغيرہ اس پر شسل واجب نہيں ہے! كيونكه ان چيزوں پر (قدرتی طور پر) اون بال اور مخصوص قتم كے بالوں كالباس اوڑھا ہوا ہوتا ہے اور يہ (فدكورہ قتم كے لباس) سب پاك ہيں۔ لہذا ان كى زندگى ہيں ياموت مخصوص قتم كے بلوں كالباس اوڑھا ہوا ہوتا ہے اور يہ (فدكورہ قتم كے لباس) سب پاك ہيں۔ لہذا ان كى زندگى ہيں ياموت كے بعد جب ان كو ہاتھ لگا يا جائے تو چونكہ وہ پاك چيز كولگتا ہے (اس لئے شسل میں واجب نہيں ہوتا)۔ (عيون الا خبار علل الشرائع)

مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ بیعلت حقیق نہیں ہے۔ (صرف تقریب ذبنی کے لئے بیان کی گئی ہے ور ندا گر پراور بالول کےعلاوہ ان چیز وں کواصل جسم کوبھی ہاتھ لگ جائے تب بھی عشل مس واجب نہیں ہوتا )۔

> ہاب**ے** عسل مس میت کی کیفیت عسل جنابت جیسی ہے۔

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

۔ محمد بن مسلم حصرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوفھن کسی میت کونسل وکفن دے وہنسل جنابت کی ماننڈنسل کرےگا۔ (تہذیب الاحکام)

# ﴿ اعسال مسنونه كے ابواب ﴾

# (اس سلسله میس کل اکتیس ابواب بین)

#### بإسا

## اغسال مسنونه كي انواع واقسام كاحصر واحصاء \_

(اسباب بیل کل پندره حدیثیں ہیں جن میں سے چیکردات کو کھر دکر کے باتی نوکا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

معاویہ بن محار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام کر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرمار ہے تھے کہ (چند مقامات پر قسل کیا جاتا ہے جیسے )(۱) جنابت کی وجہ ہے۔ (۲) جعہ۔ (۳) اور دونوں (بڑی اسلامی) عمیدوں کے دن۔ (۵)

احرام ہا ندھتے وقت۔ (۲) کمہ و مدینہ میں داخل ہوتے وقت۔ (۷) عرفہ کے دن۔ (۸) بیت اللہ کی زیارت کے وقت۔ (۹) کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے وقت۔ (۱۰) ماہ رمضان کی انیسویں۔ (۱۱) اکسویں۔ (۱۲) تعیبویں کی رائت۔ (۱۳) اور جو مختل کی میت کو قسل دے۔ (افروع)

سلیمان بن فالدیمان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں ماہ رمضان کی گفتی راتوں میں عسل کروں؟ فرمایا: انیسویں اور تینمویں کی رات! میں نے عرض کیا اگریہ تمام عسل مجھ پرشاق ہوں تو؟ فرمایا: پھر

اکیسویں اور حیکت میں کر دام کروا عرض کیاا گریجی شاق ہوتو؟ فر مایا: اتا کافی ہے! (مزیدرعایت نہیں دی جاستی)\_(ایدنا)
ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شمل جمعہ کے متعلق سوال کیا؟ فر مایا: سفر و حضر میں
واجب ہے نہاں البت مورتوں کو سفر اور پانی کی قلت کی حالت میں نہ کرنے کی رخصت دی گئی ہے! اور فر مایا: عشل جنابت
واجب ہے! حاکف جب پاک ہوجائے تو اس پر بھی شمل واجب ہے۔ اور استحاضہ والی عورت پر بھی اس وقت شمل واجب
ہے۔ جب خوان (اندام نہانی میں رکھی ہوئی) کہاس کو پر کرکے باہم بہد نظے۔ نفساء (جس عورت کے ہاں بچ کی ولادت
ہو) پر قسل واجب ہے نومولود کا قسل واجب ہے۔ قسل میت واجب ہے۔ شمل میت واجب ہے۔ عشل احرام واجب
ہے۔ یعم عرفہ کا خسل واجب ہے۔ عشل زیارت سوائے کی علمت کے واجب ہے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے لئے عشل کرنا
واجب ہے اور حرم کے اندرداخل ہونے کے لئے مستحب ہے کہ بغیر قسل کے داخل نہ ہو۔ عید مبللہ کا قسل واجب ہے۔ طلب

بارال کے لئے عسل واجب ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات کو عسل متحب ہے۔ اس ماہ کی اکیسویں رات کا عسل سنت ہے اور عیک می عیکسویں کی شب کا عسل الیک سنت ہے جسے ترک نہیں کرنا چاہیے کے ونکدان دوراتوں میں سے ایک رات میں لیلة القدر کی امید ہے۔ اور عیدالفطرا ور عیدالافتی کا عسل ایسا مسنون ہے کہ جسے ترک کرنا میں پندنیوں کرتا۔ اوراستخارہ کے لئے عسل کرنا متحب ہے۔ (الفروع) المقیہ المتہذیب )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سوائے چھوا جی غسلوں کے باقی جن غسلوں کے متعلق اس مدیث میں لفظ وجوب استعال کیا گیا ہے۔ ہے۔اسے شخ طوی نے سنت مؤکدہ رمجمول کیا ہے۔اور ذکر کیا ہے کہ کی حدیثیں ان کے وجوب کی فی پر دلالت کرتی ہیں۔

- الله معدوق مین کرتے ہیں کہ حضرت امام محربا قرعلیہ السلام نے فرمایا عسل سر و مقاموں پر کیا جاتا ہے(۱) سر و ماہ رمضان کی رات۔(۲) انیسویں کی رات۔(۳) اکیسویں اور (۴) جیکویں کی رات۔ای رات بیں لیاۃ القدر کی امید کی جاتی ہے۔ (۵و۲) عیدین کے سل۔(۸و۸) کمہ و مدینہ میں داخل ہوتے وقت۔(۹) احرام کا عسل۔(۱۰) ژیارت کا عسل۔(۱۱) بیت اللہ میں داخل ہونے کا عسل۔(۱۳) یوم عرفہ کا عسل۔(۱۳) ہوم کو فیکا سل۔(۱۳) ہوم کو فیکا سل۔(۱۳) ہوم کو فیک دویا کی میت کو عسل کے بعد میں کرنے ہے۔(۱۵) عسل جمعہ دویا کی میت کو عشل جبکہ پورا گہن لگا ہوا و دریا اور عسل جبکہ پور هنا چا ہوتو عسل کر کے اس کی قضا کرو۔(۱۷) اور عسل جنابت فریضہ ہے۔(الفقیہ الحضال)
- ۵ خصال میں ندکودہ بالا حدیث کے اندراس قدراضا فہہے۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ ام جعفر صادق علیہ
   السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ماہ رمضان البارک کی چوبیسویں کی رات شمل کرو۔ اور شہیں کیا ہوتا ہے اگران دونوں راتوں (۲۱)
   ۲۳) میں عمل دعبادت کرو۔ (الخصال)
- ۲- فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مامون کے نام اپنے مراسلہ میں لکھا۔ جمعہ کے دن عسل کرنا سنت ہے اور عسل عیدین کمہ و مدینہ میں وافل ہونے کا عسل زیارت واحرام کا عسل ماہ رمضان کی پہلی سنت مویں انیسویں اکیسویں اور تیکسویں رات کا عسل یہ سب عسل سنت ہیں اور عسل جنابت فریضہ ہے اور ای طرح عسل حیض ہمی (فریضہ) ہے۔ (عیون الاخبار)
- ے۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا بخسل چودہ مقامات پرہے(۱) خسل میت۔
  (۲) غسل جنابت۔(۳) میت کوخسل دینے والے کا غسل۔(۴) غسل جمعہ۔(۵) خسل عیدین۔(۲) خسل یوم عرفہ۔(۷) غسل احرام۔(۸) غسل دخول کعبہ۔(۹) غسل دخول مدینہ۔(۱۰) غسل دخول حرم۔(۱۱) خسل زیارت۔(۱۲و۱۳ او۱۲) شب
  عسل احرام۔(۸) غسل دخول کعبہ۔(۹) غسل دخول مدینہ۔(۱۰) غسل دخول حرم۔(۱۱) خسل زیارت۔(۱۲و۱۳ او۱۲) شب

م تحرین سلم امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا بخسل سترہ مقامات پر ہے (۱) سترہ ماہ رمضان کی رات ہے۔ اورشب فوردہم اور بیدہ وہ رات ہے جس میں اس سال بحر کے خدا کے مہمان رحاجی) کلھے جاتے ہیں اکیسویں کی شب کا خسل اور بیدہ رات ہے جس میں نبیوں کے اوصیاء کی وفات واقع ہوئی اور ای شب میں حضرت عیدی "کوآ سان پرا تھایا گیا اور ای میں حضرت موی" کا انتقال ہوا۔ اور ٹیکویں کی شب کا خسل اور بیدہ وہ رات ہے جس میں راخل ہونے کا خسل اور بیدہ وہ رات نہیں کی شب کا خسل اور بیدہ وہ رات نہیں میں کے جس میں لیات القدر کی امید کی جاتی ہے عیدین کے دورنوں کا غسل کہ وہ دید ہیں وافل ہونے کا غسل احرام کا غسل مخسل نظسل نظسل مواجد ہے بعد نیارت بیت اللہ میں داخل ہونے کا غسل بوم و دیو (آٹھویں ذی الحجہ) کا غسل عشل عرف میت کے خدال ہوجانے کے بعد خسل دینے یامس کرنے کا غسل کی قضا کرو)۔ (الفقیہ الحجہ یہ)

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انامین میں سے ایک امام سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان کی کن کن راتوں میں شسل کرنا
مستحب ہے؟ فرمایا: انبیویں اکیسویں اور جیکویں کی رات (پھر) فرمایا: انبیویں کی رات حاجیوں کا دفد لکھا جاتا ہے اور اس
رات (سال بھر کے تمام) واقعات کا فیصلہ لکھا جاتا ہے اور اکیسویں ماہ رمضان میں محفرت عیسی گوآسان پر بلایا گیا اور اس
رات محفرت موی گی روح قبض ہوئی۔ اس میں مخفرت امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے۔ اور تیکویں والی رات
جہنی والی رات ہے اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ اس محض (جہنی ) نے محفرت رسول خداصلی اللہ علیہ والے اور کم کی خدمت میں عرض
کیا: میرا گھر مدینہ سے دور ہے۔ اس لئے جھے کی الی رات کے بارے میں تکم دیں تا کہ میں اس میں واقل ہوکر (عبادت کر سکوں؟) آپ نے اسے جیکویں کی رات کا تھر الفقیہ المتح دیا۔ الفقیہ المتح دیا۔ الفقیہ المتح دیا۔ المصباح)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آنے والے ابواب میں کی حدیثیں ذکر کی جائیگی جوا کٹر و بیشتر ندکورہ بالاغسلوں کے وجوب پراور ان کے علاوہ اور بہت سے غسلوں کے استخباب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### بإبا

آ دی جہال کہیں ہواس پر ہوم عرفی (نویں ذی الحجہ) کا عسل مستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

عبدالرحمٰن بن سابہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختلف شیروں میں یوم عرفہ کے شال ک متعلق سوال کیا؟ فرمایا: جہال کہیں بھی ہوشسل کرو۔ (روضة الواعظین التہذیب)

و لف علام فرماتے ہیں: اس هم کی بعض حدیثین اس سے پہلے (باب ایس) گزر چک ہیں اور اس کے بعد (باب ۳۱ میں اور ج ۵باب ۹ بضمن احرام الحج) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

باب

فدكوره بالاعسل مردول اورعورتول كے لئے كيسال مستحب بيں۔

(اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے عورت کے متعلق سوال کیا کہ آیا اس برغسل جعہ عسل

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (باب او باب میں) بعض ایس حدیثیں گزرچکی ہیں جوا پے عموم واطلاق کے ساتھ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور آئندہ (ابواب میں بھی) ایس حدیثیں ذکر کی جائیگی (بالخصوص باب ۲ میں) انشاء اللہ تعالیٰ۔

> ہاب'ا ماہ رمضان کی تین را توں میں عشل کرنامتحب ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

محدین مسلم امامین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ماہ رمضان کی تین راتوں میں عنسل کرنامتحب ہے یعنی انیسویں اکیسویں اور تیکسویں کی رات (پھر فر مایا) حضرت امیر علیدالسلام کو ضربت انیسویں کی شب میں لگی اور شہیداکیسویں

میں میں ہوئے اور شسل اول شب میں کیا جاتا ہے جوآخرتک کافی ہوتا ہے۔ (الفروع ُ الفقیہ ) کی شب میں ہوئے اور شسل اول شب میں کیا جاتا ہے جوآخرتک کافی ہوتا ہے۔ (الفروع ُ الفقیہ )

سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامؓ سے پوچھا کہ میں ماہ رمضان کی گنتی را توں بیں عنبل کروں؟ فرمایا انیسوین' اکیسویں اور تیکسویں کی رات۔(الفروع)

عو لف علام فرماتے ہیں کداس مطلب پرولالت کرنے والی حدیثیں پچھاس سے پہلے (باب ایس) ذکر کی جا چکی ہیں اور پچھ اس کے بعد (باب ۱۳ ، جس باب ۲۳ باب ۲۳ ) میں ذکر کی جا پیکی انشاء اللہ۔

یا ہے ۵

ماه رمضان کی تیکسویں کی شب دو باعسل کرنامستحب ہے اول شب اور آخر شب۔

(اس باب میں صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

برید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں ہے ایک امام) کو ماہ رمضان کی تیکویں تاریخ کی شب کو دو بار عسل کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک عسل اول شب میں اور دوسرا آخر شب میں۔ (المتہذیب الاقبال لا بن طاوس)

#### بابراز

## سفروحضر میں مردوعورت آزاد وغلام کے لئے عسل جمعد ستحب مؤکد ہے۔ ہاں سفر میں عورت کے لئے مؤکر نہیں ہے۔

(ال باب مين كل بائيس حديثين بين جن مين سي سات كررات وهمز وكرك باتى پندره كاتر جمه حاضر ب) (احتر مترجم عنى عنه)

- منصور بن حازم حفزت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا جنسل جعة حضرين تو مردول اور عورتوں دونوں كے لئے ضرورى ہے البنة سفريس عورتوں يزميس ہے۔ (الفروع)
  - --- دوسرى ردايت كےمطابق سفريس عورتول كو پانى كى قلت كى دجد سے رخصت ہے۔ (اينا)
- ۲۔ عبداللہ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام دضاعلیہ السلام سے عسل چھد کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: ہرمردہ مورت اور آزاد وغلام پرواجب ہے۔ (الفروع المتہذیبین)
- س- بشام بن الحكم روایت كرتے بین كه حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام نے فرمایا: جمعه كے دن چاہیئے كرتم زینت كرو يعنی خسل كرواورخوشبولگاؤ\_(الفروع الفقيه المهذيب)
- ۳- زراره حضرت امام محمد با قر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جمعہ کے دن منسل ترک نہ کرو کیونکہ بیسنت (مؤکدہ) ہے۔ ای طرح خوشبوکا سو کھنا بھی۔۔فرمایا: جمعہ کے دن منسل کرنا واجب ہے۔ (الفروع النہذیب)
- حسین بن خالد بیان کرفے ہیں کہ بیس نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خسل جمد کس طرح داجب قرار دیا گیا ہے؟ فرمایا: خداوند عالم نے نماز فریعنہ کونماز نافلہ کے ساتھ واجی روز وں کوسنتی روز وں کے ساتھ اور نافلہ کے وضو کے افلہ بیس بیل جو بھر بھول چوک سستی و کیا ہوا ہے وضو کے نافلہ بیس بو بھر بھول چوک سستی و کوتا ہی اور کی دیستی ہوگئی ہے (اس کی تلافی آن سے کی ہے)۔ (الفروع الحاس التجادیب العلل)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایک واضح قرینہ موجود ہے جواس بات پر ولالت کرتا ہے کہ مسل جعد کے وجوب سے مرادسنت مؤکدہ ہے اور وہ مینہ ہے کیا سے نافلہ کے وضوی پخیل کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اور فلا برہے کہ نافلہ کے وضوی پخیل کا باعث بیں ہے۔ کو فکہ سنی نماز وروز ہ کرتا واجب نہیں ہے۔ کو فکہ سنی نماز وروز ہ کی مستحق نماز اور سنی روز ہ سے پخیل واجب نہیں ہے۔ کو فکہ سنی نماز وروز ہ واجب نہیں ہے۔ (لہذا اختلاف الفاظ کے مطابق مسل جد کو اگر فریعنہ کے وضوی پخیل کا باعث بھی قرار دیا جائے ہیں واجب نہیں ہے کو فکہ فریعنہ کے وضوی پخیل بھی واجب نہیں ہے)۔

على بن القطين بيان كرت بين كديس في عضرت الم موى كاظم عليه السلام مصوال كيا- آياعورتون برجمي عسل جعدب؟

۱۱۔ ابن عمر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو مخص (نماز) جمعہ کی طرف آئے أسے چاہیے کہ عشل کرے۔(امالی)

10۔ محمد بن ابونھر حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد (امام مویٰ کاظم علیہ السلام) جعہ کے ' دن زوال کے قریب غسل کرتے تھے۔ ( قرب الاسناد )

و لف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے بھی (باب ایس) اس شم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور آئندہ ابواب ہیں بھی آئیگی جو جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ سنر میں بھی مورتوں کے لئے شسل جمعہ ستحب ہے۔۔ تو جو پھی یہاں فہ کور ہ (کہ سنر میں بعیدیانی کی قلت کے شسل نہیں ہے)۔ بیاس بات پرمحمول ہے کدان کے لئے سنت مؤکدہ نہیں ہے۔

#### باب

عنسل جعد کاترک کرنا مکروہ ہے۔

(اسباب مي كل تمن حديثين بين جن كالرجمة حاضرب)-(احقر مترجم عفى عنه)

ا۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا عسل جعہ کوترک نہ کرو کیونکہ سیسنت ہے۔۔فر مایا جعب سے دن عسل واجب ہے۔( یعنی سنت مؤکدہ ہے)۔(الفروع)

اصغ بن نباته بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جب کی بندہ کی زجر وتو نئے کرنا چاہتے تھے تو فرماتے تھے تو عنسل محدے تارک ہے بھی زیادہ عاجز و نا تواں ہے جو دوسرے جعد تک برابر پاک و پاکیزہ رہتا ہے۔ (الفروع) المقعد ، العلل التہذیب)

سو۔ محربن سہل این باپ (سہل) سے رہ این کا بیان ہے کہ بی نے دھنرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اور کی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اور کی کافر کے کا اور میں اور وجہ سے شکل جمعہ نہ کر ہے تو ؟ فر مایا: اگر بھول کر ایسا کر نے (اور نماز پڑھے) تو اس کی نماز درست ہے۔ اور اگر عمر آ ایسا کیا ہے قو عسل کرنا مجھے زیادہ پہند ہے۔ (یعنی عسل کر کے نماز کا اعادہ کرے) اور اگر ایک بارایسا کیا ہے تو اس سے تو ہواستعفار کرے اور آئندہ ایسا نہ کرے۔ (تہذیبین)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲ میں) گزرچکی ہیں ادر پھھاس کے بعد (باب ۸ میں) ذکر کی حائیتگی انشاء اللہ تعالی ۔

فرمایانهان (تهذیب)

2- علی بن معلمین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سل جمعہ اور عیدین کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: سنت کے ہے فرض نہیں ہے۔ (تہذیبین)

۸۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شمل جعد کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: وہ سفر وحضر میں یکسال سنت ہے۔ مگریہ کہ مسافر کوسر دی ہے جان کا خطرہ ہو۔ (تہذیبین)

9- محمد بن مسلم اما جن بین سے ایک امام سے روایت کرتے جی فرمایا: جمعہ کے دن طس کرو کرید کہ بیار ہویا (سردی وغیرہ کی وجہ سے) جان کا خطرہ ہو۔ (ایساً)

ا۔ شخصدوق معرب امام جعفر صادق علی السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جعد کے دن مسل کرنا دوسرے جعد تک درمیانی ایام کے گناہوں کا کفارہ اور ان کی کثافت سے پاکیزگی کا باعث ہے۔ (الفقیہ)

نیز شخ صدوق "حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خسل جمعہ کی علّت بیان کرتے ہوئے فر بایا کہ انصارا پنے کھیتوں اور مالوں میں کام کرتے تھے۔ اور جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو (ای حالت میں) مجد میں چلے آتے تو لوگوں کو ان کی بغلوں اور جسموں کی بد ہوگی وجہ سے اذبیت ہوتی تھی تو حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ رسلم نے ان کو خسل کرنے کا تھم دیا اور اس سے بیست جاری ہوگئے۔ (الفقیہ العلل المتبذیب)

انہ محد بن سنان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے مجھ مسائل کے جواب ہیں (جن ہیں ایک سوال علی معدومیدین کی علمت کے متعلق تھا) لکھا: 'دعنسل عیدو جمعہ وغیرہ کی علمت ہے کہ اس ہیں ایک تو بندہ کی جانب سے ایخ پروردگار کی تعظیم ہے 'دوسرے اس کریم وجلیل کا (پاکیزگی سے ) استقبال ہے' تیسرے اپنے گناہوں کی پخشش کی طلب ہے' چوشے تا کہ لوگوں کے لئے عید کا دن معین ومقرر کیا جائے جس میں خدا کے ذکر وجمادت کے لئے اکھے ہوں پس اس دن کی تعظیم کے لئے اور اسے دوسرے دئوں پر فضیلت دینے کے لئے اس دن کا عشل مقرر کیا گیا۔ پانچویں نوافل اور عبادت میں اضافہ کرنے کے لئے چھے اس لئے تا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک طہارت و پاکیزگی کا باعث بے۔ (عیون الا خبارُ علی الشرائع)

۱۳ امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں عسل جمعہ برمردو عورت اور آزاد وغلام پرواجب ہے۔ (المقعم)

ال ال حم كى واضح مديثين واضح قريد بين حسل جعد كفرض شهون كا اورا ماويث بن واردشده لفظ وجوب يج معنى سنط و كده بون كالد على

#### إب٨

# جس شخص سے خسل جمعہ رہ جائے اور اس کے بغیر نماز پڑھے اس کے لئے مستحب ہے کہ وقت کے اندر خسل کر کے اس نماز کا اعادہ کرے۔ (اس باب میں صرف دوحد یثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص عسل جعہ کرنا بھول جائے یہاں تک کہ نماز پڑھے تو؟ فرمایا: اگر نماز کا وقت باتی ہے تواسے چاہیئے کے شسل کر کے نماز کا اعادہ کرے اوراگر وقت گزر گیا ہے تو بھر پڑھی ہوئی نماز سجے ہے۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی (باب ۷۷ میں) اس قتم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔

#### إب٩

جس خص کو جمعہ کے دن پانی کی قلت کا اندیشہ ہواس کے لئے مستحب ہے کہ جمعرات کو نسل کر لے۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

- ۔ محد بن حسین بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا بتم کل ایک ایک منزل میں جلد کے جہاں پانی دستیاب نہ ہوگا۔ لہذا آج عنسل کرلو۔ چنانچہ اصحاب نے جعرات کو جمعہ کے لیے عنسل کیا۔ (تہذیب الاحکام)
- ۔ حسین بن موی میں بہت مقرّا بی والدہ سے اورام احمد بنت موی بن جعفر دونوں بیان کرتی ہیں کہ ہم امام موی کاظم علیہ السلام کے ہمراہ تھیں اورا کی صحراء سے گزر کر بغداد جانے کا ارادہ تھا کہ امام نے ہمیں جعرات کوفر مایا آج جعد کے لئے عسل کرلو۔ کیونکہ کل یانی قلیل ہوگا۔ چنانچ ہم نے جعرات کو جعد کے لئے عسل کیا۔ (الفروع الفقیہ المتہذیب)

#### باب١

## جس مخف کاغنسل جمعها مگلے پہرفوت ہوجائے اس کے لئے متحب ہے کہ زوال کے بعد شام تک یا ہفتہ کے دن قضا کرے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تھر دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

- ۔ حریر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: سفر ہویا حضر جمعہ کا تخسل ضرور کرنا چاہیئے اور جو بھول کرنہ کر سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کرے۔ (الفروع)۔ شخ کلین فرماتے ہیں کہ بیار کے لئے رخصت مردی ہے۔ (ایضاً)
- ۲- ساعہ بن مہران حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخض جمعہ کے دن زوال سے پہلے خسل نہ
   کرسکے تو؟ فرمایا: زوال کے بعد اس کی قضا کرے اور اگر (پانی) نہ ملے تو ہفتہ کے دن اس کی قضا کرے۔ (تہذیب و استبصار)
- س- ذرت نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دریافت کیا کہ جس مخض نے عسل جمعہ نہ کیا ہو۔ آیا وہ اس کی قضا کرے؟ فرمایا: نہ! (تہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیر(۱) یا تو وجوب کی نفی پرمحمول ہے ( یعنی قضا واجب نہیں ہے) اور اس سے استخباب کی نفی نہیں ہوتی۔(۲) یا مطلب بیہ ہے کہ ہفتہ کے دن کے بعد قضانہیں ہے۔ (۳) یا بی تقیہ پرمحمول ہے واللہ اعلم۔

#### بإساا

عنسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے لے کرزوال آفاب تک ہے۔ جس قدر زوال کے قریب ہوافضل ہے اورا گرخسل کر کے سوجائے تواعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (اس باب میں کل چارحدیثیں ہیں ایک مررکو چھوڑ کر باق تمن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عنہ)

- ا۔ زرارہ اور نفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ اگر ہم طلوع فجر کے بعد عسل کریں تو وہ جعہ کے لئے کافی ہے؟ فرمایا: ہاں! (التہذیب سرائز فروع)
- ا۔ جیداللہ بن کیرائے باپ ( بگیر) سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصاد ت علیہ السلام سے ماہ رمضان کی ان راتوں کے بارے میں سوال کیا جن میں شسل کیا جاتا ہے؟۔۔۔۔۔ فرمایا: بیٹسل اول شب میں کرنا چاہیے! عرض کیا: اگروہ شسل کر کے سوجائے تو؟ فرمایا: وہشل جمعہ کی مانندہے کہ جب فجر کے بعد کرلیا جائے تو (اگرکوئی سوممی جائے)

تو پر بھی کافی ہے۔(الترذیب)

س۔ برنطی حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد طسل جمعہ زوال کے بالکل قریب کرتے تھے۔ (قرب الاسناد)

#### بإبا

عسل جعه كرتے وقت منقول دعا پر هنامستحب ہے۔

(اس باب مس صرف ایک مدیث ب جس کاتر جمد ماضر ب)\_(احتر مترجم عفی عند)

ابوداً دحفرت الم جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فر ايا: جو تحف جعد كون قسل جعد كر ادراس وقت بدد عا پڑھ: "اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد وآل محمد و اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين "توب قسل اس جعد سے لكرة كنده جعة ك اس كے لئے طہارت و پاكيزگى كا باعث بوكا - (التهذيب الفقيه) مؤلف علام فرماتے بين كداس سے پہلے جنابت (كے باب سام س) اس تم كى بعض صديثين كر رہى بين -

#### بإبا

ماہ رمضان کی را توں کے غسلوں کا وقت اول شب سے لے کر آخر شب تک ہے اور اگر غسل کے بعد سوجائے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ محمد بن مسلم امائین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ماہ رمضان کی تین را توں میں فسل کرے (فرمایا) عسل اول شب میں کیا جائے گا جو آخرتک کافی ہوگا۔ (الفروع؛ الفقیہ)
- ۲۔ زرارہ اور فضیل حضرت امام مجمد با قرعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ماہ رمضان (کی را توں) کا غسل غروب ہے تھوڑا
   سمایپلے کرے پھر نماز بڑھے اور روزہ افطار کرے۔ (ایساً)
- ۔ عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رات میں وہ پچھ طلب کیا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے؟ (لیلۃ القدر) عسل کب کیا جائے؟ فرمایا: اول شب میں! اورا گرچا ہوتو جب سوکرا تھو۔ پھر سوال کیا کہا ٹھنا کب اور کس وقت ہو؟ فرمایا: اول شب میں اٹھویا آخر عظی میں ۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں: وہ بعض مدیثیں جواس مطلب پراور جعہ کے وقت سوجانے کے حکم پردلالت کرتی ہیں وہ پہلے (باب

## ااش ) گزر چکی میں اور بعض اس بے بعد (باب ۱ ایس) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ

#### بالبها

### ماه رمضان مين جوسل مستحب بين ان كابيان \_

(اس باب مل کل پندرُه صدیثیں ہیں جن میں سے جار مررات کو محرد کر کے باتی میارہ کا ترجمہ صاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ ابوقرہ اپنی کتاب دعمل شمر دمضان 'میں باسادخود حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : کم ماہ دمضان اور میمنہ ماہ دمضان کی رات عسل مستحب ہے۔ ( کتاب الاقبال للسید ابن طاوس )
- ۲۔ ایک روایت میں وارد ہے کوشل اول شب میں کرنا چاہیے اور دوسری روایت میں ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان کرنا جاہیے ۔ (ایسنا)
- سد سیدصاحب فرماتے ہیں کہ بی نے ایک کتاب بی دیکھا ہے اور میر اعتدیہ ہے کہ وہ کتاب ابو مجم جعفر بن احمر اتھی کی تالیف ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: جو شخص کیم ماہ در مضان بی کی جاری نہر بی شسل کرے اور سر پریانی کے تمیں (۳۰) چلوڈ الے تو وہ آئندہ ماہ در مضان تک یاک وصاف ہوجائے گا۔ (ایسنا)
- ۳۔ سیدصاحب سابق الذکر کتاب سے نقل کرتے ہیں اس ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ فر مایا۔ جو خص چاہتا ہے کہ اسے خارش کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیئے کہ کیم رمضان کو نسل کرے اسے آئندہ ماہ رمضان تک خارش کی شکایت نہیں ہوگی۔(ایساً)
- منزمیدصاحب موصوف احمد بن جمد بن جمین حیاش الجو بری کی کتاب "الاخسال" سے نقل کرتے ہیں۔ موصوف با سنادخو دصرت علی علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے خمن میں فرمایا کہ جب ماہ درمضان کا (آخری) عشر ہ داخل ہوتا تھا تو حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کم این بیت الشرف سے با برآ جاتے تئے مسجد کے اندواع کاف میں بیٹے جاتے اور عبادت خدا کے لئے کر کس کرتیا رہوجاتے اور ساری ساری دات جاگ کرعبادت خدا میں برکرتے اور اس اثناء ہیں بردات مخرب وعشاء کے درمیان قسل فرماتے تھے۔ (ایمنا)
- ۲۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے اوروہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جوشف نے سال کی پہلی تاریخ کی رات جاری پانی ہے مسل کرے اور تمیں چلوا ہے سر پر ڈالے تو یہ بات سال بحر (کی بیاریوں کی ) دوائن جائے گی (پھرفرمایا) نے سال کی پہلی تاریخ ماہ درمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ (ایسند)
- 2- موصوف فرماتے میں کہ جعفر بن سلیمان کی کتاب میں معزت امام جعفر صادق علید السلام سے مروی ہے فرمایا جو فض گلاب

کے پانی کا ایک چلومند پر مارے وہ اس دن ذلت ورسوائی اور فقر وفاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور جو محض سر پر آب گلاب ڈالے اس سال برسام (سرسام) کی بیاری سے محفوظ رہے گا۔ اس لئے جو پھے ہم تہمیل وصیت کرتے ہیں اسے ترک ندکرو۔ (ایساً)

٨٠ حضرت امام جعفرصادق عليه السلام عمروى بفرمليا جمد ماه دمضان كارات مين شمل كرنامتحب ب- (المقعد)

9۔ عیلی بن راشد نے معزت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں کس قدر طسل ہیں؟ فرمایا: میرے دالد (معزت امام محمد ہاقر علیدالسلام) انیسویں اکیسویں میکسویں اور پھیسویں کی راتوں میں طسل کرتے تھے۔ (ایساً)

ا۔ این افی معفور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کس قدر طسل جی؟ فرمایا انیسوین اکیسویں میکوی سی ستا کیسویں اور انتیبویں کی راتوں میں طسل کرو۔ (ایسناً)

اا۔ مشخ مدوق فرماتے ہیں کہ ستر ہاہ رمضان کی رات سل کرنا بھی مروی ہے۔

و القد علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (پہلے باب میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے بعد (آئندہ ابواب میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### إب١٥

## دونوں عیدوں کی را تو ک اور دنوں میں عسل مستحب ہے۔

(اس باب مر کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنه)

- ۔ حسن بن راشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مختص ماہ رمضان کے روزے رکھے اس پرلیلۃ القدر میں مغفرت نازل ہوتی ہے؟ فرمایا: اے حسن! مزدور کواجرت فرافت کے
  بعد ملتی ہے اور وہ مغفرت کے نزول والی رات) عید کی رات ہے۔ راوی نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہوجا کیں! اس رات
  ہمیں کیاعمل کرنا چاہیے؟ فرمایا: جب دن ڈوب جائے توظشل کرو۔ (الفروع) المفقیہ العلل العجذیب)
  - ا۔ مردی ہے کہ جب بیمعلوم ہوکہ آج شب عید ہواس کے لئے غروب سے پہلے سل کیا جائے۔ (کتاب الاقبال)
- س۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حید الفطر کے دن عسل کرنا سنت ہے۔(ایسنا)
- سم ابوعینید صفرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا عید الفقر کے دن ثمازیہ برایعن نماز سے پہلے) کی فہرسے حسل کرو۔ اور اگر نہر ندل سکے تو پھر خود پانی تھی کی کرخشوع وخضوع سے ساتھ حسل کرو۔ اور بیٹسل کی سابیہ یادیوار کی اور عیس ہونا چاہئے۔ اور حتی المقدور جھپ کوشسل کرو۔۔۔۔۔الخ۔۔۔۔۔(ایسنا)

#### بإب١٢

## جو خص عسل عیدین بھول جائے اور نمازعیدین پڑھ لے تواس کے لئے مستحب ہے کہ وقت کے اندونسل کر کے نماز کا اعادہ کر بے مگر بیضروری نہیں ہے۔ میں کہ دونت کے اندونسل کر کے نماز کا اعادہ کر بے مگر بیضروری نہیں ہے۔ (اس باب میں کل یائج عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موکا کاظم علیہ السلام سے شمل جمعہ اور شس عیدین کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: بیسنت ہیں فرض نہیں ہیں۔ (تہذیب واستبصار)
- ۱۔ ساعہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا عید الفطر اور عید الاضیٰ کا عسل سنت ہے جس کے ترک کو میں پیندنہیں کرتا۔ (ایضاً)
- ۳- ممار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص شسل عید بھول جائے اور نماز
  عید پڑھ لے تو؟ فرمایا: اگر وقت باتی ہے (زوال سے پہلے پہلے) تواسے چاہیے کے شسل کر کے نماز کا اعاد ہ کرے اور اگر وقت
  نکل گیا ہے تو پڑھی ہوئی نماز درست ہے۔ (تہذیبین المفقیہ )
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخطویؓ نے اسے استحباب برمحمول کیا ہے۔
- م۔ قاسم بن الولید بیان کرتے ہیں کہ میں نے معصوم سے عید قربان کے قسل کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: واجب ہے سوائے منی . کے۔(الفقیہ)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ وجوب سے مرادیہاں سنت مؤکدہ ہے۔
    - ۵- مردی ہے کفسل عیدین سنت ہے۔ (الیغاً)

## باب ۱۷

# عسل عيدين كاونت طلوع فجرك بعدب\_

(ال باب مي صرف ايك حديث ب جس كاتر جمه حاضر ب ) \_ (احقر مترجم عفي عنه)

علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا طلوع فجر کے بعد عسل
کرنا کافی ہے؟ بینی بیٹسل عیدین کے لئے کافی ہے؟ فرمایا: اگر آدمی عید الفطر یا عید الاضیٰ کے دن طلوع فجر سے پہلے عسل
کرے تو سیکافی نہیں ہے لیکن اگر فجر کے بعد کرے تو پھرکافی ہے۔ (قرب الا سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں۔

## توبہ کرنے کے لئے خسل اور نماز مستحب ہے۔

(اس باب مس صرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

معدہ بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک فض نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! بعض اوقات میں بیت الخلاء میں دافل ہوتا ہوں اور میرے پڑو سیوں کے ہاں بچھ گانے بیجانے والی لڑکیاں ہیں جو گاتی ہیں اور سار گئی بھی بیجاتی ہیں تو میں بعض اوقات ان کی آ واز سننے کی خاطر معمول سے زیادہ بیٹے جاتا ہوں تو ؟ فرمایا: ہرگز ایسا نہ کر۔ اس شخص نے عرض کیا: مولا! میں اس مقصد کے لئے چل کرتو نہیں گیا۔ بیتو صرف کان پڑی آ واز ہے جو میں اپنے کا توں سے مثنا ہوں! امام نے فرمایا: تمجے خدا کی تم کے بتا کیا تو نے خدا کا نہیں گیا۔ بیتو صرف کان پڑی آ واز ہے جو میں اپنے کا توں سے مثنا ہوں! امام نے فرمایا: تمجے خدا کی تم کے بتا کیا تو نے خدا کا بیٹر کرمان نہیں سنا۔ کہ کان آ کھاور دل و دماغ سب کے بارے میں ہوال کیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا: ہاں بخدا کو یا میں نے آت کہ کی عربی و بھر تی ہیں ہرگز اس جرم کا اعادہ نہیں کروں گا انشاء الله اور میں خدا اور میں خدا سے مطلب منفرت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا: المؤسل کراور جس قدر ہو سکے نماز (توب) پڑھ کیونکہ تو ایک بہت بڑے امر (اگناہ) پر قائم تھا۔ اگرتو ای حالت سے نمائے کی تو نیش دی ہوئے کہا تھدا کی حمد و تنا کر (جس نے تھے اس حالت سے نمائے کی تو نیش دی اور اس کی بارگاہ میں ہراس کام سے تو بہر جے وہ تا لین تدکرتا ہے اور تیج کام کوال کی اور اس کی بارگاہ میں ہراس کام سے توبہ کر جے وہ تائی ہوتے ہیں (محمد وہ گئے والوں کو تیج کام ہے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کی دائل کے لئے چھوڑ دو۔ کیونکہ ہرکام کے لئے بچھائل ہوتے ہیں (محمد کیاتی والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا والوں کو تیج کام سے کیا غرض ؟)۔ (الفروٹ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو تا کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کرتا ہو کام کیا کے دیا گئی کے کرتا ہو کیا کیا کہ کیا کہ کروں کیا کو تا کہ کو تا کیا کیا کہ کرتا ہو کیا کیا کو تا کیا کو تا کو تا کو تائی کیا کو تا

#### باب١٩

جو خص چھکلی کو مارے یا قصداً کس ولی پر لئکے ہوئے آ دمی کود یکھنے جائے اس کے لئے عسل کرنامیتجب ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجیہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عند)

- ا۔ عبداللہ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھپکلی کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: وہ نجس ہےاوروہ منخ شدہ مخلوق ہے۔ اگراسے مارو۔ توعشل کرو۔ (روض یرکانی 'بصائر الدرجات)
- ۲۔ شخصدوق "بیان کرتے ہیں۔ مردی ہے کہ جو مخص چھکلی کو مارے وہ مسل کرے اور اس کی وجہ ہمارے بعض مشاکخ نے سربیان کی ہے کہ ایسا کرنے والا اپنے گنا ہوں سے نکل جاتا ہے اس لئے ان کی وجہ سے مسل کرے۔
- ۳۔ نیزشخ صدوق علیہالرحمہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ جو مخص کی سولی پر لفکے ہوئے مخص کودیکھنے جائے اور جا کر دیکھے اس پر بطور سزامنسل واجب ہے(سنت مؤکدہ ہے)۔(ایغیا)

#### باب۲۰

#### ماجت برآ ری کے لئے عمل مستحب ہے۔

(ال باب من كل دومديشين إن جن كاتر جمه حاضر ب)\_ (احقر مترجم عفي عنه)

مبدارجم القعير بيان كرتے بين كه بين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بين حاضر بوا۔ اور عرض كيا بين آپ ب قربان بوجائ إلى في الله وعال التراع كى ہے! بين كرامام نے فرمايا جھے اپنی اختراع سے معاف كر! جبتم بركوئى معيبت نازل بوقو حضرت رسول خداصلى الشعليه وآله وسلم كى جاہ لے (ان سے قسل كر) يعنى دور كھت نماز براء كراس كا قواب ان كى بارگاہ بين بديكر عرض كيا: كس طرح كروں؟ فرمايا: هسل كر كے دور كعت حاجت كى دعاكر (الفروع)

۲- مقاتل میان کرتے ہیں کہ یں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: قضاء حوائج کے لئے مجھے کوئی دعاتھیم دیں! فرمایا: جب جنہیں کوئی مہم حاجت در پیش ہوتو عسل کرکے پاکیزہ ترین لباس پہنواور زیر آسان دور کھت نماز پڑھ کردعا مانگو۔(اینٹا۔والتہذیب)

ء لف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد بھی کھے حدیثیں ذکر کی جائیگل جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

## بانبا۲

استخارہ کے لیے عسل مستحب ہے۔

(اس باب میں کل دومدیثیں ہیں)۔(احقر مترجم عفی عنه)

ا۔ زرارہ حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب کو کی فض کی تموا ملہ میں اپنے پروردگار

سے (خیرکا) طلبگار ہوتو اسے چاہیے کہ اس دن سائھ مسکینوں کو صدقہ دے ہر سکین کو حضرت رسولی خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے صاع میں سے ایک ایک صاع دے اور جب رات داخل ہوتو اس کی آخری تہائی میں قسل کرے۔۔۔ جب دوسرے مجدہ

سے سرافھائے تو سوبار خداسے طلب خیر کرے۔۔۔ پھر (یہاں وہ دعائے استخارہ ذکرکی گئی ہے)۔ (کتاب الاقبال)

۲۔ قبل ازیں (باب امیں) بروایت ساعہ حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام کی حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا:
استخارہ کے لئے قسل کرنامتحب ہے۔ (العہدیہ)

#### بإب٢٢

رجب المرجب كى بہلى ميمد اورآ خرى تاریخ میں طسل كرنامتحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس كا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر كمتر بم علی صند)

جناب سیدائن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعض کتب عبادات میں حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیصد یث دیکھی ہے کہ جو محض ماہ رجب کو پائے اور اس کی پہلی درمیانی اور آخری تاریخ میں حسل کرے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جس طرح حشم مادر سے لکلاتھا۔ (کتاب الاقبال)

بالسهر

شب ہمہ شعبان میں عسل متحب ہے۔

(اس باب مين مرف ايك مديث بي حس كاترجمه ما ضرب )- (احتر مترجم عفى صنه)

ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ماہ شعبان میں روز بے رکھو۔ اور نیمہ شعبان کی رات عشل کرو۔ بیتمبارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت (کے نزول کا باعث) ہے۔ (التہذیب)

باب۲۳

نوروز کے دن مسلمتعب ہے۔

(اس باب مص صرف ایک مدیث ب جس کاٹر جمدها ضرب) - (احتر مترجم عفی عنه)

معلی بن حیس حفرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب نوروز کا دن ہوتو عسل کرواور بہترین صاف تحرے کیڑے نیب تن کرو۔ (مصباح المتجد)

باب٢٥

جو خص عدا جا ندگهن کی نمازند پر سعے یا جب ممل جا ندکو آبن کیے تو عسل کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

حریز بالواسط معرت امام چینر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب چاند کو گئری گئے اور کوئی آدمی نیندسے بیدار بوگر مہل انگیزی کی وجہ سے نماز ند پڑھے تو اسے چاہیے کہ دوسرے دن عسل کر کے اس نماز کی قضا کرے اور اگر اس کی آ کھ محلے اور ندی اسے چاند کہن کاعلم ہو۔۔ تو وہ عسل کے بغیر صرف نماز کی قضا کرے۔ (تہذیب الاحکام واستبصار) وکاف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب ایس) اس تھم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں جو اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔

#### اب۲۲

## احرام ہاندھنے کے لئے خسل مستحب ہے۔

(الباب شرمرف أيك مديث بحسكار جمه ماضرب) \_ (احترمر جم عني عنه)

ا۔ معاویہ بن عمار حضرت مام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (سنرنج میں) عراق کی طرف سے جب عقیق کے مقام پر یا کسی اور میقات پر پہنچواور احرام با ندھنا چاہوتو بغلوں کے بال صاف کر واور شسل کر کے احرام کے وو کپڑے پہنو۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ایس اور اس سے پہلے شل جنابت کے پہلے باب میں) اس قتم کی بعض حدیثیں گزرچی ہیں اور پھاس کے بعد (ج8احرام کے ابواب ۸وہ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ تعالی۔

#### ہاب 1⁄2 عسل مولود مستحب ہے۔

(ال باب مين كل دوحديثين بين جن كالرجمة حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنه)

ا۔ ابو بصیر حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام سے ادروہ اپنے آباء طاہر ین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے
روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر تمہارے بچوں پر گوشت کی بسا نداور چکنائی لگ جائے تو ان کوشسل دو \_ کیونکہ شیطان اس چکنائی کو
سوگھٹا ہے تو بچہ نیند چیں ڈرجا تا ہے۔ اور اس سے کتابت کرنے والے فرشتوں کو اذبت پیچی ہے۔ (علل الشرائع) اور کتاب
عیون الا خبار چیں بروایت امام رضاعلیہ السلام بیروایت حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے مروی ہے۔

#### باب۲۸

بروزعیدغدیرزوال آفاب سے آدھ کھنٹہ پہلے عسل مستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

ا۔ علی بن حمین عبدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مارہے تھے کہ عید
فدیر کے دن روزہ رکھنا (اجروثو اب میں) تمام زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور جوفض اللی ذن اس طرح دور کھت نماز
برا ھے کہ زوال آفاب سے آ دھ گھنٹہ پہلے عسل کوے بھر۔۔۔۔ تو یہ اللہ کے نزدیک سو ہزار جج اور سو ہزار عمرہ کے برابر
ہے۔(المتہذیب)

## باب۲۹ عسل زیارت متحب ہے۔

(ال باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

. یوسف کنای حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے جی فرمایا: جب حضرت امام حسین علیدالسلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے جا و تو پہلے نہوفرات پرجا کوشس کرو۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (باب میں) کچھالی حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور کچھاس کے بعد (باب ۳۱ میں) ذکر کی جائیتگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### اس.

اگرکوئی عورت اینے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے خوشبولگائے نواس کے لئے عسل جنابت کی طرح عسل کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

سعد بن الدعم جلاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جوعورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر راضی نہ ہوجائے۔اور جوکوئی عورت اپنے شوہر کے سات کا شوہر راضی نہ ہوجائے۔اور جوکوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور (اجنبی ) کے لئے خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس خوشبولگائے ہوئے۔ (الفروع الفقیہ )

#### باباس

جب متعدد (مستحی ) عسل جمع ہوجا کیں تو صرف ایک عسل کرنا کافی ہوتا ہے اور ہر عسل وضو سے بے نیاز کردیتا ہے۔

(ال باب می صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

ا۔ اس سے پہلے (جنابت کے باب ۳۳ یس) بروایت زرارہ حضرت امام جعفرصا دق علیا اسلام کی بیحدیث گزر چکی ہیں جس ہیں

آپ نے فرمایا: جب طلوع فجر کے بعد عسل کروتو یوسل عسل جنابت عسل جمعۂ عرفۂ عید قربان سرمنڈ انے ذرج اور زیارت

سب کے لئے کافی ہے۔ اور جب کی حقوق (اسباب عسل) جمع ہوجا کیں تو صرف ایک عسل کافی ہے۔ فرمایا: ای طرح عورت

کے لئے بھی جنابت احرام ، جمعداور حیض وغیرہ کے لئے ایک عسل کافی ہے۔ (تہذیب الاحکام)

عولق علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے سل جنابت عسل چن اور حسل میں میں گرت اس تم کی صدیفیں گزر چکی ہیں جواس مطلب بردلات کرتی ہیں۔

عولق علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے سل جنابت عسل چین اور حسل میں میں گرت اس تم کی صدیفیں گزر چکی ہیں جواس مطلب بردلالت کرتی ہیں۔

# ﴿ تَيْمٌ كِالِوابِ ﴾

## (اس سلسله مین کل تمین ابواب بین)

#### بإبا

امكانى صورت ميسخت زمين مين ايك تيركى مارتك اور

نرم زمین میں دو تیرکی مارتک پانی کوتلاش کرنا واجب ہے۔

(اس باب من كل دومديثين بين جن كالرجمة بين خدمت ب)\_(احتر مترجم عنى عنه)

زراره امامن علیماالسلام میں سے ایک امام سے روایت کرتے میں فرمایا: اگر مسافر کو پانی ند ملے تو جب تک وقت میں مخوائش

ہے تلاش کرے اور جب وقت کے بالکل فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے نماز پڑھے۔ (الفروع کہ تہذیب واستبعار)

سکونی حضرت امام جعفر صاوق علیدالسلام سے اور وہ اسے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے جناب امیر علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: اگرز میں خدہ اور نا بھار موقو مسافر یائی ند ملنے کی صورت میں ایک تیرکی مارتک اور اگرز مین زم

موقد دوتیری مارتک یانی کوتلاش کرےاس سے زیادہ دورتک الماش کرنے کی ضرورت نیس ہے۔ (العہذیب)

#### اسا

جب (جان یا) مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتو اگر چہ خطرہ والے مقام پر یانی کے موجود ہونے کاعلم بھی ہوتو اس کی طلب واجب نہیں ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہ)۔ (اجتر مترج عفی عنہ)

داودرتی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جھ رصادتی علیہ السلام کی خدمت بھی موقع کیا کہ بیس سنر کی حالت بھی ہوں اور نماز کا وقت داخل ہوجا تا ہے اگر میرے پاس پانی نہیں ہے کین کہا جا تا ہے کہ پانی کمیں ہارے قریب موجود ہے جب وقت بھی مجا کھی بھی ہے قاسے دا کیں با کیں تاثی کروں؟ فرمایا: ند پانی تلاش ندکر تیم کرک نماز پڑھ بھے اندیشہ ہے کہ (بانی کی حال میں کہیں ) لاپنے ہمراہیوں سے بچھے ندرہ جا کہ اور کم ندہوجا کا در تہیں کوئی در ندہ ندکھا جائے۔ (الفروع التبذیب) بیقوب بن سالم بیان کرتے ہیں کہیں نے حضرت امام جعفرصادتی حلیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک خض (مسافر) کے پاس پانی نہیں ہے۔ گراس کے داکیں بائیں جانب دو تیر کی مارتک بااس سے کم وہیش جگہ میں پانی موجود ہے۔ تو؟ فرمایا:
میں اسے پانی کی جبوکرنے کا تھم دے کرا سے اپنی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ کوئی چورا سے (مالی ) یا کوئی در ندہ (جانی) فقصان پہنچائے۔ (الیشا)

على بن سالم بيان كرتے بيں كه بن في حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام كى خدمت بين عرض كيا: كيا بين تيم كروں - - داؤد رقی نے عرض كيا آيا بيل دائيں بائيں جانب پائى كى حلاش كروں؟ فرمايا: ند نددائيں جانب بيل حلاش كروند بائيں جانب ب ہاں اگر سرراه ال جائے تو وضوكر واورا گر سرراه ند لے تو چلے چلو ( يعنى پھر تيم كرئے نماز پڑھو) - ( تهذيب واستبصار ) مؤلف علام فر باتے ہيں: بيرجو پائى كى حلاش ندكر نے كى رفضت هى كئى ہے وہ اس صورت پڑھول ہے كہ جب اس طلب وجتو بيل جان يا مال كا خطره به وجيسا كددا كادر تى وغيره كى روايت بيل صراحت موجود ہے۔ اور پہلے باب بيل وضاحت موجود ہے۔

#### باب

جب پانی تک سی دجہ سے رسائی ندہو سکے خواہ کنویں میں پانی ہو یا جمعہ کا از دحام ہویا عرفہ کا تو تیم کرنا جائز ہے۔

(اسباب میں کل جارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی تمن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترج عفی عنہ) عبیداللہ بن علی حلی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کویں کے پاس سے گزرتا ہے مگراس کے پاس ڈول نہیں ہے توج فر مایا: اس پر کنویں میں اتر نا (ادر جان کوخطرے میں ڈالنا) ضروری نہیں ہے۔

## كونكه جوپانی كارب بودى ملى كارب بالنداتيم كر\_\_ (الفقيه الحاس)

- ۲- عبداللہ بن ابی یعفو راور عنب بن مصعب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جبتم جب ہواور کی کئویں کے پاس سے گزرد۔ محرتہمارے پاس پانی کھینچنے کے لئے ڈول وغیرہ نہ ہوتو پاک خاک سے تیم کرو۔ کیونکہ جو پانی کارب ہے دہی خاک ارب ہے۔ پانی میں داخل نہ ہوا در لوگوں کا پانی خراب نہ کرو۔ (الفروع 'العہذ یبین )
- سکونی حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیہ السلام سے موانیت کرتے ہیں آ نجنا ب سے سوال کیا گیا کہ ایک مخض جعہ یا عرفہ کے دن لوگوں کے اثر دحام میں گھر جاتا ہے اور مجہ وغیرہ سے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے باہر آسے تو وضو سے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے باہر آسے تو وضو کر کے ان کے ساتھ قماز پڑھے اور جب باہر آسے تو وضو کر کے قماز کا اعادہ کرے ۔ (ایدنا)

# ہابہ اللہ جی میں استبہ بنجس پانی رکھتا ہواس پر تیم کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیشے ہے میں کا زجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ اس سے پہلے (آب مطلق کے باب ۸ میں) بروایت ممارساباطی وساعة حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی بیر حدیث گزر چکی ہے جس میں فہرور ہیں ان میں سے ایک میں کوئی ہے جس میں فہرور ہیں ان میں سے ایک میں کوئی نجس میں ان میں سے ایک میں کوئی نجس سے گر وہ بیزیس جانتا ہو کہ وہ کوئ شاہرتن ہے؟ اور اس کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے؟ فرمایا: ان دونوں برشوں کو اعترابی دے اور تیم کر کے نماز پڑھے۔ (الفروع التہذیب)

#### باب۵

جب کوئی مخص کسی بیاری سردی چیک کسی عضو کے ٹوٹے یا کسی زخم یا پھوڑے کے مین وغیرہ کی وجہ سے پانی استعال نہ کر سکے تو اس کے لئے تیم کرنا جائز ہے۔

(اس باب مل کل باره حدیثیں ہیں جن میں سے چار مکر دات کو قلم انداز کر کے باتی آئے کھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- محمد بن سکین وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص کو چیک نکلی

ہوئی تھی۔ اوز اسے خسل جنابت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے اسے خسل دے دیا اور وہ مرگیا؟ فرمایا: ان لوگوں نے۔

اسے قبل کیا ہے! ان لوگوں نے سوال کیون نہ کیا؟ اسے تیم کیوں نہ کرایا؟ جیرائل و درماندگی (جہالت) کا علاج سوال کرنا

ہے۔ (الفروع)

- ۲۔ میخ کلین فرماتے ہیں کدامام جعفرصادت علیہ السلام سے مردی ہے کہ جس مخص کا کوئی عضونو ٹا ہوا ہو یا جے اسہال کی بیاری لاحق ہودہ تیم کرے گا۔ادر شسل نہیں کرے گا۔ (ایسنا 'الفقیہ' السرائر)
- ۔ ابن الی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس مخف کو چیک کی تکلیف ہو یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو جب اسے شمل جنابت کرنا ہوتو وہ مٹی سے تیم کرے گا (اور عشل نہیں کرے گا)۔ (الفروع)
- س- محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا: ایک آ دی کو پکھ پھوڑے پین بیاں نظے ہوئے ہیں یا اسے پچھوڑم ہیں تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں کہ وہ مسل نہ کرے بلکہ تیم کرے۔ (الفروع العبدیب)
- جعفر بن ابراہیم جعفری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ ایک آدی کو زخم لگا ہوا تھا کہ اسے خسل جنابت کی حاجت ہوئی تو اس کے کہنے پرلوگوں نے اسے خسل کرایا اور وہ سردی سے اپنے گیا جس کی وجہ سے دہ سرجیا 'فرمایا: خداان گول کر سے انہوں نے اسے قل کر دیا جرائی اور عاجزی (جہالت) کی دواسوال کرنا ہے۔ (الفروع)
- ے۔ این الی عمیر بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جیے چیک کی تکلیف ہویا ہٹری ٹوٹی ہوئی ہواور اسے مسل جنابت کی ضرورت پیش آئے وہ تیم کرے گا۔ (ایساً)
  - ۸۔ انٹی حضرت سے اسہال اور عضواؤٹ فی ہوئے خص کے متعلق بھی ای طرح مروی ہے۔ (ایسنا)

## باب٢

لٹاڑی ہوئی خاک اور راستہ کی خاک پر تیٹم کرنا مکر وہ ہے۔ (اس باب مں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا: آثاری ہوئی جگہ سے وضو (تیم ) نہیں ہوسکتا۔ (الفروع العہذیب)
- ٢- نیز غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب امیر علیہ السلام نے ممانعت فرمائی

## ے کہ کوئی فخص راستہ کی فاک سے تیم کرے۔ (الینا)

#### باب

فاک پھراورز مین کے تمام اجزاء (واقسام) سے تیم جائز ہے سوائے معادن وغیرہ کئے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکو چھوڈ کر باقی چھکا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احترمتر جم عنی عند)

- ۔ ابان بن عثمان بالواسط مصرت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا: خداوند عالم في مصطفى صلى الشعليدوآ له وسلم كو مصرت امام جعفر صادق عليه السلام عطافر ما كيس --اوران كے لئے تمام زين كو جائے بحدہ اور طبارت كاباعث قرار دیا۔ (اصول كانى الحاس)
- ۲۔ ابوالم محضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مجھے چار چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔

  (۱) میرے لئے تمام زمین مجر اور طبارت کا باعث بنائی گئی ہے کس میری امت کا جو مخص نماز پڑھنا چاہے اور اسے پانی

  دستیاب نہ ہواور زمین موجو و ہوتو بیاس کے لئے مجر بھی ہاور طبارت کا باعث بھی۔ (۲) ایک ماہ کی مسافت سے (وشمن پر)

  رعب سے میری نفرت کی گئے ہے۔ (۳) میرے لئے مال فنیمت طال قرار دیا گیا ہے۔ (۳) اور جھے تمام نی نوع انسان کی
  طرف بھیجا گیا ہے۔ (خصال بھی صدوق")
- ۔ عبداللہ بن عباس معرت رسول خداصلی اللہ علیہ آلدو کلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جھے ایکی پانچ چنزیں (منجانب اللہ) عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی کو بھی نہیں دی گئی ہیں۔ (۱) میرے لے زین کو مجداور طہارت کا باعث بنایا گیا ہے۔ (۲) رعب وداب کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے۔ (۳) میرے لئے مال غنیمت طال قرار دیا گیا ہے۔ (۳) مجھے جوامع الکھم (الفاظ مختراور معانی زیادہ) عطا کئے گئے۔ (۵) مجھے شفاعت عطاکی گئی ہے۔ (ایسنا)
- الم جناب على بن ابرا بيم في التي تغير على بذيل آيت اور "ويضع عنهم اصر هم والاغلال التي كافت عليهم " (كري في براسلام ان كوه بوجها تارتي بي جو پيلاان پرتے) مرفوعاً روايت كرتے بي فرمايا: فداوند عالم في في اسرائيل پرصرف پائى سے سل اور وضو واجب كيا تقا اور ان كے لئے نماز صرف مخصوص عبادت كل بول بي مائز قرار دى تقى اور جب ان كاكوئى آدى محتاه كرتا تھا توا بي آپ كوز فم لگاتا تھا جس سے وہ پيچانا جاتا تھا كروه كنه كار بي اور جب كى كے بدن پو پيشاب لگ جاتا تھا تواسده محمد كائن پرتا تھا۔ اور ان كے لئے مال غنيمت طال مد تھا۔ مرحضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في (پروردگار كے تقم سے) ابنى امت سے بيسب پابندياں خم كرو۔ (تفيرتي)

۵۔ اس سے پہلے (آب مضاف باب ایس) بروایت الوبصیر حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی سیحدیث گزر چکل ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آیا گیا کہ آیا آوی دودھ سے وضوکر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: نسد وضوصر ف پانی سے (یا تیم) می سے ہوسکتا ہے۔

٧- عبيد بن زراره بيان كرت بي كري في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سيسوالي كياكم آيا آثا سيوضو ( تيم ) كيا جاسك هيد فرمايا: بال اس سيوضو بحى كياجاسكا به ادراس سيفائده بحى حاصل كياجا عكاب الالتهذيب)

و لف علام فرماتے ہیں کہ فی طوی نے اس مدید ہیں آتا ہے وضوکر نے کے جواز کوبطور خوبصورتی اس کے استعال کرنے پر محمول کیا ہے۔ اورا ہے اس فظر یہ پرآ واب جمام ہیں ذکر کردہ اس مدیت ہے استدلال کیا ہے۔ جس ہیں امام ہے دریافت کیا جاتا ہے کہ ایک فخص فورہ لگا تا ہے تا کہ نورہ کی بد ہوکو جاتا ہے کہ ایک فخص فورہ لگا تا ہے تا کہ نورہ کی بد ہوکو وائل کر ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جن مدیثوں میں لفظ" تراب" وائل کر ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نیس ہے۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جن مدیثوں میں لفظ" تراب" وفاک کی وارد ہے وہ حمر پر دلالت نیس کرتا۔ بہت سے علاء لفت نے "معید" (جوقر آن میں وارد ہے) کی تشریح "وجہ الارض" (روئے زمین) سے کی ہے۔ بعض نے اس پر دوائے اجماع کیا ہے۔ اس طرح مغسرین اور فقیما می ایک جماعت نے صعید کے پہلی معنی بیان کے ہیں اور اسے فاک سے مخصوص تیس کیا ہے۔ ہاں البتہ بعض علاء نے اس کی تغیر تراب (فاک ) کے ساتھ کی ہے۔ ۔ محر بہت کی صوص ذکر کی جاتی گی جن میں "الارض" (زمین) کی لفظ وارد ہے۔۔۔ (اوروہ فاک وغیرہ سب کوشا مل ہے) مقدم عبادات ہیں بھی اس تم کی بعض مدیثیں گزر دیکی ہیں۔۔۔ اس کے بعد بھوالی مدیثیں فرق جسب فلا ہران مدیثوں کے منافی ہیں ہیں جینے فرش (اور کپڑ ہے) پر تیم کرنے کا جواز ہواز ہے تم کر ہی ان الاس کی تو جید پیش کی جن میں تافات کوئم کریں گیا نشاہ اللہ۔

## باب۸

جس (چونه)اورنوره سے تیم کرنا جائز ہےاور را کھاور درخت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

سکونی حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر علیدالسلام سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آیابکس (چونہ) سے تیم جائز ہے؟ فرمایا: ہاں! پھر ہو چھا گیا اور نورہ سے جائز ہے؟

فرمایا: ہاں! پھر ہو چھا گیا اور را کھ ہے؟ فرمایا: نہ۔ کیونکہ وہ زشن سے نیس نگلتی وہ تو درخت سے نگلتی ہے۔ (تہذیب الاحکام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۲ وباب کیس) گزر پھی ہیں اور بعض اس کے بعد ذکر
کی جائیگی انشاء اللہ۔

بونت ضرورت کپڑے زین بوش اور گھوڑے وغیرہ کے بالوں کے غبار سے تیم جائز ہے اورا گریدنہ ملے تو پھر کپچڑ سے جائز ہے گر برف سے تیم جائز نہیں ہے۔

(اس باب من كل ممياره حديثين بين جن من عن حيار كررات كولكم الدارك باتى سات كاترجمه حاضر ب)-(احتر مترجم عنى عنه)

- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص مقام عرفات میں محور ک پرسوار ہے اور (کسی وجہ سے ) انزئیس سکتا اوروہ باوضوئیس ہے وہ کیا کرے؟ فر مایا: محور سے کے زین پوٹ زین یا اس کی گرون کے بالوں سے تیم کرے کیونکہ ان چیزوں میں غبار ہوتا ہے۔ (التہذیب الاستبصار السرائز)
- ۲ زرارہ حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے روایت کرتے میں فر مایا: اگر کوئی آ دمی برف زدہ ہوجائے تو اپنی زین کے زین پوش وغیرہ کے فہار سے تیم کرنے میں کوئی مضا کھنے ہیں ۔
   دغیرہ کے فہاد سے تیم کرے اور اگروہ بھی نہ ہواور صرف میلی مٹی (گاراہ کچیز) ہوتو پھراس سے تیم کرنے میں کوئی مضا کھنے ہیں ۔
   ہے۔ ( تہذیب واستبصار )
- س۔ رفاعة حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فر مايا: أكرز بين تر ہو جہاں نہ فاك ال سكے اور نہ پائى تواس تر زبین كردے ہيں فر مايا: أكر زبین كردے ہيں فر مايا: أكر برف زبین كے قدرے زيادہ ختک مقام كود يكھوا وراس سے تيم كردے بي فدائے عزوج لى طرف سے وسعت ہے۔ فر مايا: أكر برف بيل محمد مائے تيم كرمے اور اگرايى عالت بيل ہوكہ سوائے كچڑ ميں گھر جائے تو ديكھے اگر گھوڑے كى زين ياكى اور چيز پر خبارے تواس سے تيم كرنے بيل كوئى مضا كفتہ نيس ہے۔ (ايسناً)
- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ یس نے اما یہ ٹی سے ایک امام علی السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فخض ایے مقام میں داخل
  ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ہے گر کچر ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ اس سے تیم کرے کیونکہ یہ وہ ی صعید (روئے زمین) ہے (جس
  سے تیم کرنے کا تھم دیا گیا ہے)۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ایک سوار ہے جس کے لئے بوجہ خوف نیچ اتر ناممکن نہیں ہے اور
  اسے دضو کی بھی حاجت ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: اگر اسے کی در ندہ وغیرہ سے جان کا خطرہ ہے اور وقت کے فوت ہونے کا
  ائدیشہ ہے تو اسے جا ہے کہ زین بوش یازین پر ہاتھ مارکر تیم کرے اور نمازیز ھے۔ (ایسنا)
- ابوبصیر مرادی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جبتم بھی ایسی حالت ہیں ہو کہ سوائے کچڑ کے اور کوئی چیز دستیاب نہ ہو چی کہ ایسا (غبار آلود) خشک کپڑا کیا زین پوش بھی نہ ہو جسے جھاڑ کر تیم کر سکوتو پھر ای کچڑ ہے تیم کر سکتے ہو کیونکہ خدا عذر قبول کرنے میں سب سے اولی ہے۔ (الفروع التہذیبین)
  ایک اور روایت میں اس کچڑ کو یا ک و یا کیزہ صعید اور یا ک کنندہ یانی کا آمیزہ کہا گیا ہے۔ (التہذیب)

محرین سلم بیان کرتے ہیں کہ تھی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک فخص کے متعلق سوال کیا کہ وہ حالت سفر میں جب ہوجا تا ہے اور وہال سوائے برف یا منجمد پانی کے اور کوئی چیز (پانی یامٹی) نہیں ہے؟ فرمایا تی بمنز لہ ضرورت و مجوری کے ہے ۔ البذا تیم کرے اور میرا خیال ہے کہ پھرائی ڈیٹن کی طرف نہ جائے جواس کے دین کو برباد کرے۔ (الفروع المحاسن السرائز المجذیبین)

و لف طام فرماتے ہیں بیصدید اس معنی برحمول ہے کہ اس حالت ہیں اپنے کپڑے کے خبار وغیرہ سے تیم کرے۔اوراس معنی میں اس کا کوئی ظہور نیس ہے کہ وہ برف سے تیم کرے۔

۔ حفص بن خیاے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مض رفت خواب پر دراز ہو جائے اور اسے یاد آئے کہ دہ باطہارت نہیں ہے تو دہ اپنے بستر اور کیڑوں سے تیم کرے تواس حالت میں جب تک خدا کا ذکر کر تنار ہ گا۔ اس دقت تک کو یا نمازگز ارسمجما جائے گا۔ (المحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس متم کی بعض حدیثیں سابقد ابواب بیل گزر پکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب میں) نماز خوف کے من بیں ذکر کی جائیگی۔

### باب١٠

جب برف کا بھلاناممکن ہوتواس سے طہارت کرناواجب ہے یا جب اس کی رطوبت سے شل کا نام صادق آجائے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

محرین سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک فخص سفر کی حالت ہیں جنب
ہوجاتا ہے۔ اور برف کے سوا پھڑیں پاتا۔ وہ کیا کرے؟ فرمایا: برف یا نیم کے پانی سے شل کرے۔ (تہذیب واستبصار)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ امام کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو برف کو آگ کے ذریعہ سے پھلاکراس کے پانی سے
عشل کرے یا اگر برف میں کانی رطوبت ہوتو جم کواس پراس طرح رگڑ ہے کھٹل کا نام صادق آجائے۔ اس کی وضاحت یہ
عشل کرے یا اگر برف میں کانی رطوبت ہوتو جم کواس پراس طرح رگڑ ہے کھٹل کا نام صادق آجائے۔ اس کی وضاحت یہ
ہے کہ سائل نے سوال میں فرض ہی ہی کیا ہے کہ وہ آدی برف کے سوا پھڑین پاتا۔ اور ایام جواب ہیں نیم کے پانی کا تذکرہ
فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یفر مانا چاہتے ہیں کہ جب برف کو پھلا کراس کا پانی بنالیا چاہے تو پھراس پانی اور نہر

\_ معادیدین شری عیان کرتے ہیں کدا کے خص نے حفوظت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا جبد میں ان کی خدمت میں

حاضرتا۔ ہم پروش اور برف باری ہوتی ہے۔ اور ہم وضوکرنا چاہتے ہیں مگر مجمد پانی کے اور کوئی چیز نہیں ہے وضوکس طرح کروں؟ آیا ای آب مجمد کے ساتھ اعضاء وضوکورگڑوں؟ فرمایا: ہاں۔ (تہذیب واستبصار السرائر).

- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آ دی جب ہے یا ب وضو ہے۔ اور اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ البتہ برف بھی ۔ ان سے کون ی چیز افضل ہے۔ مٹی سے تیم کرے یا اپ چرہ ہ (اور دیگر اعضاء وضو) کو برف پررگڑے؟ فرمایا: جب برف سے سراور جسم تر ہوجائے تو یہ افضل ہے اور اگر اس طرح عنسل پر قادر نہ ہوتو پھر تیم کرے۔ (ایضاً)
- الم نیزعلی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص جب ہوجاتا ہے۔
  اوراس کے پاس پانی نہیں ہے۔ البتہ بارش برتی ہوتہ آیا بیکافی ہے یا عسل کے بدل تیم کرے؟ فرمایا: اگراس سے خسل خفق ہوجائے تو کافی ہے۔ بعدورت دیگر تیم کرے۔ میں نے عرض کیا ان دو میں سے کوٹ کی صورت افضل ہے؟ تیم کرے بابر ف موجائے تو کافی ہے۔ بعدورت دیگر تیم کرے۔ میں نے عرض کیا ان دو میں سے کوٹ کی صورت افضل ہے؟ تیم کرے بابر ف کے ساتھ چرو مراور بدن رکڑے؟ فرمایا: اگر برف اس کے جسم مرکور کردے تو یہ افضل ہے۔ باب اگر خسل پر قادر نہ ہو۔ تو پھر میم کرے۔ (قرب اللاناد)

## بإباا

## تیم کی کیفیت اوراس کے چنددوسرے احکام۔

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے تین کر دات کو قلمز دکر کے باتی چیکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر متر ہم عنی عنہ) - کا بلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (معصوم ) سے تیم کے متعلق سوال کیا؟ امام نے ہاتھوں کوفرش پر مارااور پھران کومنہ پر پھیرا پھر دونوں ہاتھوں کوایک کی تقبل سے دوسری کی پشت کوسے کیا۔(الغروع المتہذیبین)

و لف علام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غرض تیم کی کیفیت بیان کرنا ہے ندید بتانا کہ اس چیز سے تیم کیا جاتا ہے۔ ہاں میسی ممکن ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقعمود ہو کہ ضرورت کے وقت اس غبار پر جوفرش وغیرہ میں ہو تیم کرنا جائز ہے۔

ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے تیم کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا؟ امام نے دونوں باتھ زمین پر مارے پھران کو جماڑ اس کے بعد ان سے ایک بارا پی پیشانی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت پرسے کیا۔ (ایضاً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہیہے کہ سے ایک ایک بارکیانہ ہیکہ ہاتھ بھی صرف ایک بارزمین پر مارا۔

ا صاحب منتلی الجمان ف مرف بیشانی بهاته پیمر نے کوکانی اور تمام چرو بهاتھ پیمر نے کواکمل قرار دیا ہے۔ فراجی - (احتر متر جم مخی صنه)

- داؤد بن نعمان (بروایت دیگر ابوابوب خزاز) بیان کرتے بین کدیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بیم کی کیفیت

  کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: حضرت عمار بن یا سرخب ہوئے اور ( کسی وجہ سے شل کرنہیں سکتے تھے اور تیم کا طریقہ معلوم نہ تھا اس لئے ) وہ زیمن پر اس طرح لوٹے بوٹے جس طرح گدھا لوٹنا پوٹنا ہے۔ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کواس کی اطلاع ملی تو آئے خضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عزاح کرتے ہوئے فرمایا: اے عمار اجتم گدھوں کی طرح زیمن پر لیفتے رہے ہو؟ الفرض ہم نے عرض کیا کہ تیم کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے دونوں ہاتھوزیمن پرد کھے پھران کو اٹھایا اور ان سے اسیخ منہ اور بند دست سے تھوڑ اسااو پردونوں ہاتھوں پرسے کیا۔ ( تہذیب والاستبصار )
- سم۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سناوہ جناب مخار کا واقعہ اور تیم کا تذکرہ فرمار ہے تھے پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر کھیں اور پھران سے اپنے چیرہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پرسے کیا مگر کہنوں برسے نہ کیا۔ (المتہذیب)
- ۵۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیم کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا: دونوں ہاتھوں کی ہشیلیاں زمین پر مارو۔ پھران کو جھاڑ دادران سے اپنے مندادر ہاتھوں کا سے کرو۔ (تہذیبین)
- زراره حضرت امام محربا قرطیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آیک دن حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ
  وسلم نے جناب مجار سے فرمایا: اے مجارا ہمیں بیا ظلاع فی ہے کہ توجب ہوا تھا تو کیا گیا؟ عرض کیایارسول اللہ از پانی موجود نہ
  تھا اس لئے ) خاک پرلیٹنار ہا۔ آنخضرت نے فرمایا: ہاں گدھا ای طرح لیٹنا ہے! پھر فرمایا: اس طرح کیوں کیا؟ بیفرما کرآپ
  دونوں ہاتھ بودھا کرزمین کی طرف جھے اوران کوروئے زمین پرکھا (بروایتے ماراایک کودوسرے پرمارکر جھاڑا)۔(سرائر)۔
  پھران سے اپنی پیٹانی اور دونوں ہاتھوں کے بند ہائے دست کوایک دوسرے یعنی ہائیں سے دائیں کو اوروائیں سے بائیں کوگئ
  کیا اور دوبارہ نہ کیا (یاباختلاف صیغہ مطلب بیہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کی اس مقدار سے تجاوز نہ کیا)۔ (الفقیہ سرائر این اور لیس
- مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد (باب۱۱ وباب۱۳ میں) بعض ایس صدیثیں ذکر کی جائیں گی جواس موضوع پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔

#### بابراا

تیم خواہ وضو کے عوض ہو یا عسل کے عوض اس میں دوبارز مین پر ہاتھ مارنا واجب ہے اور دوسری ضرب میں اختیار ہے کہ دونوں ہاتھوں کے لئے ایک ضرب میں اختیار ہے کہ دونوں ہاتھوں کے لئے ایک ضرب لگائے یا ہر ہاتھ کے لئے الگ الگ۔

(اس باب میں کل آٹھ صدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضرہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

- ۔ علام محمد اور وہ امامین میں ہے ایک امام ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے تیم کی (مقدار) کے متعلق خوال کیا؟ فرمایا: مندادر ہاتھوں کے لئے دودو ہارہے۔ (تہذیب واستبصار)
- 1۔ لیٹ مرادی تیم کی مقدار کے بارے میں معرت امام جعفرصاد فی علیا اللام سے روایت کرتے بیل فرمایا: دونوں ہاتھوں کودوبار زیمن پر مارو۔ چھر (ہر بار) ان کو (ایک دوسرے پر مارکر) جھاڑ و پھران سے منداور ہاتھوں کا سے کرو۔ (دونوں سے دونوں کایا ایک سے مستکا اور دوسری سے ہاتھوں کا)۔ (ایستا)
- ۔ اساعیل بن ہمام کندی حفرت امام رضاعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: تیم ایک ضربت مند کے لئے اور ایک ضربت ماتھوں کے لئے ہے۔ (اینا)
- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام محمر باقر علیہ السلام کی خدمت ہی عرض کیا کہ تیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فر مایا:

  تیم خواہ وضو کے عوض ہو یا عسل جنابت کے عوض دونوں کی تنم ایک ہی ہے ( دونوں قسموں میں ضربت کے عدو میں کوئی
  اختلاف نیمیں ہے) بیٹی ہر تیم میں دو ضربتیں ہیں۔اور ہر بار جماڑ تا ہے ایک بار منہ کے لئے اور ایک بار ہاتھوں کے لئے۔اور
  جب پانی دستیاب ہوجائے تو اگر جب ہوتو تم پر عسل کرنا واجب ہاور اگر جب نیمیں ہوتو بھر وضو کرنا واجب ہے۔(ایمینا)
  مؤلف علام فرماتے ہیں :اقرب بیا ہے کہ ہردو تیم کی نوعیت ایک ہے۔اور دونوں میں دود وضربتیں ضروری ہیں۔البذا پر تفصیل
  کرد ضوے عوض ہوتو اس میں ایک ضربت اور شسل کے عوض ہوتو اس میں دوخربتیں باطل ہے۔
- ۔ ابن أذ يہ جناب جمد بن سلم سے نقل كڑتے ہيں ان كابيان ہے كہ ہل نے حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے يتم كم تعلق
  سوال كيا؟ آپ نے دونوں ہاتھ زمين پر مار سے اور چردونوں كومنہ پر طائح ہاياں ہاتھ زمين پر مارا اور اس سے دائيں كى كہنی
  سے لے كرا لگليوں كے سرول تك ايك مرتباس كے ظاہرى حصہ پر دوسرى باراس كے باطنى حصہ پر ہاتھ بھيرا۔ اس كے بعد
  داياں ہاتھ ذمين پر مارا بھراس سے بائميں اى طرح (اس كے ظاہر و باطن پر دوبار) بھيراجس طرح باياں دائيں پر بھيرا تھا بھر
  فرمايا: يہ تيم ہے شل كے لئے اور جو وضو يك لئے ہے اس ميں بھی صرف منداور كہنوں تك ہاتھوں پر (مٹی سے ) مسح كيا
  جائے۔ باتى دہا (وضو ميس ) سراور پاؤں كائس ؟ تو وہ تيم ميں ساقط ہے۔ ان كائسے مثم سے تيس كيا جائے گا۔ (ايسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخطوی اور دیگر بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں مشاور کہنوں تک ہاتھون پر سے کرنے کا جو تذکرہ ہے تو یہ تقیہ پر محمول ہے۔ کیونکہ یہ بات بہت کی گذشتہ اور آئندہ حدیثوں کے ظاف ہے۔ اور اہل خلاف کے خد بب کے مطابق ہے۔ (گرصاحب منتقی الجمان نے بعض فقہاء نے قال کیا ہے کہ انہوں نے اسے استخباب پرمحمول کیا ہے)۔ (احقر مترج عفی عند)

ر عار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا وضو جتابت اور چف کے عوض جو تیم کیا جاتا ہے وہ ایک جیسا ہے؟ فرمایا تال۔ (الفقیہ العبقہ یب)

ے۔ الا بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں ہے ان (امام ) سے موال کیا کہ جب جب آ دفی اور خاکفن کو شسل کے لئے پانی دستیاب نہ ہوتو ان کے تیم کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفظیہ التہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ مابقہ باب اا میں ایک ایک ضربت پر اکتفا کیا گیا ہے اس کی دوتاویلیں ممکن ہیں (ا) بعض میں تو احتال ہے کہ ایک ضربت براکتفا کیا گیا ہے اس کی دوتاویلیں ممکن ہیں (ا) بعض میں آخال ہے کہ دہاں صرف تیم کرنے کا کیفیت بیان کا گئی ہے۔ صربت کی کیفیت اور مقدار کا سرے سے تذکرہ بی جمین کیا گیا۔ جیسا کہ فرقی چاور پر تیم کرنے اور ممار والے واقعہ میں ایک ضربت کی کیفیت اور احتیاط کا تقاضا بھی بی ہے ( کہ تیم ضربت پر اکتفا کرنے سے اس کی تاکید موجوب میں ایک اور احتیاط کا تقاضا بھی بی ہے ( کہ تیم میں دودو ضربتیں لگائی جا کیں)۔

۸ علامت طی نے کتاب المعظمی میں اور همیدان (اول وانی نے احداور شرح احدیث) آن کی پیروی کرتے ہوئے تفسیل کا قول احتیار گیا ہے۔ (انکہ جو سن کے بدل ہے اس میں ایک خربت کے اس ایک اور اس ایک اور اس اعتیار گیا ہے۔ (انکہ جو شاک کے بدل ہے اس میں دوخر بیش اور جو وضو کے بدل ہے اس میں ایک ضربت اور شال کے بدل تیم میں دو مخربتیں ہیں۔ مخربتیں ہیں۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیان حفرات کا عجب وفریب وہم ہے کیونکہ ایس کی حدیث کا وجود فیل ہے۔ اور بیٹھ بن مسلم والی
دوایت وہ سے جوانجی آور (نمبر ۵۵ پر) ابن آؤینداز محد بن مسلم از امام محد باقر طلیدالسلام ہے منقول ہے اور اس میں الی کوئی
بات فرکور نہیں ہے۔ البت اس کے دو محق بیان کرتے ہوئے جناب شخطوی نے بطور احکال اس کے ایک محق یہ بھی بیان کے
عظیم سے ان محرات کو وہم ہوا کہ تناید اس مضمون کی بیکون صرت حدیث ہے۔ طالا تکہ حقیقت حال اس طرح نہیں ہے۔
صاحب منتی الجنان نے اس بات کی بوی محیق کی ہے۔ اور بوخص خود شخصے کا ام بین غور والکہ کرنے گا وہ اس کی تا ترکر کے
صاحب منتی الجنان نے اس بات کی بوی محیق کی ہے۔ اور بوخص خود شخصے کا ام بین غور والکہ کرنے گا وہ اس کی تا ترکر کے
کار داللہ الم

## ہاب ۱۹۳۳ تیم میں منداور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر تیم کرنا جائز ہے؟ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- زداده بیان کرتے بیں کہ بی نے دعزت امام محد باقر علیدالسلام کی فدمت بیں عرض کیا کہ آپ نے کہاں ہے یہ معلوم کیا اور
  فرمایا کر کم سرکے مرف بعض جھاور پاؤں کے بھی بعض معد پرہے؟ امام نے فرمایا کہ آ بت مبار کہ بی حرف و
  سحوا بو و محمد ہوں کہ کہ ایم نے معلوم کیا کہ سراور پاؤں کے مرف بعض معد پرک کرنا ہے۔ پھر فوو
  فرما تا ہے: "فعان لیم تجدوا ما ، فتیم موا صعیداً طیّباً فامسحوا بوجو هم واید یکم "(کہ
  اگر پائی نہ پاؤ تو پاک می ہے اپنے مداور ہاتھوں کے بعض صوں پریّم کرو) ہیں جب خدانے الیے فض ہے وضوموان
  کرکے اس کی جگہ یم مقرر کیا تو دھونے کے بعض مقامات پرسی واجب قرار دیا کیونکہ یہاں حرف" باؤ" موجود ہے
  "بوجو هکم" اوراس پر مطف کر کے فرمایا" واید یکم" اس سے معلوم ہوا کہ سارے چرواور تمام ہاتھوں پریّم نیں
  کرنا (بلکدان کے بعض صوں پر کرنا ہے) فاہر ہے کہ کی مرف ہاتھ کے بعض معد پری چھٹی ہے نہ ترام پر۔ پھر فرمایا ہے:
  "معا یہ وید اللّه لیجول علیکم میں حوج "خدا تہاری تگی نہیں چاہتا۔ (بلکد وسعت چاہتا ہے) فرمایا جروائی ہے۔ در کتب ادبور)
- ا۔ جادبن عینی بعض اصحاب سے اور وہ حفرت امام جعفر صناد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کرآپ سے تیم کے متعلق سوا کیا گیا۔ (کہ ہاتھوں کی کئی صد تک ہے؟) امام نے اس آیت کی طاوت کی 'والسار ق والسار ق ف اقطعوا اید یہما'' کریہ آیت پڑھی' فاغسلوا وجو ھسکم وایدیکم الی المرافق'' کرفر مایاہاتھوں کی اتن مقدار برس کروجتنی مقدار کو کا اجا تا ہے۔ کھر آیت کا بید صد پڑھا'' وما کان ربات نسیاً '' تمہارا پروردگار بحولنے والا نہیں ہے۔ (ایشاً)
- مؤلف علام فرما مع بین کداس سوال وجواب میں امام نے سائل کو اہل خلاف کے خلاف استدلال کرنے کا طریقہ تعلیم دیا ہے جوچوری کے معاملہ بیں تو ان کے نظریہ کے ہوافق ہے مگر تیم کے متعلق ان کے نظریہ کو باطل قرار دیتا ہے۔ کو یا امام یفر مار ہے بین کے خداوی عالم نے آیت ہرقہ اور آیت تیم میں ہاتھوں کا تذکرہ مطلقاً لینی بغیر کی قید کے کیا ہے۔ گر آیت وضویس اس کی قید ( کہنوں سائل کی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں کا کا نااور تیم کرنا کہنوں سے نیس ہے۔ (والداعلم)
- ٣- ساعد بيان كرتے بين كديس نے ان (امام) عصوال كيا كرتيم كى كيفيت كيا ہے؟ امام نے ابنا ہاتھ زين پر كھااوراس سے

منداوردونون باتحول كوكهنون تكميح كيا\_ (تهذيب داستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں: حضرت می طوی نے اس روایت اور محد بن مسلم کی سابقدروایت کو (جس میں کہنوں تک ہاتھوں کو سے
کرنے کا تذکرہ ہے ) تقید برمحول کیا ہے۔

## باب

جونمازتیم کرکے پڑھی جائے پانی دستیاب ہونے کے بعداس کا اعادہ واجب نہیں ہے گریہ کہ پانی تلاش کرنے میں کوتا ہی کی گئی ہو یا وقت کے اندر پانی مل جائے تو اعادہ مستحب ہے۔

(اس باب ش کل ستره حدیثیں ہیں جن میں سے چھ مررات کو قلمز دکر کے باتی گیارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ عبیداللہ بن علی طبی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مخض جنب ہوجاتا ہے محراسے پانی نہیں ملتا توج فر مایا بمٹی سے تیم کرے (اور نماز پڑھے) اور جب دستیاب ہوجائے تو عسل کرے مکر نماز ک اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (المفقیہ المحاس)
- عبدالله بن سنان نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فحض سخت سر درات میں جب ہوجا تا ہے اور اگر
   عنسل کرتا ہے تو اسے جان کے گفت ہونے کا اندیشہ ہے تو؟ فرمایا: تیم کر کے نماز پڑھے اور جب سر دی کا خطرہ ٹل جائے تو
   عنسل کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ (الفقیہ)

﴿ لَفَ عَلَامِ فَرَمَاتَ مِينَ كَدَاسَ حديث مِن نَمَازَ كَ اعاده كا جوتكم بهاس مِن دواحثال مِين (١) اسے استباب پرمحول كيا جائے۔ (٢) اس صورت پرمحول كيا جائے جب اس صورت حال كود يكھتے ہوئے بھى كوئى مخص عمر أأسينة آپ كوجنب كرے جيسا كر بعض علم اونے ذكر كيا ہے۔

- ا۔ زرارہ امامین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب مسافر کو (وضو) کے لئے پانی دستیاب ندھوتو جب تک وقت میں گنجائش ہے پانی کی تلاش جاری رکھے ہاں البتہ جب وقت کے فوت ہونے (اور اس کی وجہ سے نماز کے فوت ہونے) کا اندیشہ ہوتو تیم کے آخری وقت میں نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب پانی دستیاب ہوجائے تو قضا کی ضرورت نہیں۔ البتہ آئندہ (نماز) کے لئے وضوکرے۔ (الفروع المتہذیب الاستبصار)
- ۳۔ حلی بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت امام جعفرصادق علیالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہے تھے کہ جب کوئی فخص جب ہواور پانی ندل سکے تو زمین پرتیم کر کے نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو عسل کرے۔ مگراس کی تیم سے پڑھی ہوئی نماز کافی ہے۔ (الفروع)

- ۵۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام) سے سوال کیا کہ ایک شخص سفر میں تھا اور اس کے پاس پانی بھی تھا۔ مگروہ بھول کیا اور سیجھ کر کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے تیم کر کے نماز پڑھی۔ مگر ابھی وقت باتی تھا کہ اس کے پاس ان پان و پانی موجود ہے و افروع المجد یب) موجود ہے و افروع المجد یب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں نماز کے اعادہ کا جو تھم دیا گیا ہے اس میں تین احمال ہیں: (۱) میتھم استحباب پرمحمول ہے۔ (۲)
  آخروقت میں پانی لمنے کی توقع تھی مگر انظار نہیں کیا۔ (۳) یا بیر کہ بالکل پانی تلاش بی نہیں کیا جیسا کہ خودروایت میں قرینہ موجود ہے کہ پانی موجود تھا مگر بھول میما۔ (واللہ اعلم)
- ۲۔ یعقوب بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص (پانی نہ طنے کی وجہ سے) تیم کر کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ پہنے کے بعد اسے پانی دستیاب ہوجاتا ہے تو آیا وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے یا پڑھی ہوئی نماز کافی ہے؟ فرمایا: اگر وقت گزرنے سے پہلے پانی مل جائے تو (بطور استجاب) نماز کا اعادہ کرے اور اگر وقت گزرنے سے پہلے پانی مل جائے تو (بطور استجاب) نماز کا اعادہ کرے اور اگر وقت گزرنے سے پہلے بانی مل جائے تو (بطور استجاب) نماز کا اعادہ کرے اور اگر وقت گزرجانے کے بعد لے تو پھراعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (تہذیب واستجمار)
- 2۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کدائیگ محض نے تیم کر کے نماز پڑھی محرودت کے اندریانی مل کیا؟ فرمایا: اس کی پڑھی ہوئی نماز کافی ہے اور اس پر (بطور وجوب) اعادہ نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۸۔ منصور بن حازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخف کے بارے ہیں جس نے تیم کر کے نماز پڑھی پھر پانی دستیاب ہوگیا۔ قرمایا: اگر (اس کی جگہ) ہیں ہوتا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرتا۔ (الیضاً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیرحدیث بالکل واضح الدلالت ہے کہ بیاعادہ ستحب ہے۔
- 9۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباء طاہر بن کے سلسلہ سند سے جناب ابوذر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہوگیا۔ میں نے اپنی زوجہ سے مباشرت کی ہے جبکہ (عنسل کے لئے) پانی موجود نہ تھا۔ ابوذر بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت نے یہ اجراس کرایک محمل اور پچھ پانی اور پچھ پانی اور پی میں جب کوشل کیا۔ پھرآ مخضرت نے فرمایا: اے ابوذر الراکہ بانی نہ طبق کی میں مال تک تمہارے لئے کانی ہے (کہ تیم کرلیا کرو)۔ (الفقیہ التہذیب)
- ا۔ معادیہ بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معزت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کدایک شخص طالت سفر میں ہے اورا سے (عسل جنابت یا بضو کے لئے ) پائی تیس مانالہذاوہ تیم کر کے نماز پڑھتا ہے اورائبی کچھودت باتی ہے کہ پائی مل جاتا ہے! آیاس کی پڑھی ہوئی نماز کافی ہے یا وضو (یاعسل) کرکے نماز کا اعادہ کرے؟ فرمایا: پڑھی ہوئی نماز کافی ہے

كوتك جويانى كارب بوه فاك كارب ب- (الفقية التهذيب الاستمار)

(نوث) ایک اور روایت صادتی میں یکی سوال وجواب جب آ دی کے متعلق ندکور ہے۔ (تہذیبین)

اا۔ علی بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مُرض کیا کہ میں تیم کرکے نماز پڑھتا ہوں۔اوراہمی کچھ وفت باتی ہوتا ہے کہ مجھے پانی دستیاب ہوجاتا ہے تو؟ فرمایا: نماز کا اعادہ نہ کر۔ کیونکہ جو پانی کا مالک ہے وی مٹی کا مالک ہے۔(ایضاً)

باب۵ا

جوف کر سازر مامی وجہ باہرتکل کروضونہ کر سکے اس کیلئے تیم کر کے نماز پر مناجا کر ہے۔ اگر چہ بعد میں اعادہ ستحب ہے۔

(اس باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کو چھوڈ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)
سکونی حضرت امام جعفر صادق علیا اسلام سے اور دو اپنے آبا و طاہر ین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت علی علیا السلام سے
دوایت کرتے ہیں کہ آنجتا ہے در یافت کیا گیا کہ ایک فخص جعہ یا عرفہ کے دن لوگوں کے اور دحام میں ہوتا ہے اور اس کا
وضو و ش جاتا ہے یا سرے سے بوضو ہے مرکش ت اور دحام کی وجہ سے باہر نکل کرونسونیس کرسکا تو؟ فرمایا: تیم کر کے ان
لوگوں کے ہمراہ نماز پر ھے۔ اور جب بلی کر آئے تو (وضو کرکے) نماز کا اعادہ کرے۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیردوایت اس اعادہ کے واجب ہونے پر بالصراحت دلالت نہیں کرتی ۔ للذا بیاستجاب برجمول ہے علاوہ بریں بیہ بھی ممکن ہے کہ حدیث میں فرکورہ صورت حال میں باہر لکٹنا قدر ہے، شکل ہو گرناممکن نہ ہو۔ اور بیہل انگیزی کرے اور باہر نہ نظانو اس صورت میں اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ اس سے پہلے (باب میں) بعض الی حدیثیں گزرچی ہیں جو اس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

باب١٢

جوفص عرائے تیں جب کرے اور جان کے نقصان کے بیش نظر عنسل کی بجائے تیم کر کے نماز پڑھے اس کے لئے اعادہ مستحب ہے۔ (اس بب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

میخ صدوق آبانا دخودعبدالله بن شنان سے روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت ام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص سخت سردرات میں جب ہوجاتا ہے اوراگر (اس مُعندے پانی سے) عسل کر سے قوجان کے تلف کا ائدیشہ بتو؟ فرمایا تیم کرے نماز پڑھے۔اور جب سردی کا خطرہ دور ہوجائے تو طسل کرے نماز کا اعادہ کرے۔ ( کلب اربعہ)

و لف ملام فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب نے اس کواس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب آ دمی عمر آ اینے آپ کو جب کرے۔ محر یہ صدید اس مطلب میں مرت نہیں ہے۔ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ محم استخباب پر محمول ہے۔ نیزیہ محکن ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہو کہ جب مسل کرنا مشکل ضرور مگر ناممکن نہ ہو (اور پھر مسل نہ کرے بلکہ تیم کرے قو بعد میں مسل کر کے نماز کا اعادہ کرے گا) (والدامل)۔

باب

جو خص عد أجنب ہواس کے لئے خسل کرنے میں مشعب شدید کا ہرداشت کرنا واجب ہے اوراس کے لئے تیم کرنا جا ترنبیں ہے ہاں البنة احتلام والے کے لئے تیم جا تزہے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کا تھرد کرکے باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی منہ)

- ۔ علی بن احد مرفوعاً حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں دادی نے ان سے دریافت کیا کہ ایک فخص کو چیک نگلی ہوئی ہے اور و دحب ہوجاتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا: اگراس نے ممراً اپنے آپ کو جب کیا ہے تو بہر عال مسل کرے ادراگر احتلام ہواہے تو تیم کرے۔ (کتب اربعہ)
- ا۔ ابن مکان وعبداللہ بن سلیمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روا بہت کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک فیض سخت سروز بین بیل ہے جوا گرفسل کرے تو اسے اس کی وجہ ہے عدم کا اندیشہ ہو ہ کیا کرے؟ فر مایا: وہ بہر حال شل کر خواہ اسے جو نقصان ہو جائے! رادی کہتا ہے کہ پھراما ٹم نے اپنا ڈاتی واقع نقل کیا کہ ان کوخت در وقعا۔ جگہ بھی بہت سروتی اور اس رات ہوا بھی بوی خت اور تیز وشکہ جل ری گئی کہ وہ حب ہوگئے۔ تو میں نے اپنے غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ جھے اٹھا کر لے جاؤ اور جھے شمل دو۔ انہوں نے کہا مولا! اس خت سردی ہی جس سے جان کا خطرہ ہے! میں نے کہا کہ میرے لئے کوئی چار کہ کارٹیس ہے۔ چنا نچہ وہ جھے اٹھا کر لے گئے اور تختیوں پر لٹا کر اور جھے پر پائی ڈال کر قسل دیا۔ (تہذیب واستہ صار) کارٹیس ہے۔ چنا نچہ وہ جھے اٹھا کر لے گئے اور تختیوں پر لٹا کر اور جھے پر پائی ڈال کر قسل دیا۔ (تہذیب واستہ میں اس بات کا قرید ہے کیونکہ وہ احتمام سے تو بعض حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مزید بر آل امام کی جنابت بھی اس بات کا قرید ہے کیونکہ وہ احتمام سے تو بعض حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مزید بر آل امام کی جنابت بھی اس بات کا قرید ہے کیونکہ وہ احتمام سے تو بعض حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مزید بر آل امام کی جنابت بھی اس بات کا قرید ہے کیونکہ وہ احتمام سے تو بھی کی وجہ سے مز وہ مرتر ایں۔ (واللہ اعلم)

## بإب١٨

## جب میت بدب اور بے وضو یا ایک جب اور چند بے وضوا کھے ہوجا کیں اور یانی تھوڑ اہوا ورسب کے لئے کافی نہ ہوتو کون مقدم ہوگا؟ اس کا حکم؟

(اس باب مين كل پاخي حديثين بين جن مين سے ايك مرر كو چهوؤكر باقى چار كا ترجمه حاضر ہے) ۔ (احتر مترجم عفى عنه)
عبد الرحمٰن بن ابی نجر ان بیان كرتے بين كه انہوں نے حضرت امام موئى كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه سفر كى حالت ميں تين
افراد بح جو تے بين (۱) جب \_ (۲) ميت \_ (۳) اور به وضو؟ نماز كا وقت واظل ہو جاتا ہے اور ان كے پاس پائى اس قدر
ہے جو صرف ایک کے لئے كافی ہے! وہ كیا كريں اور وہ پائى كون استعال كرے؟ فرما يا: اس سے جب آ دمي شمل كرے ميت كو
تيم كركے دفن كيا جائے اور جو به وضو ہے وہ مجمی تيم كرے \_ كونكر شمل جنابت فرض ہے اور شمل ميت سنت ہے اور تيسر سے
(بے وضو) كے لئے تيم جائز ہے \_ (الفقيہ المجد به الاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کسنت سے پہال مرادیہ ہے کہ جس کا وجوب قرآن سے نہیں بلکسنت سے مفہوم ہے۔ جیسا کہ شخ طوی اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے۔

- ا۔ ابوبسیریان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ چھڑ دی سفر میں ہیں اوران میں سے ایک جب موجا تا ہے اور دوسرے بوضو ہیں اوران کے پاس پانی صرف اس قدرہے کہ جب کے شمل کیلئے کافی ہے؟ تو افضل کیا ہے وہ سب وضوکریں یاجب کو شمل کے لئے دے دیں (اوروہ تیم کریں؟) فرمایا: وہ سب وضوکریں اور جب تیم کرے۔ (تہذیب الاحکام)
- حسن تفلیسی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ آگر میت اور جنب اکتھے ہوجا نیں اور
  ان کے پاس صرف اس قدر پانی ہو جو صرف ایک کے لئے کافی ہوتو کون قسل کرے؟ فرمایا: جب فرض وسنت جمع ہوجا میں تو
  ابتدافرض سے کی جائے گی (لیعنی جب عسل کرے گا اور میت کو تیم کرایا جائے گا)۔ (ایعنا واستبصار) الی بی ایک حدیث امام
  رضاعلیدالسلام سے مروی ہے۔ (ایعنا 'العلل' الفتون)
- میت اور جب دونوں ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا

  میت اور جب دونوں ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں اور وہاں پانی صرف اس قدرہے جوان میں سے صرف ایک کے لئے کانی ہے تو

  ان میں سے کون اولی واقدم ہے کہ پانی اسے دیا جائے؟ فرمایا بجب تیم کرے اور میت کوشل دیا جائے! (تہذیب واستبصار)

  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بی حدیثیں (جن میں بعض کے اندر کسی کو مقدم قرار دیا گیا ہے اور بعض میں کسی اور کو)۔ ایسا کرنے کے

  واجب ہونے پر بالصراحت دلالت نہیں کرتیں بلکہ اولویت واستجاب پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات کا سب سے بڑا قریدان

  میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ لہذا میا تعقیار پر محمول ہیں (کہ جس کو چاہیں مقدم کریں اور جے چاہیں مؤخر۔ آنہیں اختیارہے)۔

ہروہ چیز جو وضوکو باطل کرتی ہے اس سے تیم ٹوٹ جاتا ہے اور جب پانی کے استعال پر قدرت ہو جائے تو اس سے بھی تیم ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بعد از ال پانی نایاب بھی ہوجائے تو تیم واجب ہے۔ اور جب جب آوی کا تیم ٹوٹ جائے اگر چہ حدث اصغرے ٹوٹے تو عسل واجب ہے۔ (اس باب میں کل چہ حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو کلم اعداز کر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی صنہ)

- زراره بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا کوئی فخص آبک وضو سے شب و روز کی تمام نماز پن پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: بال! جب کہ کوئی حدث صادر ندہ و مجرع ض کیا: کیا ایک جیم سے شب وروز کی تمام نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: بال! جب تک کوئی حدث سرز دندہ و ایا فی دستیاب مندہ و میں نے عرض کیا کہ اگر پانی دستیاب ہوجائے محروہ یہ خیال کر کے کہ جب چاہے گا سے اور پانی مل جائے گا سے استعمال ندکر کے اور بعد میں پانی دستیاب ندہوتو؟ فرمایا: اس سے تیم ٹوٹ جائے گا۔ اس محض پر تیم کا دوبارہ کر تالازم ہے۔ (الفروع) المتہذیب والاستبصار)
- ۔ حسین عامری اس فحض نے قل کرتے ہیں جس نے امام سے سوال کیا تھا کہ ایک فحض جب ہوجاتا ہے اور (عسل کے لئے)

  پانی نہیں لئا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت داخل ہوجاتا ہے اور مٹی سے تیم کرتا ہے پھر پانی کے پاس سے گزرتا ہے گر یہ خیال

  کرکے کہ پانی اور ال جائے گا، عسل نہیں کرتا ، حتی کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہوجاتا ہے گروہ کی پانی تک نہیں پہنچا اور اب

  نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ دائمین مجر ہوجاتا ہے؟ امام نے فرمایا: از سرفوتیم کرے اور نماز پڑھے کیونکہ اس کا پہلاتیم تو اس
  وقت اوٹ کیا تفاجہ وہ یانی کے پاس سے گزرا تھا گرطسل نہیں کیا تھا۔ (التہذیب)
- س۔ اس سے پہلے (باب ۱۲ میں) زرارہ از امام محمد باقر علیہ السلام کی بیصد یث گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ ( جیم کرنے کے بعد ) جب جہیں پانی دستیاب ہوجائے تو اگر تم جب ہوتو تم پوشل واجب ہے اورا گرجے بیس ہوتو وضو واجب ہے۔
- ۳۔ ابوابوب حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس فخص کو پائی دستیاب نہ ہواور وہ ٹی کے ساتھ یم

  ۔ کرے وہ ایبا ہے جیسے کوئی فخص پانی کے تالاب سے وضوکر نے کیا خدا نہیں فرما تا ''اگر پائی نہ طے تو پاک مٹی سے تیم کرو''
  راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا کہ اگر اسے آخری وقت میں پائی ٹی جائے تو؟ فرمایا: اس کی پڑھی ہوئی نماز درست ہے!

  اس نے عرض کیا: آیااس تیم سے دوسری نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: جب ( تیم والا آدی ) پائی دیکھے اور اس کے استعال پر قادر
  بھی ہوئواس سے تیم ٹوٹ جاتا ہے۔ (تغیر عیاثی )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۲ میں) اور نواقض وضوی الی عموی واطلاقی حدیثیں گزر چی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

ایک تیم سے گی نمازیں پردھی جاسکتی ہیں جب تک کوئی حدث سرز دندہ ویا پائی دستیاب ندہو۔
(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے تین کردات کو الم انداز کر کے باتی چار کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)
ا۔ زدارہ میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا کوئی آ دی ایک تیم میں شب و
روزگی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ قربایا: ہاں! جب تک کوئی حدت صادر ندہویا پائی دستیاب ندہوجائے۔(الفروع) التہذیب و
الاستیمار)

- ۲۔ حماد بن مثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کو پانی دستیاب نیس ہوتا آیاوہ برنماز کے لئے تیم کرے؟ فرمایا: نہ تیم تو بمزلہ پانی کے (وضوکے) ہے۔ (تہذیبین)
- ۳۔ ابوہام حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تک پائی نہ طے تو ہر ہر نماز کے لئے تیم کرے۔ (ایشاً)
  ﴿ لَفَ عَلَامِ فَرِماتِ ہِیں کہ اس حدیث کی تین تاویلیں ہیں(ا) بیاس صورت برجمول ہے کہ آدی ہے کوئی حدث سرزدہو۔ (۲)
  یومول برتقیہ ہے۔ (۳) یااس اثناء میں پائی کے استعال کرنے پرقادرہوجائے۔ (گرندکرے)۔ (واللہ اعلم)
- ۰۔ قبل ازیں (باب، ۱۳ میں) سکونی از امام جعفر صادق علیہ السلام والی حدیث گزر چکل ہے کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے جناب الاوز ڑھے فرمایا: اے الاوز رامٹی تمہارے لئے دس سال تک کافی ہے۔
- عولف علام فرماتے ہیں کولل ازیں (باب 19وغیرہ) ہیں اس حتم کی کی صدیثیں گزر چکی ہیں جن میں وارد ہے کہ تیم کوسوائے صدت کے یا پانی دستیاب ہونے کے اور کوئی چیز باطل نہیں کرتی۔

## بإب

جو خض تیم کر کے نماز شروع کر ہے پھر پانی دستیاب ہوجائے توجب تک رکوع میں نہ چلاجائے اس وقت تک واجب ہے کہ نماز تو اگر طہارت کر کے از سر نونماز پڑھے۔ اس باب میں کل چھو بیس میں جن میں سے ایک کررکو چھوڈ کر باتی پانچ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

زرارہ ایک مدیث کے من میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ البلام کی خدمت میں عرض کیا جب تیم والا آ دی نماز شروع کردے اور پانی دستیاب ہوجائے تو نماز تو رکروضو کر کے از سرنو نمان پڑھے ، فرمایا: جب تک رکوع میں نہ چلا جائے اور اگر رکوع میں چلا جائے تو پھر نماز کو جاری رکھے۔ کیونکہ تیم بھی دو طہارتوں میں سے ایک ہے۔ (الفروع) المتہذیب)

- ا۔ عبداللہ بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے جے پانی نہیں ماتا اوروہ تیم کر کے نماز شروع کرتا ہے کہ اس کا غلام آ کرا طلاع دیتا ہے کہ یہ پانی موجود ہے؟ فرمایا: اگر ابھی رکوع میں نہیں گیا تو پھر نماز توڑ دے اوروضوکرے اوراگر رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر مشغول رہے۔ (الفروع التہذیب الاستبصار السرائر)
- ۔۔ محمد بن حران بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے پانی تلاش
  کیا مگر نہ ملا۔ پھراس نے تیم کیا اور نماز شروع کی اب پانی لایا گیا تو ؟ فرمایا: نماز جاری رکھے (پھر فرمایا) جان لو کہ کی شخص کو
  تیم نہیں کرنا چاہیے گرآ خروفت میں! (العہذیب واستبصار)
- مؤلف علام فرات بین کداس کو یا تواس صورت برجمول کیا جائے گا کہ جب رکوع میں جاچکا ہو یا نماز کا وقت تلک ہوجیا کہ حدیث کے آخر میں ندکورے (کریٹم آ خروقت میں کرنا جاہیے)۔
- ۳۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ پس نے امام کی خدمت بیں عرض کیا کہ ایک شخص کو پانی نہ طلااور نماز کا وقت واخل ہو گیااس نے تیم کیااور تماز شروع کر دی جب دور کعت پڑھ چکا تو پانی مل گیا۔ آیاوہ دور کعتوں کو تو ڑدے اور پھروضو کر کے نماز پڑھے؟ فرمایا: نہ۔ '' دونماز کو جاری رکھے اور اسے تمام کرے کو نکہ جب اس نے نماز شروع کی تھی تو وہ تیم والی طبارت پرتھا۔ (المفقیہ 'الجذیبین )
- ۵۔ حسن میٹل گیان کرٹے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فحف نے تیم کیا اور
  نماز پُٹروع کی جیب ایک رکعت پڑھ چکا تو وہاں سے پانی کی نہر گزری (دوسری روایت کے مطابق آیک آ دی پانی کے دو
  مشکیز سے لئے کرآ گیا) تو؟ فرمایا بخسل کرے اوراز سرنونماز پڑھے (دوسری روایت کے مطابق نماز تو رکے وضو کرے اور پھر
  ایک رکعت کی بناء رکھ کرنماز کھل کرے)۔ (تہذیب واستبصار السرائر)

مؤلف علام فرمائے ہیں کہ شخ طویؒ نے اسے استحباب پرمحمول کیا ہے نیز اسے تقیہ پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ تفصیل (رکوع سے پہلے ادراس کے بعد کے فرق کے بارے ہیں) موجود ہے۔

#### باب٢٢

جب عذر کے برطرف ہونے کی توقع ہوتو پھر آخری وقت تک تیم اور نماز کامؤخر کرنا واجب ہے۔ (اس باب بیں کل پانچ مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

- محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ جب جہیں پانی دستیاب نہ ہواور تیم کرنا چا ہوتو اسے آخر وقت تک مؤخر کرو۔ اگر پانی ندل سکا تو کیا زمین کہیں چلی جائے گی؟ (الفروع) المتہذیب والاستبصار)
- ٢- زراره المين ين سايك الم سروايت كرت بي فرمايا جب مسافركو بانى ند الم قوجب تك موجود ب بانى الأش كر

بالبت جب وقت كون بون كاخوف بوقة تيم كركة خروت من نماز راحد (الينا)

- ۔ عبداللہ بن بکیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فیض جب تھااس نے تیم کیا اوران لوگوں کو نماز با جماعت پڑھانا شروع کی جو باطہارت تھے؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا نَقه نہیں ہے (پھرفرمایا) جب کوئی فیض تیم کرے تواہے آخری وقت میں کرنا چاہیے اگر پانی شال سکا تو زمین تو مل جائے گ۔ (تہذیب)
- الم محمد بن حمران والى حديث (باب ٢١ ميس) گزر چكى ہے جس ميں فركور ہے كداما مجمع فرصادق عليه السلام نے فرمايا كى كونيس جابعة كدد ووضوكر مركم آخرى وقت ميں!

#### أباب

(چونکہ تیم عسل ووضوکا قائمقام ہے لہذا) تیم والے مخص کے لئے ہر وہ چیز مباح ہے جو یانی والی طہارت والے مخص کے لئے مباح ہے۔

(اسباب س كل چه صديثين بين جن بين سے دوكررات والمردكرك باتى جاركاتر جمه صاصر ب)\_(احقر متر جم عفى عنه)

- ا۔ محمد بن حران اورجیل بن دراج حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ (آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا) خداوند عالم نے مٹی کواس طرح پاک کنندہ قرار دیاہے جس طرح پانی کو بتایا ہے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ حماد بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اس محض کے بارے میں دریافت کیا کہ جے پانی میسر نہیں ہے۔ آیادہ ہر نماز کے لئے تیم کرے؟ فرمایا: نہ اوہ بمنولہ پانی کے ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ۔ زرارہ از امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں وارد ہے کہ تیم دوطہارتوں میں سے ایک طہارت ہے۔ (بیرحد بعث اس سے پہلے باب ۲۱ میں گزر چکی ہے)۔
- ۷۔ محمد بن سلم از امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں وارد ہے فرمایا: جو پانی کا مالک ہے وہی ٹی کا مالک ہے۔ (بیرصدیث اس سے پہلے باب۲۲ میں گزرچکی ہے) اور جس نے تیم کیا وہ طہورین میں سے ایک کوٹسل میں لایا ہے۔

### بالبهم

جب پرتیم کرناواجب ہے اگر چہاس قدر پانی موجود ہوجو صرف وضو کے لئے کافی ہوتواس کے لئے صرف وضوکرنا کافی نہیں ہے۔ (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

عبیداللہ بن علی حلی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفرصادت علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص جنب ہوجاتا ہے۔ اور اس کے پاس صرف اس قدر پانی ہے کہ وضو کے لئے کافی ہے آیا وضوکر ہے یا (عنسل کے عض) تیم کرے؟ فرمایا:

- (وضو) ندكر علكة يتم كرے كياتم نين و كيف كراس كے لئے آدمى طبارت قراردى كى بر جبكة مل طبارت يانى اور شي والى ب)\_(الفقير)
- 1۔ محر بن حران اور جیل بن درائ نے صغرت انام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کرقوم کا ایک چیش نماز ہے۔ جو حالت سفر
  میں جب ہوجا تا ہے اور اس کے پاس مرف اس قدر پاتی ہے جو وضو کے لئے کافی ہے آیا وہ مخص وضو کے کماز پڑھا سکتا ہے؟
  فرمایا: ند بلکہ خیم کر کے نماز با جماعت پڑھائے کیونکہ خدا نے خاک کو ایسے بی پاک کنندہ بنایا ہے جس طرح پانی
  کو ۔ (الفروع المفتیہ المتہذیب)
- سو۔ محربن سلم امامین علیم السلام میں سے آیک امام سے سوال کرتے میں کدایک محف سفری حالت میں جب ہوجاتا ہے اور اس کے پاس صرف اس قدر پائی ہے کہ جو وضو کے لئے کافی ہے تو؟ فرمایا: (طسل کے عوش) تیم کرے اور وضو نہ - کرے۔(الفروع) المجذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کے بعد (آنے والے ابواب ہیں) اس متم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگل جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

اگر پانی موجودتو ہو گر پینے کے لئے اس کی ضرورت ہوتو تیم جائز ہے اور اس کا انڈیلنا واجب نہیں ہے اور طہارت میں استعال کی صورت میں ضرور کی مقدار پراکتفا کی جائے گی۔ (اس باب میں کل چار مدیش ہیں جن میں سے دو کررات کالمروکر کے باتی دوکاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- ۔ عبداللہ بن سان حضرت امام جعفر صادق علیہ المسلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جوسنر میں جب ہو گیا اوراس کے پاس متعلق جوسنر میں الراہے ہو گیا اوراس کے پاس متعلق موجود تھا کر اسے اندیشہ تھا کہ اگر طسل کرے گا تو اسے بیاس ستا ہے گا ہو تایا اگر اسے بیاس کا اندیشہ بوتو پانی کا ایک قطرہ بہائے بغیر کی سے تھیم کرتے کیونکہ (اس صورت میں) جھے گی زیادہ ہے۔ (الفروع) المجمد یہ)
- ۔ محصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حالت سفر میں ایک جنب آدی کے پاس مرف اس قدر تھوڑ اسا پانی ہے جواگر چشل کیلئے کائی ہے گراہے بیاس کا اندیشہ ہے تو آئیا شسل کرے یا (پانی بچاکر) تیم کرے؟ فرایا: بلکہ تیم کرے۔ اور یکی تھم وضوکا ہے۔۔ (تیمری روایت میں بیاضافہ ہے کوئکہ خددانے پانی اور مٹی دونوں کو باحث طہارت قرار دیا ہے۔ اور چتی روایت میں ہے تیم افضل ہے کوئکہ مٹی فصف طہور ہے)۔ (الفروع) المتہذیب)

جب پانی کاخر بدناممکن ہواگر چہ قیمت بہت زیادہ ہوتو طہارت کے لئے اس کاخر بدناہ اجب ہے اوراس صورت میں تیم جائز نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی معہ)

مفوان بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے صفرت امام دی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز کی لئے وضو کرنا چاہتا ہے اوراس

کے پاس پانی نہیں ہے پھر بقدروضو قیتاً لماہ ہے گرم بنگا اس قدر ہے کہ سودرہم یا برارورہم میں لماہ ہے گہر چی قیت اواکر سکتا ہے تو آیا پانی فرید کروضو کرے یا تیم ؟ فرمایا: وہ پانی فرید کروضو کرے پھر فرمایا: ایک بار جھے بھی بھی صورت حال پیش آئی تھی تو میں نے پانی فرید کروضو کیا تھا۔ اوراس سلسلہ بہت ہے ال کا (جو پانی کی فریداری برصرف کیا تھا) کوئی افسوس نہیں ہوا۔ (الفروع الفتے المہذیب)

حسین بن ابوطلح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد صالح (یعنی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے اورشاد خداوندی ''اولا مستم

النساء فلم تجدوا ماء فتیم موا صعیداً طیباً ''(یااگرتم نے حورتوں سے مباشرت کی ہواور پائی دستیاب نہ ہوتو یا کیز مٹی سے تیم کرو) کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی حد کیا ہے؟ (کہاں تیم کرنا روا ہے؟) فرمایا: مطلب بیہ کہ کرنے تیتا پائی طاور نہ بغیر قیمت کے میں نے عرض کیا: اگر پائی (اس قدرم ہنگا ہو کہ ) بھدروضوا کی بڑاریا سو جرار (درہم) میں دستیا ہوتو ؟ فرمایا: بیاس آدی کی وسعت وطاقت پر مخصر ہے! (کہادا کرسکتا ہے یانہ؟)۔ (تغیر عمیا تی)

#### بأب

جب پانی میسر نه ہوتو ہمبستر ی مکر وہ ہے مگر جبکہ اشد ضروری ہو مگر حرام نہیں ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی بینہ)

- اسحاق بن محاربیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیک شخص ہوی کے ہمراہ سفر کررہا ہے اور پانی (بقدر شسل) موجود نہیں ہے! آیا ہوی سے مباشرت کرسکتا ہے؟ فرمایا: میں اس کو پیند نہیں کرتا مگر سے کہ اس میں شہوت کا غلبہ ویا جان کا خطرہ ہو۔ (العہذیب السرائزابن ادریس)
- دوسری روایت میں اس قدراضافہ ہے راوی نے عرض کیا کہ اگر دواس مباشرت سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو؟ فرمایا: حلال ہے! میں نے عرض کیا کہ دھنرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے جناب ابوذر سے فرمایا: اپنی اہلیہ سے مقاربت کر تھے اس کا اجرد یا جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا جھے اس فعل پراجرد یا جائے گا؟ فرمایا: ہال اگر فعل حرام کرو گے تو دزروو بال اٹھاؤ کے اور حلال کرو گے تو اجرو تو اب پاؤگے! امام نے فرمایا: تم خود فورنیس کرتے کہ اگر اسے (مباشرت نہ کرنے میں) جان کا خطرہ ہواور حلال سے مباشرت کرے تو ضرورا سے اجرو تو اب عطاکیا جائے گا۔ (الفروع) المتہذیب)

## الی جگہ قیام کرنا مکروہ ہے جہاں پانی نہ ہوا گرچہ یہ قیام کسی جائز غرض کے لئے ہو۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترج عفی عنہ)

- ا۔ محمد بن مسلم امامین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کدان سے دریافت کیا گیا گدایک شخص اونوں کی بہتری اوران کی چراگاہ کی وجہ سے گیا اون کا ایسے شہروں میں قیام کرتا ہے جہاں پائی نہیں ہے (جس سے اسے شال ووضو کرنے کی تکلیف ہوتی ہے؟) فرمایا: وہاں قیام نہ کرے۔(البتدیب السرائر)
- ۲۔ اس سے پہلے (باب ۹ میں) بروایت محمد بن سلم از حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام بیحدیث گزر چکل ہے کہ ایک آدی سفر کی حالت میں جب ہوتا ہے اور وہاں برف یا منجمد پانی کے سوا کچھنیس پاتا تو؟ فر مایا: بیاضطرار کی حالت ہے تیم کرے اور میں بید مناسب نہیں تجھتا کہ ایک زمین کی طرف دوبارہ جائے جواس کے دین وائیان کو تباہ کرے۔
- سا۔ شیخ صدوق" نقل کرتے ہیں کہ مردی ہے کہ اگر ایس سرزین میں جب ہوجا کہ جہاں سوائے منجمد پانی کے اور کچھینہ ہواور مٹی تک بھی رسائی حاصل نہ کرسکوتو (ای جامہ پانی ہے) مسے کرکے نماز پڑھواور پھرالی زمین کی طرف نہ جا کہ جو تہارے دین کو برباد کرے۔ (المقع)

#### إب٢٩

## تیم میں ہاتھوں کوزمین پر مارنے کے بعد جھاڑ نامستحب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ اس سے پہلے (باب اا میں) زرارہ کی حدیث گزرچکی ہے جس میں آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تیم کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھوز مین پر مارے پھران کواو پراٹھا کر جماڑ ابعد ازاں انہیں اپنی پیٹانی اور ہاتھوں پر پھیرا۔
- ۲- نیزاس سے پہلے (باب اا میں) عمرو بن ابوالمقدام کی بیروایت گزر چکی ہے جس میں آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تیم کی کیفیت دریافت کی اور آپ نے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے پھراو پر اٹھا کر جماڑ ااس کے بعد ان کو پیٹانی اور ہاتھوں پر پھیرا۔
  - ۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ل ازیں اس نتم کی کئی حدیثیں گزرچکی ہیں۔

جوشخص تیم کر کے نجس کپڑے میں نماز پڑھے آبادہ بعد میں نماز کااعادہ کرے یا ندنیز جنب اور حائض تیم کر کے مسجدالحوام اور مسجد نبوگ سے کلیں۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرے) کے (احتر مترجم علی عند)

عمار ساباطی بیان کرتے بین کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو سیات کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس ایسا (نجس) کیڑا موجود ہے جس میں نماز جائز نہیں ہے اور اسے دمونے (اور وضو کرنے کے لئے) پانی بھی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ تیم کر کے اس کیڑے میں نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو اسے دموئے (اور وضو کرکے) اس نماز کا اعادہ کرے۔ (تہذیب واستبصار)

ا خواف علام فرماتے ہیں کہ یہ (اعادہ) استجاب برمحمول ہے جیسا کہ یہ معلق تاسے پہلے بھی گزر چکا ہے اور اس کے بعد بھی نجاسات (کے ہاب ۴۵ میں) ذکر کیا جائے گا۔

اس ہے پہلے (جنابت کے باب ۱۵ میں) بروایت ابوہمزہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کی میرصد یہ گزرچک ہے کہ جب کوئی شخص مجد الحرام یامسجد نبوی میں سویا ہوا ہوا ور (احتلام کی وجہ ہے) جب ہوجائے تو تیم کرے اور تیم کے بغیر مجد ہے گزر کر باہر نہ لکا ہے کہ خشل کرے اور اس طرح آگر عورت کو وہاں چیش آجائے تو بھی ای طرح کرے ۔ (تیم کرے باہر نکلے)۔ عول اللہ علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (جنابت باب ۱۵ میں) اس قشم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (نجاسات باب ۱۵ میں) اس قشم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (نجاسات باب ۱۵ میں) در نشاء اللہ)

## ﴿ ابواب نجاسات ﴾

## برتن اور چرے

## (اسلله مین کل زیاسی (۸۳)باب بین)

### باسا

سوائے طفل شیرخوار کے پیشاب بخس ہےاوراس نجاست سے بدن اور کیڑے کودومر تبددھونا واجب ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کوچھوڑ کر باتی چار کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام سے سوال کیا کہ اگر پیشاب کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا:
  اے دوبارد مود ( تہذیب الاحکام )
- حسین بن ابوالعلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر بدن کو پیشاب لگ جائے تو؟ فرمایا: اس پردوبار پانی ڈالو کیونکہ دہ (پیشاب) پانی ہی تو ہے (وہ کوئی میل کچیل نہیں ہے کہ رگڑنے کی ضرورت ہو) پھرعرض کیا اور اگر کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اسے دوبارد حودَ۔ (الفروع المتہذیب السرائر)
  - ٣- من كلين فرمات بين كما كريي المسرح في مرحث في وغيره بروواتي على مقدار من باني سائد وودال (الفروع)
    - ٣- في كلين فرمات بي كديه بيثاب كونى ميل نبيس ب كداب مفاور ركز في كاضرورت بو\_(ايضاً)

## باب٢

اگر کپڑے کو کی طشت یالگن میں دھویا جائے تو دوبار دھونے سے پاک ہوتا ہے اور آب جاری میں ایک باردھونا کافی ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کدیں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کپڑے کو پیٹاب لگ جائے تو؟ فرمایا: اگراہے کی گئن میں دموؤ تو دوبار۔ادراگر آب جاری میں دهوؤ تو ایک بارکافی ہے۔ (تہذیب الاحکام)

## اگرطفل شیرکا پیشاب کپڑے کولگ جائے تو طہارت کے لئے صرف ایک باریانی کا چیڑ کنا کافی ہے۔

(اسباب مس كل جارحديثين بين جن كالرجمة حاضرب) - (احقر مترجم عفى عنه)

- ا۔ حسین بن ابوالعلاء ایک مدیث کے عمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر بچے کپڑے پر پیشاب کر ہے تو ؟ فرمایا: اس پر تعوز اسایانی ڈال کرا سے نجوز دو۔ (الفروع التہذیب الاستبصار)
- ۲۔ حلبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچہ کے بیشاب کے متعلق دریافت کیا؟ فر مایا: اس پر پانی ڈال دو۔ اور اگروہ روٹی کھا تا ہے تو پھراسے ہا قاعدہ دھوؤ۔ پھر فر مایا: اس سلسلہ میں بچیاور بچی کا تھم ایک بی ہے۔ (ایسناً)
- ۳۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامؓ) ہے سوال کیا کہ اگر بچہ کا پیشاب کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اسے دھوڈ الو۔ عرض کیا کہ اگر جگہ کا پیدنہ ہوتو؟ فرمایا: تمام کپڑ ادھوڈ الو۔ (تہذیب واستبصار)
- بؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخ طوی نے دھونے کا مطلب اس پر پانی ڈالنالیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دھونامتحب ہؤاور یہ مجی اختال ہے کہ اس سے مرادوہ بچہ ہوجوروٹی کھاتا ہے۔
- سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بچی (اگر چہ بنوز روٹی ندکھاتی ہو) کے دود ھاور پیشاب کی وجہ سے کپڑے کو دھویا جائے گا کیونکہ دود ھاس کے مثانہ سے کھٹا ہے اور بچہ کے دود ھاور بیشاب سے جب تک روٹی ندکھائے کپڑ انہیں دھویا جائے گا کیونکہ اس کا دود ھاس کی مال کے کا ندھوں سے نکلتا ہے۔ (الفقیہ المقنع العلل التہذیب الاستبصار)
- و نف علام فرماتے ہیں کہ فی طوی فرماتے ہیں کہ جن روایتوں ہیں وارد ہے کہ بچہ کے پیشاب کی وجہ سے گیر انہیں دھویا جائے گا ان کا مطلب سے ہے کہ گیرا نجو آئیس جائے گا بلکہ صرف اس پر پانی ڈالا جائے۔ اور مؤ لف علام فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں وارد ہے کہ بچی کے دودھ سے بھی کیڑا دھویا جائے گایہ یا تو استجاب برجمول ہے یااس صورت برجمول ہے کہ جب دودھ کے ساتھ بیشاب کی آمیزش ہویا ہے کہول برتقیہ ہے کیونکہ یہ بعض اہل خلاف کے نظریہ کے موافق ہے (واللہ اعلم) اور اس کا رادی بھی عالی المذہب ہے۔

## بإسهم

## بچہ کی تربیت کنندہ عورت کے پاس اگر کیڑوں کا صرف ایک جوڑ اہوتو اس پرروز ایک باراس جوڑے کا دھو تا واجب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ ابوحفس بیان کرتے ہیں کہ حضرت الم پہلر صادق علیہ السلام ہے ہو چھا گیا کہ ایک بچہ دارعورت کے پاس صرف ایک جوڑا تیص ہے اور اس کا ایک نومولود بچہ ہے چھاس پر پیشاب کرتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ قیص کو دن بی صرف ایک بار دھو لے۔(الفقیہ المقع المتہذیب)

### باب۵

بچھونایااس جیسی کوئی چیز جس میں روئی وغیرہ بھری ہوئی ہو جب اسے پیشاعب گگ جائے تواس کے پاک کرنے کا طریقہ۔ (اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ ابراہیم بن ابوجمود بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ تکمیدادر پھونا کواگر پیشاب لگ جائے توان کا کیا کیا جائے؟ (انہیں کس طرح پاک کیا جائے؟) جبکہ وہ موٹے ہوں اور ان بیں بہت می روئی وغیرہ بحری موئی ہو؟ فرمایا: اس کے مندکی جانب سے بھا ہری حصہ کو دھولیا جائے لے (الفروع الفقیہ المتہذیب)
- اراہیم بن عبدالحمید بیان کرتے ہیں کہ جی نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے اس کیڑے کے متعلق سوال کیا جے ایک طرف سے پیشاب لگے اور دوسری طرف سے پار ہوجائے یا پوشین اور دہ کیڑا جس میں روئی وغیرہ بحری ہوئی ہواگر اسے پیشاب لگ جائے تو؟ فرمایا: جتنی مقدار اور جس جانب کو پیشاب لگا ہوا ہے اسے دھوڈ الؤ پھر دوسری جانب کو ہاتھ لگا سکتے ہو! اور اگر اس نجس حصد کو ہاتھ لگا تا چا ہوتو اسے دھوؤ۔ ورنہ صرف اس بریانی چیٹرک دو۔ (الفروع)
- ۳۔ عبداللہ بن الحن اپنے جدعلی بن جعفر سے اور وہ اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہیں نے آپ سے سوال کیا کہ ایک بچھوٹا ہے جس میں بہت ہی اون ہے۔اگراسے پیٹاب لگ جائے تو کس طرح دصویا جائے؟ فرمایا: وہاں اس پراس قدر پانی ڈالا جائے جہاں پیٹاب لگا ہوکہ دوسری طرف سے باہرتکل جائے۔

(قرب الاسنادُ اليحار)

المراب الكاطام المرابي في المعدد على معدد على المدين المراب في المديرات والموادر من المعالم المرابي ال

#### بإب٢

# جب کسی عضو کونجاست لگ جائے اور پھر آدمی کو پسینہ آجائے توجب تک پسینہ جاری نہ ہوجائے اس وقت تک ملاقی حصہ نجس نہیں ہوتا۔ (اس باب ش کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ تھم بن تھیم بن برادرخلاد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ بیں پیٹاب کرتا

  ہوں گر جھے (استخاء کے لئے) پانی دستیاب نہیں ہوتا اور میرے ہاتھ کو کچھ پیٹیاب لگ جاتا ہے اور میں اے دیوار پر یا خاک

  میں ملتا ہوں پھر میرے ہاتھ کو پسینہ آتا ہے اور میں وہ ہاتھ منہ پر یا جسم کے کسی حصہ پر یا کپڑے کولگاتا ہوں تو ؟ فر مایا : کوئی
  مضا نقہ نہیں ہے۔ (الفروع الفقیہ الجہذیب)
- ۲۔ عیص بن قاسم ایک حدیث کے حمن بیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اینے ذکر کو ہاتھ لگا تا ہے (جس سے اس کے ہاتھ کو پیشاب لگ جا تا ہے) پھراس کے ہاتھ کو پیدنہ آتا ہے اور اس سے اس کا کپڑ الگ جا تا ہے کیا کپڑ سے کودھوئے؟ فرمایا نہ لے ۔ (التہذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۳۱ میں) گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۱۱ اور باب ۲۷ میں) آئینگی انشاء اللہ۔

ا حدیث کاس آخری صے بعض علی منے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جس سے طاقات سے کوئی ٹی ٹی ہیں ہوتی حالا تکدا گراس صدیث کے ابتدائی حدید یوں ہے۔ عیمی بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت امام بی معفوصا دق علیہ السلام سے موال کیا کہ ایک جگہ پیشا ب کیا جہاں پائی موجود نہ تھا اس نے پھر سے پیشا ب کے مقام کوخلک کیا۔ بعدا ذال اس کے ذکر پر اور دانوں پر بیسنہ یا (اور دو ہا ہم لے ) تو ؟ فر ہایا: دو (پائی لئے کے بعد ) اپنے ذکر اور دانوں کو دھوے گا۔ ظاہر ہے کہ ذکر پر (پیشاب دائی) میں نوام اس کے ذکر پر اور دانوں کو دھوے گا۔ ظاہر ہے کہ ذکر پر (پیشاب دائی) میں نوام ہوا کہ جس بی بخس ہو تھر پر لئے ہے در در ہوگی اب تو ذکر جس تھا اور جب اس کا پیند دانوں کو دھوے گا۔ ظاہر ہے کہ دو کر کو ہوئے تھر معلوم ہوا کہ جس بی بخس ہوتا ہے۔ اب رہا اس حدیث کا آخری حصہ جو بہاں متن میں فہ کور ہے کہ عیمی نے موال کیا کہ اگر کوئی پیشا ہے کہ بعد ذکر کو ہاتھ کو پیدنہ آیا اور پھر تما ہوا کہ اس مدیث میں بہاں ملاحت کی گئرے کو لگایا ؟ لہذا میں ممکن ہے کہ ہاتھ کا بعض حصد ذکر کو لگایا ہوا دور جب ہاتھ کا اور کہ رہا تھا کہ ہاتھ کا ہوت ہیں ہوتا کہ ہاتھ کا اس مدید ہیں ہوتا کہ ہاتھ کا مور ہیں ہوتا کہ ہاتھ کا ہوت کی بیٹ کے لئا مالاحتال ہمل الاستدال اس سے بیر گڑ دارت نہیں ہوتا کہ ہاتھ کا جس حصد پید ہم سے بی گڑ دارت نہیں ہوتا کہ ہاتھ کا جس حصد پید ہم سے بیر کہ دارت کھی ہوت کہ ہاتھ کا تعمل حسر پید ہم سے بیر کہ دارت کھی ہوت کہ ہاتھ کا دور اس کی کھرے کو لگا اور کہ کہ ہاتھ کا دور اس کے دور کونگا ہوت کی ہوتی ہوتا کہ ہاتھ کا دور اس کو کھوئی ہوتا کہ ہوتھ کو دور اس کی کھر کو لگا ہوتھ کی گئر کو لگا اور کھر کا مور کھی ہوتا کہ ہاتھ کا دور اس کی کھر کو لگا اور کھر کا مور کھر کو سے دور کھر کی کھر کے کو لگا اور کھر کے کھر کے کو لگا اور کھر کے کھر کے کو لگا اور کھر کے کھر کے کو لگا اور کھر کھر کھر کے کو لگا اور کھر کے کھر کے کو لگا اور کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کو لگا اور کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کھر

جب کیڑے کا کچھ حصنجس ہوجائے تو صرف ای حصد کا دھونا واجب ہے اوراگروہ جگہ مشتبہ ہوجائے تو ہرمشتبہ جگہ کا دھونا واجب ہے اورمستحب ہے کہ تمام کیڑ ادھویا جائے۔

(اسباب ش کل دس مدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کوچھوڑ کر باتی سات کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی مند)

- ا۔ محمد بن مسلم ایک حدیث کے ختمن میں امالیات میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کیڑے کے متعلق جے منی لگ جائے۔ فرمایا: اگروہ جگہ معلوم ہے تو اس مقام کودھو وَاورا گروہ مقام معلوم نہ ہوتو پھر پورا کیڑادھوؤ۔ (العبذیب)
- ۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ان (امام) کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے کپڑے کوئکسیروغیرہ کا پچھ خون لگایا منی لگ گئی۔ اب جھے اس نجاست کے لگنے کا تو یقین ہے گراس جگہ کا پیٹنیس چانا تا کہ دھویا جائے تو؟ فرمایا: کپڑے کی وہ تمام جانب دھوؤ جس جانب نجاست لگنے کا یقین ہے تا کہ طہارت کا بھی یقین حاصل ہوجائے۔ (المتہذیب الاستبصار العلل)
- ۳۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام) سے سوال کیا کہ بچہ کا پیشاب کپڑے کولگ جاتا ہے تو؟ فرمایا: اس جگہ کودھوؤعرض کیاا گراس جگہ کا پیدنہ چلے تو؟ فرمایا: تمام کپڑا دھوؤ۔ (تہذیبین)
- ۳۔ حلی ایک حدیث کے ممن میں معرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر آدی کو یہ یقین تو ہواس کے کپڑے کوئی کے محراس کی جگہ کا پینانہ نہ ہوتوا ہے بہتر یہ ہے کہ تمام کپڑادھوڈا لے۔ (الفروع المتہذیب)
- محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گھوڑ دن گرموں اور خچروں کے بیشاب کے متعلق سوال کیا کہ اگر کیڑے کو گھر سارا کیڑا دھوڈ الواور متعلق سوال کیا کہ اگر کیڑے کو گھر سارا کیڑا دھوڈ الواور اگر پیشاب کلنے کا شک ہوتو صرف یانی چھڑک دو۔ (الفروع التہذیبین)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیتھم استحباب برمحول ہے کیونکہ ان حیوانوں کا پیشاب نجس نہیں ہے۔جیسا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔
- ۱- علی بن جعفراہے بھائی معفرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آ دی کے کیڑے کومٹی لگ جائے اور اسے ندوھوئے تو کیا اس نجس کیڑے میں رات گز ارسکتا ہے؟ فرنایا: کروہ ہے۔ (البحار)
- 2- نیزموصوف بیان کرتے ہیں کہ بیل نے امام سے سوال کیا کہ اگر آدی کو کپڑے بیں پیند آجائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ کپڑے
  کومنی کی ہوئی تھی تو اب کیا کرے؟ تو آیا دھونے سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ پیند آنے ک
  صورت بیل اس کے بدن کووہ منی لگ گئ ہے جو کپڑے بیل تھی تو اسے چاہیئے کہ جم کاوہ حصد دھوئے جے منی کی ہے اور اگر کھنے
  کاعلم تو ہوگر اس جگ کا پیدنہ ہوتو پھر سارا بدن دھوئے۔ (الہجار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں سے پہلے (باب ٣٩ از جنابت) میں اس قتم کی بعض مدیثیں گزرچکی ہیں اور پجھاس کے بعد

## (باب ااورباب ٣٨ من) ذكركي جائيتكى انشاءالله

## باب۸

## انسان اور ہروہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا بشر طبیکہ وہ خون جہندہ رکھتا ہواس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ساعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر کپڑے کو بلی کا پیشاب لگ جائے تو جب تک اے دھویا نہ جائے اس میں نماز جائز نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہراس حیوان کے پیشاب لگنے سے کپڑے کو دھور جس کا کوشت نہیں کھایا جاتا۔ (ایضاً)
- ۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسن جبنی علیہ السلام کو ( بھین کے عالم میں) لایا گیا۔ آپ نے انہیں گود میں لیا۔ آپ نے ان پر پیشاب کردیا۔ (لوگوں کے شور مجانے پر) آپ نے فرمایا:
  میرے بیٹے کا پیشاب قطع نہ کرد۔ (بعدازاں آپ نے پانی طلب کر کے اس پر ڈالا)۔ (معانی الاخبار)
- سم۔ جناب عباس کی زوجه ام الفعنل حضرت امام حسین علیہ السلام کو (بحیبین کے عالم میں) حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ اور انہوں نے آنحضرت کے کیڑے پر پیٹاب کر دیا۔ ام الفعنل نے آئییں وحم کایا جس سے شنم اوہ و و اسلام کی استان کے کیڑے پر پیٹاب کر دیا۔ ام الفعنل نے آئییں وحم کایا جس سے شنم اوہ و و اسلام کے اس کے خطرت نے فرمایا: اے ام الفعنل خبر وار! یہ میرا کیڑا ہے جسے وحود یا جائے گائے نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ (الملہوف سیدابن طاوس)
- ۵۔ عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جس آئے ہیں چوہے کی مینکن پڑ جائے اس کا کھانا جائز ہے؟ فرمایا: اس کا اوپر والاحصہ اٹھالیا جائے آتی ہا تھائے ہیں کوئی مضا لَقتہیں ہے۔ (التہذیب)
- ۱- ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام ) سے سوال کیا: بلی کتے محد معے اور گھوڑے کا پیشاب کیسا ہے؟ فرمایا: انسان کے پیشاب جیسے ہیں۔ (العبد یب واستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ فیخ طویؒ نے فرمایا کہ اس روایت میں گھوڑے اور گدھے کا پیشاب کراہت پر محمول ہے یا تقیہ پر نیز اس قتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (آب مطلق کے مختلف ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (آئندہ ابواب میں) آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

## ہروہ حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور گوبر پاک ہے اور جس کا گوشت کھانا کروہ ہے اس کا از المستحب ہے بالحضوص پیشاب کا۔

(اسباب میں کل اکیس حدیثیں ہیں جن میں سے چار مردات کوچھوڑ کر باقی کا کاتر جمد حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ۔ حلّی حفرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: گدھے کی لید میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کے پیٹاب کو معولو۔ (الفروع تہذیبین)
- ابوالا فرالنحاس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا حیوانوں سے سردکار دہتا ہے۔ بعض اوقات میں رات کو باہر لکتا ہوں اور حیوانوں نے پیشاب وغیرہ کیا ہوتا ہے جب وہ پاؤں مارتے ہیں تو میرے کپڑوں پر پیشاب اور پیشاب کے کچھ چھینٹے پڑجاتے ہیں جن کا اثر مجھے نظر آتا ہے تو؟ فرمایا: کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (الفروع الفقیہ)
- س- محرطبی ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کرتے ہیں کہ میں لیدکو پاؤں تلے روئد تا ہوں تو؟ فرمایا: بیتمهارے لئے ضرر رسال نہیں ہے۔ (الفروع)
- اللہ نظیمالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جن حیوانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب سے کیڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع) التہذیب)
- ۵۔ محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اونٹ کا یے بھیڑ بھری کا دود جداور کوشت کے بارے بیس سوال کیا؟ فرمایا: ان سے وضو نہ کرو۔ اور ان بیس سے کوئی چیز تمہارے کیڑوں کولگ جائے تو اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگریہ کے مفائل سخرائی کے لئے دھونا جا ہو۔ (ایعنا)
- ۲ نیزمحمہ بن سلم نے انہی آنجناب ہے محوزے گدھے اور خچر کے پیشاب کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: اے دھوڈ الواور اگر جگہ کا پیدنہ ہوتو کا المرشک ہوتو صرف اس پر پانی چیئرک دو۔ (العینا)

نیز زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فرمایا ہروہ حیوان جو حلال گوشت ہے اس کے بال پیشاب کو براور دود حالکہ اس کی ہرچیز میں نماز جا تزہے۔ جبکہ تہمیں علم ہوکہ وہ یاک ہے۔

2- زرارہ نے امامین میں سے ایک امام سے کھوڑوں کے پیٹاب کے متعلق سوال کیا کداگر کپڑے کولگ جائے تو؟ امام نے اسے ع عمروہ قرار دیا۔ راوی نے عرض کیا: ان کا گوشت حلال نہیں ہے؟ فرمایا: ہاں۔ مگر خدانے اسے کھانے کے لئے قرار نہیں

ديا\_(الفروع المتهذيب الاستبصار)

- ۱۶ ابومریم بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ گھوڑوں کے پیشاب اور لید کے متعلق کیا فرمائے ہیں؟ فرمایا: جہاں تک ان کے پیشاب کا تعلق ہے اگروہ کیڑے ولگ جائے تو اسے تو دھوڑ الو۔ اور جہاں تک ان کی لید کا تعلق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ( کہ اسے دھویا جائے )۔ (ایسنا)
- 9۔ عبدالرحمٰن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کسی آ دی کو حیوانات کا پیشاب تو (بطور استجاب) دھوئے۔ حیوانات کا پیشاب تو (بطور استجاب) دھوئے۔ لیکن بحری اور ہر طال گوشت حیوان کے پیشاب بیس کوئی مضا نقہ نیس ہے۔
- دوسری روایت میں وارد ہے کہ اونٹ اور بکری کے پیشاب پر پانی جیٹرک دے ویسے ہر حلال گوشت حیوان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ا۔ عمار حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہروہ حیوان جو حلال کوشت ہے اس کے اندر سے جو کچھ فکلا ہے اس میں کوئی مضا نقنہیں ہے۔ (المتهذیب)
- اا۔ معلٰی بن حیس اور عبداللہ بن الی یعنور بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ہمراہ جارہے تھے اور ہمارے آ گے ایک گدھا تھا اس نے پیشاب کیا اور ہوا سے اڑکر ہمارے چہروں اور کپڑوں پر آلگا۔ جب ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیسب ما جرابیان کیا فرمایا : کوئی مضا تھنہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ۱۱۔ عمار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا کوئی شخص گائے کا پیٹاب پی سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر بطور دوااسے استعمال کی ضرورت ہوتو پی سکتا ہے اور یکی عظم اونٹ اور بکری کے پیٹاب کا ہے (کہ بطور دوا پیا جا سکتا ہے)۔ (تہذیب)
- ۱۳۔ علی بن رہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے سوال کیا کداگر ( گھوڑے وغیرہ کی) ترلید میرے کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اگراہے کثیف نہ مجھوتواس میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ ( قرب الاسناد )
- اا۔ ابوابیخری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے اب وجد کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جس حیوان کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی مضا نقتہیں ہے ( لیعنی پاک ہے)۔ (ابیناً)
- 10ء علی بن جعفر فرای معالی حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کداگر کھوڑ اپیشاب کرے اور وہ سجدیا اس کی دیوار

- کولگ جائے تو اسے دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھی جاستی ہے؟ فرمایا: جب خلک ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)
- ۱۷۔ نیز علی بن جعتر نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اصطبل میں کیڑار کھا گیا۔ اور وہ پیٹاب اور لید پرگر پڑا جسے چیٹاب اور لید لگ گئ تو؟ فرمایا: اگر اس کے ساتھ کھے چیٹ جائے تو اسے دھو وے اور اگر صرف لیدیا اس کی زردی (رنگ) لگتاہے تو اس زردی کی وجہ سے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایساً)
- 21- عمار بن موی حضرت آمام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا خطاف (سیاه رنگ کی ایک چڑیا ہے) کی شویس کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیان پر ندوں میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ حرآ پ نے اس کے گوشت کھانے کو ناپند کیا کیونکہ اس نے آپ کے گھریٹ (آشیانہ بنا کر) گویا آپ کی پناہ لے رکھی ہے اور ہر پر ندہ جو آپ کی پناہ لے اسے پناہ دو۔ (مختلف علامہ تہذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۸ میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب ١٠و باب ٣٣ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

## مرغی کی بٹھ اور چیگا دڑ اور دوسرے تمام پرندوں کے پیشاب کا تھم؟ (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضرہے)۔ (احترمتر جم عفی عند)

- ا۔ ابوبھیرحضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہراڑنے والی چیز کے پیشاب اور بھے میں کوئی مضا لقتہ نہیں ہے۔(الفروع المجدیب)
- ۲۔ وهب بن وهب حضرت اللم بعفرصادق عليه السلام سے اور وہ اپنے اب وجد كے سلسله سند سے حضرت امير عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا: مرغى اور كيوتركى بھواگر كيڑ سے كؤلگ جائے تو كوئى حرج نہيں ہے۔ (تہذيب واستبعار)
- س- فارس بیان کرتے ہیں کہ امام کی خدمت میں ایک فض نے خطاکھا جس میں بیسوال کیا تھا کہ اگر مرفی کی بڑھ کیڑے کولگ جائے تو اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ امام نے جواب میں اکھا۔ (ایسنا)
- حضرت فی طوی نے اس علم کواستحباب پرمحمول کیا ہے یا اس بات پر مرفی جلا لہ ہوئیا تقید پرمحمول کیا ہے کونکہ یہ بہت سے اہل خلاف کے ذہب کے موافق ہے۔
- ۳ دا دورتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریادت کیا کہ میرے کپڑے کو چیگا دڑ کا پیشاب لگتا ہے میں ڈھوٹر تا ہوں مگر وہ جگہ نہیں ملتی تو؟ فرمایا: تمام کپڑا دھوؤ۔ (تہذیب واستبصار وسرائز)

غیاث حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیو مجھمراور چیگا دڑکے خون اور پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؓ نے ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے جوغیر ماکول اللحم کے پیشاب کی خواست پردلالت کرتی ہیں اس روایت کوتقیہ پرمحمول کیا ہے بتابریں پہلی حدیث (جس میں ہر پرندہ کے پیشاب کو پاک قرار دیا گیاہے)۔ دیا گیاہے)وہ اس پرندہ کے ساتھ مخصوص ہوگی جو حلال کوشت ہے یا جومجہول الحال ہے (واللہ العالم)۔

#### ابال

سوائے کتے اور خزیر کے دوسرے زمین پر چلنے والے تمام حیوانات کاپسینہ بدن اور جو کچھان کے ناک اور منہ سے نکلتا ہے وہ پاک ہے۔ (اس باب میں کل پانچ مدیشیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

فعل بن ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بلی بری گائے اونے کہ ھے اونے کہ ھے گوڑے چے وقتی اور در ندول کے جو شخے کے بارے میں بوجھا؟ فر مایا: کوئی مضا لَقَتْ بین ہے۔ میں نے اس قدر حیوانات کے بارے میں موال کیا کہ کی کوئیس جھوڑا۔۔۔(اورامامؓ نے وی جواب دیا کہ کوئی مضا لَقَتْ بین ہے) محر جب میں کتے تک پہنچا تو فر مایا: وو بالکل نجس ہے۔ (تہذیب واستر صار)

ما لک جنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق طیدالسلام سے دریافت کیا کہ محور نے کی ناک سے جو پکھ لکان ہے وہ میرے کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفروع) المتہذیب)

۔ اسے پہلے (باب ہیں) حدیث مماراز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ ہروہ حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جزر کھواس سے نکاتا ہے اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

فیخ صدوق علیه الرحمدروایت کرتے ہیں: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ہروہ حیوان جو جگالی کرتا ہاس کا جوشمااوراس کالعاب دہن حلال (اور یاک) ہے۔ (الفقیه)

عبدالله بن الحن الي جد جناب على بن جعفر سے روایت كرتے ہيں ان كابيان بے كدانہوں نے اپنے بھائى حضرت امام موى كالم كالم عليه السلام سے سوال كيا كدا كركوئى شخص بلى كى پيندكو ہاتھ لگائے۔ تو ہاتھ كودھونے سے پہلے نماز پڑھ سكتا ہے؟ فرمايا كوئى حرج نہيں ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے جوٹھ کے ابواب (نمبراوا وام و ۵ میں) اس تنم کی بعض حدیثیں گزر پھی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں اور پھھالی حدیثیں بھی گزر پھی ہیں جو بظاہراس کے منافی ہیں اور وہ کراہت پرمحول ہیں۔

## باب11 کتااگرسلوقی مودہ بخس العین ہے۔

(اس باب میں کل کمیارہ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک محرر کوچھوٹ کر باتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ فضل بن العباس معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر تمہارے کپڑے کو کئے کی کوئی رطوبت
  لگ جائے تو اسے پاک کرو۔ اور اگر خشک حالت ہیں اے لگ جائے تو اس پر پائی ڈال دو۔ راوی نے عرض کیا وہ اس قدر
  (پست) مقام تک کیوں پہنچا ہے؟ فر مایا اس لئے کہ معزت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ و کم نے اسے قل کرنے کا تھم دیا ہے
  (پابنتلاف الفاظ فر مایا کہ آنمخضرت نے دھونے کا تھم دیا ہے)۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ نیز فضل بن عباس ایک مدیث کے من میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتے کے متعلق دریافت کیا؟ فرمایا: وہ بالکل نجس ہے۔ اس کے جوشحے سے وضونہ کیا جائے! اور اس پانی کو انڈیل دواور سب سے پہلے استحار) استمال کے بعد یانی سے دھوؤ۔ (تہذیب استجمار)
- س۔ محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا کداگر کتا کسی پانی والے برتن سے
  لگ جائے تو؟ فرمایا: برتن کودھوؤ۔ (ایساً)
- س۔ محد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کتا آ دی کے جسم کولگ جائے تو؟ فرمایا: اس جگہ کودھویا جائے جہاں کتا لگا ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ حریز بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کما برتن کے پانی ہے لگ جائے تواس پانی کو انٹر میں دو۔ (ایشا)
- ۲۔ معاویہ بن شریح بیان کرتے ہیں کہ معرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کئے کے جوشھے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا
   اے پیاجا سکتا ہے یااس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: ند عرض کیا آیا وہ در عرف بیں ہے؟ فرمایا: ند بخدا ۔ وہ نجس ہے۔ نہ بخدا وہ نجس ہے۔ (ایسنا)
- 2۔ ابوبصیر حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے ممن میں فرمایا کتے کا جوشمانہ پیا جائے مگرید کہ وہ بہت بواحوض ہوجس سے پانی بیاجاتا ہو۔ (ایساً)
- ۸۔ محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلوقی کتے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: اگراسے ہاتھ دگاؤ تو ہاتھ کو یاک کرو۔ (ایساً)

- ابوہل قرقی بیان کرتے ہیں کہ بیں نے معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئے کے گوشت کے متعلق بیوال کیا؟ فرمایا وہ شخ شدہ ہے! عرض کیا آیا وہ حرام ہے؟ فرمایا: وہ نجس ہے! حتیٰ کہ بیس نے تین باراس سوال کو دہرایا اور امام نے ہر باریبی جواب دیا کہ وہ نجس کے ہے۔(الفروع) المتہذیب)
- ۱۰۔ بیخ صدوق باسنادخودحفرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث ارائدا قائیں فرمایا: کوں کے قریب جانے سے اجتناب کرو۔ اور جو کوئی تر کتے کو چھوئے وہ اس جگہ کو دھوئے۔ اور اگر ختک ہوتو چر کپڑے پر پانی چھڑے۔ (الخصال)

مؤلف علام فرمائے ہیں کہاس سے پہلے جوٹھ کے ابواب میں اس متم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۷ وباب۳۳ میں ) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

## باب١١

## خزیر کی نجاسات کابیان۔

(اسباب يس كل چارمديش ين جن كاترجمه حاضر ب)\_(احترمترجم على عنه)

- علی بن جعقر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے اپنے بھائی حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موال کیا کہ اگر کمی شخص کے کیڑے
  کو مور چھو گیا۔ اور اس نے اسے دھویا نہیں ۔ جی کہ جب نماز شروع کرچکا تویاد آیا اب کیا کرے؟ فرمایا: اگر تو نماز بیس وافل
  ہو گیا تو چھر جارتی رکھے اور اگر ہنوز نماز بیس وافل نہیں ہوا تو چھر جس جگہ کو اس نے چھوا تھا اس پر پانی چھڑک کے دے گریہ کہ کپڑے پر پچھاٹر ظاہر ہوتو چھر (با قاعدہ) دھوکر اسے پاک کرے۔ پھر سوال کیا کہ اگر سور کسی برتن بیس منہ ڈال کر پانی ہے تو؟
  فرمایا: اس برتن کو سات باردھوئے۔ (الفروع العجذ یب البحار)
- ۔ خیران الخادم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خط تکھا جس میں سوال کیا تھا کہ اگر کپڑے پرشراب یا سور کا گوشت لگ جائے تو اس میں نماز پڑھی جاستی ہے یا نہ؟ کیونکہ ہمارے اصحاب نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو کیونکہ خدانے (شراب کے) پانی حرام قرار دیا ہے (نجس تو نہیں ہے)۔ اور بعض کہتے کہ نہ پڑھو؟ امام نے جواب میں لکھاا لیے کپڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ نجس ہے۔ (ایسناً)

ا بيات كى وضاحت كان تيل بكرج يزخى بده وحرام كى بدر اهرم مرجم فى عد)

ع اس طرح نماز کوجادی اوراس سے پہلے پانی تیز کئے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب سور کپڑے کولگا تو سو بھی خٹک تھا اور کپڑ ابھی خٹک اس کے اس کے بعد فریایا کہ اگر کپڑے پر بیاثر ظاہر ہویعنی رطوبت تو مجرواجہا ہوئے۔ (مداکن ناضرہ)۔ (احترمتر جمعنی صنہ)

- سو۔ سلیمان الاسکاف بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا خزریکے بالوں کے ور میں سے (بچوں کے لئے) محموظے 'سلیمانی سکے یا پھر کے تکینے پروئے جاسکتے ہیں؟ فرمایا: اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پرونے والا جب نماز پڑھنا جا ہے وہاتھ وہو لیے۔ (تہذیب)
- ۳۔ (ج۱باب، ۳مس) علی بنداب کی مدیث جو صفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مردی ہے بیان کی جائے گی جس میں امام علیدالسلام شطرنج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو اللنے بلننے والا ایسا ہے جیسے سور کے گوشت کو اللنے بلننے والا ہو! میں نے عرض کیا جو خص سور کا گوشت النے بلنے اس پر کیا ہے؟ فرمایا: وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس سے پہلے (آب مطلق باب ۱۱و۵ میں اور جو مٹھے کے باب ایس) اس متم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں اور آئندہ مجی (باب ۲۱ و۳۲ میں) اس متم کی بعض مدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

## باب ۱۹۳۸ کافراگر چهذی ماناصبی ہونجس العین ہے۔

(اس باب من كل باره حديثين بين جن كالرّجمة حاضر ب)\_(احتر مترجم عني عنه)

- اً۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اہل ذمہ (کافر ذمی) اور مجوسیوں کے برتنوں کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: اس کے برتنوں بیل نہ کھا کہ اور نہ ان کا وہ کھا نا کھا کہ جووہ پکاتے ہیں اور نہ بی ان کے ان برتنوں بیل یانی ہؤ جن بیل وہ شراب پیتے ہیں۔ (الفروع المحاس)
- ۲۔ عبداللہ بن کی الکالی بیان کرتے ہیں کہ یس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کھانا کھاری ہے اوران کے پاس ایک جموی بیٹھا ہوا ہے آیاوہ اسے طعام کی دعوت دیں؟ فرمایا: جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو جموی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا اور میں اس بات کو بھی ناپیند کرتا ہوں کہ تم پروہ چیز حرام دے دوں جوتم (رواداری کے تحت ) اسپین شہروں میں کرتے ہو۔ (الفروع المحان المجندیب)
- ا- محدین سلم بیان کرتے ہیں کہ صرت امام محد باقر علیہ السلام نے اس محض کے بارے میں جس نے کسی مجوی سے مصافحہ کیا

ا اس رواے کو خالفین ہمارے خلاف پیش کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سور کے بال پاک ہیں۔ ہم اس سے پہلے وَ رکے بالوں کی ری سے پان کھنچنے والی صدیف کے ذیل میں اس بات کو بالوں کی ری سے پان کھنچنے والی صدیف کے ذیل میں اس بات کو بالوضاحت کھے چیس کہ ہمارے نہ ہب میں کا اور خزیر کہنچ الا جزار پیس ایسی میں ہوائے میں کہ امام نے ان بالوں کے دورے میں محوقے ہے کہ خزیر یہ کہ بال نجی بال نجی بال نجی ہوائے میں وہ بدے مردوں یا ہو گوروں کے لئے تھوڑے ہی ہوتے وہ میں اور بیسی میں ہوتے ہیں وہ بدے مردوں یا ہو گوروں کے لئے تھوڑے ہی ہوتے ہے۔ یہ وہ بدے مردوں یا ہو گی گوروں کے لئے تعاوز میں ہوتے ہے۔ یہ وہ بدے تردو ہوتے تھے۔ راحتر متر جم مفی صدر)

- تھا۔ فر مایا: وہ ہاتھ کو دھوئے مگر وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (اصول کافی المتہذیب)
- سم خالد قلائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں کافر ذمی سے ملاقات کرتا ہوں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے؟ فرمایا: اسے خاک یا دیوار کے ساتھ ملو ۔ میں نے عرض کیا اور اگر ناصبی ہاتھ ملائے تو؟ فرمایا: ہاتھ دھوؤ۔ (ایعنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ امام نے کا فرزی سے ہاتھ ملانے کے بعدد هونے کی بجائے جو صرف مٹی پر ہاتھ مُلنے کا حکم دیا ہے یہ اس بات پرمحمول ہے اس کا ہاتھ تر نہ ہو بلکہ خشک ہواور خاک یا دیوار پر مکنا استخباب پرمحمول ہے۔ اور سابقہ حدیث میں جو ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس پرمحمول ہے کہ اس کا ہاتھ تر ہو۔ (اور یہی وجہ ناصی سے ہاتھ ملا کر دھونے کی ہے)۔
- ۔ ابوبصیرامامین میں سے ایک امام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہودی ونصرانی سے مصافحہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ کپڑے کے اوپر سے کرو۔ اوراگر (نگے) ہاتھ سے کرئے چھرا پنے ہاتھ کودھولو۔ (ایسنا)
- علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا مجوی کے ساتھ ایک
   بی بیالہ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا ہیں اس کے ہمراہ ایک بی بستر پرسوسکتا ہوں؟ فرمایا: نہ! (الفروع)
- ے۔ ہارون بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میرا مجوسیوں سے میل جول رہتا ہے تو کیا میں ان کا طعام کھا سکتا ہوں؟ فرمایا: ند۔ (ایساً)
- ۸۔ سعیدالاعرج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہودی و نصرانی کا جوٹھا
   حلال ہے؟ فرمایا: نہ۔ ( کتب الاربعہ )
- علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا نھرانی اور مسلمان جمام میں استحض کر سکتے ہیں؟ فرمایا: جب مسلمان کوظم ہو کہ وہ فسرانی ہے تو پھراس جمام کے پانی میں عشل نہ کرے (جبکہ جمام کے پانی کامنی نہ ہواور نہ ہی گریا گریے دائد ہو)۔۔۔گریہ کہ اس (نھرانی) سے پہلے تنہا عشل کیا ہوتو یہ (مسلمان) پہلے اس جگہ کو پاک کرے پھر شسل کرے! پھریہ سوال کمیا کہ اگریہ دی یا نھرانی پانی میں ہاتھ ڈالے تو آیا اس پانی سے نماز کے لئے وضو کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا نہ اگریہ کہ مجبورہ مضطر ہوجائے۔ (تہذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مدیث کا ابتدائی حصداس صورت پرمحمول ہے کہ تمام کا مادہ وہنج نہ ہوجس سے وہ پانی نجس ہو جائے گااورا کشے عسل نہیں کرسکتا۔اور آخری حصداس صورت پرمحمول ہے کہ جب پانی بمقدار گر ہو۔ یا جمام کا مادہ ہوجس سے وہ جگہ یا ک بھی ہوجائے اور عسل بھی صحیح ہو۔

- ا۔ نیزعلی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت اہام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا یہودی و نفر انی کے بستر پرسویا جاسکتا ہے؟

  فرمایا: کوئی مضا نقتہ نہیں ہے۔ گرا لیے کپڑوں جس نماز نہ پڑھی جائے۔ اور نہ ہی کوئی مسلمان مجوی کے ساتھ ایک پیالہ جس کھانا

  کھائے نہ اسے اپنے بستر پر بٹھائے نہ مجد جس اور نہ ہی اس سے مصافحہ کرے۔ پھر سوال کیا کہ ایک شخص نے بازار سے پہنے

  کھائے نہ اسے اپنے بستر پر بٹھائے نہ مجد جس اور نہ ہی اس سے مصافحہ کی مسلمان سے کے لئے کپڑا خریدا۔ اسے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ کس کا تھا؟ آیا اس جس نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: اگر تو مسلمان سے خریدا ہے تو اس جس نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کی لھرانی سے خریدا ہے تو پھر جب اسے دھونہ لے اس وقت تک اس میں نماز نہ بھے۔ (ایسنا)

  نہ بڑھے۔ (ایسنا)
- اا۔ ابراہیم بن ابو محمود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نصر انی لونڈی آپ کی خدمت کرتی ہے اور آپ کو علم ہے کہ وہ نہ وضو کرتی ہے اور نہ عسل جنابت تو؟ فرمایا: کوئی مضا کھنے نہیں وہ ہاتھ دھو لیتی ہے اور نہ عسل جنابت تو؟ فرمایا: کوئی مضا کھنے نہیں وہ ہاتھ دھو لیتی ہے اور ایضا )
- ۱۲۔ زرارہ نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ آیا مجوسیوں کے برتنوں میں کھانا جائز ہے؟ فرمایا اگران کے استعال میں مجبور ہوتو پھران کو پانی ہے دعولو۔ (محاسن برقی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد کتاب الاطعمہ (ج۸بب ۵میں) ایک بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی اور وہاں پھھالی حدیثیں بھی بیان کی جائیگی جو بظاہران کے منافی ہیں اور وہ تقیہ پرمحمول ہیں۔ ای طرح ابرا ہیم بن ابومحود جوائی باب میں نبراا میں فدکور سے (جوائل کتاب کی طہارت پردلالت کرتی ہے) وہ بھی محمول برتقیہ ہے کیونکہ یہاں ایک حدیثیں موجود ہیں جوان کی نجاست پردلالت کرتی ہیں اور وہ نعی قرآن اور احتیاط کے مطابق ہیں چنانچہ آب مضاف و ستعمل اور نواتض وضو (باب اا

## بإب١٥

جلّال (فضله خوار) كالهيينه مروه ب\_

(ال باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ہشام بن سالم حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا : فضلہ خوار حیوانوں یا مرغوں کا گوشت نہ کھاؤ۔ اورا گران کا پسیندلگ جائے تواہے دھوڈ الو۔ (الفروع المجہذیب)
- ۲۔ حفص بن البختری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: فضلہ خوار اونٹنی کا دود ھند پیرکر اس کا پینندلگ جائے۔ تواسے دموڈ الو۔ (ایساً)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چک ہے کداس سے مراد کراہت ہیں جلا ل کا پیدند مروہ ہے۔

## تاب٢١

## منی کی نجاست کا بیان۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو لکر دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

محد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام سے سوال کیا کہ اگر فدی کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اگر

چاہے تو اس پر پچھ پانی چھڑک دے! اورا گرمنی کپڑے کولگ جائے تو اس کے متعلق فرمایا: اگر اس مقام کاعلم ہو جہال گی ہے تو

اس مقام کودھوؤ۔۔۔اوراگروہ مقام معلوم نہ ہوتو پھرتمام کپڑادھوؤ۔ (تہذیب اللہ حکام)

محرین مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام نے منی کا ذکر کیا اور اس کی شدت نجاست اور پیشاب سے

ہردھ کر اس کے نجس ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: اگر نماز سے پہلے دیکھ لو (تو کپڑے کا دھونا واجب اور) اگر نماز ہیں

مشغول ہونے کے بعد دیکھو (اس نماز کو تو کر اور کپڑ اپاک کرکے) اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور اگر (نماز سے پہلے)

دیکھو گرنہ پاؤ۔ پھر اس کپڑے میں نماز پڑھو۔ اور بعد ان نماز نظر آئے تو پھراعادہ نہیں ہے۔ اور یہی تھم پیشاب کا ہے۔ (ایسناو

طبی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب کسی شخص کواحتلام ہوجائے اوراس کے کپڑے کومنی
لگ جائے تو کپڑے کم مقام کو دھوئے جہاں گئی ہے۔ اوراگر لگنے کاخن ہو گریقین نہ ہواور نہ ہی جگہ کا پینہ ہوتو پھر (احتیاطاً)
اس پر پانی چھڑک دے۔ اور اگرمنی لگنے کا تو یقین ہو گر مقام کا پنہ نہ ہوتو پھر احسن سے کہ تمام کپڑے کو دھو
ڈالے۔ (الفروع المتہذیب)

س ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں سے ایک امام ) سے منی کے متعلق سوال کیا کہ اگر کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: جب لگ جائے خواہ تھوڑی ہویازیادہ اور مقام کاعلم نہ ہوتو پھر سارا کپڑادھوڈ الو۔ (ایصاً)

۔ زید فتام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر میرے کپڑے پرمنی گئی ہوئی ہو۔
اورای کپڑے میں جھے پر بارش برسے یہاں تک کہ وہ کپڑ اثر ہوجائے تو؟ فرمایا کوئی جرج نہیں ہے۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (اس سے بینہ سمجھا جائے کہ ٹی پاک ہے بلکہ) اس کی وجہ بیہ کہ بارش کے پائی نے کپڑے کو

یاک کردیا ہے لیڈا بیجد بیٹ منی کئی ہونے کے (جو کہ ایک مسلم حقیقت ہے) منافی نہیں ہے۔

### باسكا

# مذی ودی تھوک حلق کی بلغم یا ناک کی ریند اور مشتبر طوبت یاک ہے۔

(اس باب مين كل چه حديثين مين جن مين سے ايك مرركوچهو ذكر باتى پانچ كاتر جمد حاضر بے)\_(احتر مترجم عفي عنه)

- ا۔ محمد بن مسلم امامین میں سے ایک امام سے سوال کرتے ہیں کداگر فدی کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اگر چاہے تو اس پر پچھ پانی حچیڑک دے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ حسین بن ابوالعلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ندی کیڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے! جب ہم نے بار بار بات کا تکر ارکیا تو فرمایا: اس پر پانی چیٹرک دے۔ (ایعنا)
- س- نیز حسین بن ابو بر العلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر ذری کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: اگر اس کے مقام کاعلم ہوتو اس کو دھوؤ ورنہ تمام کپڑے کو دھوؤ۔ (ایسنا)
- ۳- نیز حسین بن العلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فدی کے متعلق سوال کیا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے اور اس سے چپک جائے تو؟ فرمایا: اسے دھوؤ گروضو (کی تجدید) نہ کرے۔ (ایساً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخ طوی علیہ الرحمہ نے ان دونوں حدیثوں کو استجاب پرمحمول کیا ہے اور خود فرماتے ہیں کہ ان کے تقیہ پرمحمول کرنے کا بھی امکان واحمال ہے۔
- ۵۔ حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے والد ماجد ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت امیر علیہ
   السلام سے سوال کہا گیا کہ اگر تھوک کپڑے کولگ جائے تو؟ فرمایا: کوئی مضا نقیز بیں ہے۔ ( قرب الا سناد )
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں بعض سابقہ ابواب (باب ۹ میں اور نواقض وضو میں گزر چکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۳۹ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

### باب١٨

جو محض کسی کوئی سے بخس شدہ کیڑے کو دھونے کا حکم دے اور وہ اسے تھیک طریقہ سے بندہ ہوئے اور وہ آ دمی نجاست کی تفتیش کئے بغیر نماز پڑھ لے اور بعد میں پیتہ چلے تو اس پراعا دہ واجب ہے۔ اور وہ آ دمی نجاست کی تفتیش کئے بغیر نماز پڑھ لے اور بعد میں پتہ چلے تو اس براعا دہ واجب ہے۔ (احتر متر جمع فی عنہ)

۔ میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنی کنیز کو تھم دیا کہ میراوہ کپڑا دھوئے جے منی تکی ہوئی تھی!اس نے اسے انچھی طرح نہیں دھویا۔ میں نے اس میں نماز پڑھی بعدازاں پہ و چلا کہ اس میں خشک منی موجود ہے؟ فرمایا:اس نماز کااعادہ کرو۔ (پھرفرمایا)اگرتم نے خودوہ کپڑادھویا ہوتا تو پھرتم پر پچھٹیس تھا۔ (الفروع العہذیب)

دهویے اور نماز کا اعادہ کرے۔ (ایسناً)

### بإبا

نماز کے لئے بدن اور کیڑے سے نجاست کا زائل کرنا واجب ہے لیل ہو یا کثیر سوائے لیل خون کے۔ (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی ددکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

سامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامؓ) سے سوال کیا کہ اگر منی کپڑے کولگ جائے تو؟ امامؓ نے فرمایا: خواہ تھوڑی ہویا زیادہ آگراس کی جگہ معلوم نہیں ہے تو تمام کپڑادھوؤ۔ (الفروع التہذیب)

حسن بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا گیا کدایک فحض پیشاب کرتا ہے اور بفقرر نقط اس کے جسم یا ران کو پیشاب لگ جاتا ہے اور نماز پڑھ کچنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کداسے دھویانہیں تھا تو؟ فرمایا: اسے

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۸و۱۳ ۱۳ اور ۱۱ ش) گزر چکل ہیں اور پچھاس کے بعد خون کے استثناء پر (باب،۲ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

### إب

اگردرہم کی مقدارہے کم خون سوائے منٹنی شدہ خون کے بدن یا کپڑے کولگ جائے تواس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

(اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

عبدالله بن ابی بعضور بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کے کپڑے پرخون کے چھیئے پڑتے ہیں جن کا پہلے تو اسے علم بی نہیں ہوتا اور جب علم ہوتا ہے تو ان کا دھونا بحول جا تا ہے اور نماز پڑھے تھئے کے بعدا سے یاد آتا ہے تو آیا اس نماز کا اعادہ کرے؟ فرمایا: اسے دھوئے گرفماز کا اعادہ نہ کرے۔ مگر یہ کہ آگر ان کوجھ کیا جائے تو بعدا در جم بن جا کی تواس صورت میں ان کودھوکر نماز کا اعادہ کرے گا۔ ( تہذیب واستہصار )

اساعیل جعلی حضرت اما محقر با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کسی آ دی کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہوا وروہ اس میں نماز پڑھے تو اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو نماز کا اعادہ نہ کرے۔ اور اگر اس سے ذیادہ ہے۔ اور اس شخص نے نماز سے پہلے اسے دیکھا بھی تھا گر اسے دھویا نہیں تھا کہ نماز پڑھ لی۔ تو پھراس نماز کا اعادہ کرے گا اور اگر نماز سے پہلے ہیں دیکھا ( المکہ پہلی بارنماز کے بعدد یکھا ) تو پھرا عادہ نہیں کرے گا۔ ( ایسناً )

۳۔ واؤد بن سرحان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جس نے اثنا ونماز

يس اي كرر فون من ويكما تعافر مايا نماز كوتمام كر عكا\_ (ايساً)

اس جمیل بن در آج بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام محمد باقر وامام جعفر صادق علیجا السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی
ایسے کیڑے یہ بن نماز پڑھے جس میں متفرق جگہ پرخون کے چھینٹے پڑے ہوں تو کوئی مضا نقتہیں ہے۔ اگر چہ آ دی نے نماز
سے پہلے دیکھے ہوں۔ (اور نہ دھوئے ہوں) مگر یہ کہ وہ مجموعی طور پڑ بقدر درہم ہوجا کیں ( تب اس میں نماز جائز نہیں

۵- ، منی بن عبدالسلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنے چڑے کو کھولا جس سے خون نکل آیا تو ؟ فرمایا: اگر مجموعی طور پر بقدردانہ نخور بن جائے تو اھوڈ الوور نہیں۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت میخ طوی نے اسے استجاب برجمول کیا ہے اور اس بات کا بھی احمال ہے کہ اسے درہم کی وسعت برجمول کیا جائے گا ( جَبُدوانہ نخور برواہو )۔

- ۲- محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام ) کی خدمت میں عرض کیا کہ بیں نماز کی حالت میں دیکھا ہوں کہ بیرے

  کیڑے پرخون لگا ہوا ہے تو؟ فر مایا: اگر تبہارے پاس دوسرا کیڑا ہے تو اسے اتار پھینک اور دوسرے میں نماز محمل کر۔ اور اگر

  اس کے سواد دسرا کیڑا نہیں ہے۔ تو پھر کوئی حرج نہیں اس کیڑے میں نماز پڑھ بھر طیکہ درہم کی مقدار سے زائد نہ ہو۔ لہذا اگر

  اس سے کم ہے تو بچر بھی نہیں ہے۔ خواہ پہلے دیکھا ہویا نہ؟ اور اگراسے پہلے دیکھا ہواور ہو بھی درہم کی مقدار سے زائد۔ اور اس کے دھونے میں ہل انگیزی کی ہواور اس میں بہت می نمازیں پڑھی ہوں تو ان نمازوں کا اعادہ کرو۔ ( کتب الاربد)
- 2- طلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیوؤں کے خون کے متعلق سوال کیا کہ اگروہ کیڑے کو لگا ہوا ہوتو اس میں نماز پڑھنے سے مانع ہوتا ہے؟ فرمایا: ند۔ اگر چہ بہت ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ اور جوخون اس جیسا ہے جیسے ناک پخون اس میں بھی کوئی مضا کفٹر ہیں ہے۔ صرف پانی چیڑک دے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- علی بن یعفور بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ رمّل سے پیپ بہتی ہے کیا کیا جائے ؟ فرمایا: اگر بہت گاڑھی ہو یا اس میں خون کی آمیزش ہوتو دن میں دو بارضی وشام دھولیا کرو۔ اور یہ وضوکو باطل نہیں کرتی۔ اور اگر بھتر دو ینار کیڑے کولگ جائے تو اسے دھوکا اور اس میں اس وقت تک نماز نہ پردھو جب تک اسے دھونہ لو۔ (البحار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کددیناری وسعت بھی بقدر درہم ہوتی ہاور صدیث کا ابتدائی حصد (کداگر پیپ تھوڑی بھی ہوتو دن میں دوبار کیڑادھویا جائے )استخباب برمحول ہے۔

## بإباا

# وہ خون جوتھوڑ اہوتب بھی معاف نہیں ہے۔

## (اس باب من كل دوحديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب) - (احتر مترجم على عند)

- ابوبعير معزت امام جعفرصادق عليه السلام يا امام محمد باقر عليه السلام سے روایت کرتے بي فرمايا : جوخون اس قدر کم ہو کہ نظر نه آئے اگروہ (بدن يا کپڑے پرلگا ہوا ہو) تو اس سے نماز کا اعادہ نہيں کيا جائے گا۔ گريد کہ وہ خون يض ہو کي ملکہ بيخون تعوز ا ہو يازيادة اسے ديکھے ياند ديکھے سب برابر ہے (ليني معاف نہيں ہے)۔ (الفروع المجہذيب)
- ۲۔ احمد بن ابوعبداللہ اپنے باپ (ابوعبداللہ) ہے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمہارا اپنا خون ووسرے کے خون ہے زیادہ صاف تحرا ہوتا ہے۔ اگر کیڑے پر تمہارے اپنے خون کے پکھ دھے ہوں تو کو کی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور کا خون ہوخواہ کلیل ہویا کیٹر تواسے دھوؤ۔ (الفروع)

### بال-۲۲

# جب پھوڑ ہے پہنسی یا زخموں کی وجہ سے بدن یالباس نجس ہوتواس کے ٹھیک ہونے تک اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ہاں البتددن میں ایک ہاردھونامستحب ہے۔ (اس باب میں کل آ ٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔(احترمتر جم عنی عنہ)

- ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام مجمد با قبر علیا السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نماز پڑھ دلیج تھے۔ میرے ساتھی نے ساتھی نے ساتھی نے بیٹھے بناز پڑھ کے قبل نے عرض کیا کہ میرے ساتھی نے بھے بتایا ہے کہ آپ کے کپڑے میں خون ہے افر مایا: ہاں جھے بھے دل کتا ہوئے ہیں اور جب تک وہ ٹھیکنیں ہوجاتے میں کپڑ انہیں دھوتا۔ (الفروع المجمد یب والاستبصار)
- ۲۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان (امامّ) سے سوال کیا کہ ایک شخص کوزخم ہے یا پھوڑ الکلا ہوا ہے (جس سے خون رستار ہتا ہے ) وہ نہ تو اسے بائد ہ سکتا ہے اور نہ خون کو دھوسکتا ہے؟ فرمایا: وہ نماز پڑھے اور ہر دن میں ایک بارا پنے کپڑے کو دھوئے۔ کیونکہ وہ ہروقت تو نہیں دھوسکتا۔(ایستا)
- ۔ اساعیل بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں حضرت امام محمد باقر غلیدالسلام کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کدان کیا پنڈلی سےخون جاری تھا۔ (تہذیب واستبصار)
- سم۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بی نے اما بین بیں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فض کو پھوڑے پھنیال نگل آتی ہیں اوران سے ہروفت خون رستار ہتا ہے وہ نماز کس طرح پڑھے؟ فرمایا: وہ نماز پڑھے آگر چہاس کا خون بہتارہے۔ (ایسنا والسرائز)

- ۵۔ کیٹ مرادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو بہت ہے پھوڑے پھنیا اِن کی ہوئی ہیں (اوران سے خون و پیپ بہتا ہے کہ )اس کا چڑا اوراس کے کپڑے خون اور پیپ سے بھرے ہوئے ہیں اوراس کے کپڑے خون اور پیپ سے بھرے ہوئے ہیں اوراس کے کپڑے بھی بمنزلہ اس کی جلد کے ہیں؟ فر مایا: وہ انہی کپڑ دل میں نماز پڑھے اوران کو وہوئے بھی نہیں اوراس پر کوئی (مؤاخذہ) نہیں ہے۔ (تہذیب)
- ۱- ابوعبدالرحن بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ (ایک شخص کو) زخم ایک ایک ایک جگد ہے کہ وہ اس کو با ندھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہیں اس سے خون اور پیپ بہتے ہیں اور پھھ میرے کپڑوں کو لگہ جاتے ہیں تو ؟ فرمایا: اسے لگار ہے دو۔ اگراسے ندھوی تو بہتم ہارے لئے ضرر رسان نہیں ہے۔ (ایضاً)
- 2۔ ساعد بن مہران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب کی شخص کو ایسازخم ہوجس سے خون بہتا رہتا ہواوراس کا وہ خون اس کے کپڑوں کولگ جائے توجب تک زخم تھیک ندہوجائے یا خون قطع ندہوجائے اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۸۔ عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو پھوڑ الکلا ہوا ہے۔ اور وہ اس وقت پھٹٹا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو؟ فرمایا: اس پر ہاتھ طے (اسے نچوڑے) اور پھر ہاتھ کو دیواریاز مین پررگڑے اور نماز کوقط نہ کرے۔ (ایمنا)

مچھلی مچھراور پسووغیرہ جن میں خون جہندہ نہیں ہوتا' کا خون پاک ہےاگر چہ بہت زیادہ ہو۔ (اس باب میں کل پانچ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن افی یعفور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حطرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پیوؤں کے خون کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے! عرض کیا: اگر چہ بہت زیادہ اور پھیلا ہوا ہو؟ فرمایا: ہاں اگر چہ زیادہ بھی ہو۔ (تہذیب واستبصار)
- ۲ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت آمیر علیہ السلام اس چیز کے خون میں کوئی مضاً لقتہ نہیں جانتے تھے جس کا تذکیز ہیں کیا جاتا اگر وہ آ دمی کے کپڑے کولگ جاتا کہ اس میں نماز پڑھے۔ (الفروع 'انتہذیب'السرائر)
- محمد بن ریان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مولی کاظم علیہ السلام کوخط لکھا جس میں بیدور یافت کیا تھا کہ آیا مچھر کا خوان بھی لیوک مانندہے۔ اور کیا کی شخص کے لئے بیدواہے کہ وہ مچھر کے خون کا پوکے خون پر قیاس کرتے ہوئے ایسے کوئی مانندہے ماوراس میں کمان براہ منا کیڑے میں نماز پڑھنا کی جیڑوں پر قیاس کرتے ہوئے ممل کرے؟ آپ نے جواب میں لکھا: اس میں نماز پڑھنا

جائز ہے اوراس کو پاک کر لیمافضل ہے۔ (الفروع التہذیب)

- ۳۔ باب، ۲ شل طبی والی حدیث گزر چک ہے جس میں وہ خضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر پسوؤں کا خون کپڑے پرلگا ہوا ہوتو بیاس کپڑے میں نماز سے مانع تو نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں: ند۔ اگر چہزیا دوہی ہو۔
- ۵۔ ای طرح باب ۱ میں غیاث از صادق علیہ السلام والی حدیث گزر چکی ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ پہواور مچھر کے خون اور چڑی کے پیشاب میں کوئی مضا نَقذ نہیں ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس تسم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی۔

### بإبه

اگر بدن کونجاست لگ جائے تو بدن کے طاہر کا یاک کرنا واجب ہیں نہ کہ اس کے باطن کو۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ابراہیم بن ابوجمود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دی جب استنجا کرے تو مقعد کے صرف کناروں کودھوئے گا۔اس کے اندرانگل داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (کتب اربعہ)
- ۲- محمد بن سلم اماین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک محف نمازی حالت میں ناک میں ہاتھ ڈالٹا ہے اور پچھ خون پاتا ہے کیا کرے؟ آیا نماز توڑوے؟ فرمایا: اگر خون خشک ہے تو اسے پچینک دے اور (نماز جاری رکھے) کوئی مضا کقت نہیں ہے۔ (الفروع النہذیب)
- ۳- حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ زخم کوکس طرح دھویا جائے؟ فرمایا: اس کے اردگر دوالے مقام کو دھوؤ۔ (الفروع)
- ۴۔ عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ناک سے خون بہد نکلے تو آیاناک کے اندرونی حصہ کا دھونالازم ہے؟ فرمایا: صرف فلاہری حصہ کا دھونالازم ہے۔ (الفروع 'المتہذیب)
- ۵۔ عمارایک حدیث کے شمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ آدی پر مقعد کے ظاہری حصہ (اردگرد) کا دھونا واجب ہے۔ اس کے اندرونی حصہ کا دھونا لازم نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ۲۔ زرارہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنانہ فرض ہے اور نہ سنت ۔ ( ایمنی اس کا وجوب نہ تر اث سے ثابت ہے اور نہ سنت سے ) تم پر صرف ظاہری حصہ کا دھونا واجب ہے۔ ( ایمنا )
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (احکام خلوت باب ۲۹ وباب ۳۷ میں) گزر چکی ہیں اور پچھ اس کے بعد (باب ۲۵ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

# صرف عین نجاست کااز الہ واجب ہے جبکہ اثر ات کااز الہ ضروری نہیں ہے۔ اور مستحب ہے کہ جب خون کااثر زائل نہ ہوتو اس پر گیروکارنگ لگا دیا جائے۔

(اس باب بس كل چوحديثين بين جن بين ساكي كرركوچود كرباتى پانج كاترجمه حاضرب)-(احترمترجم عنى عنه)

- ۔ علی بن ابوہزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مویٰ کاظم علیۂ السلام سے ان کی والد کی ام کنیز نے سوال کیا۔۔۔ کہ میرے کی پڑے کوئیش کا خون لگا۔ وہو یا تکراس کا اثر زائل نہیں ہوا۔ فرمایا: اسے گیرو سے رنگ دوتا کہ دونوں رنگ باہم خلط ملط ہو جا کیں اورخون کا اثر زائل ہوجائے۔(الفروع المجہدیب)
- ۲۔ ابن المغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا آیا استنجاء کی کوئی حدمقررہے؟ فرمایا: ندا صرف اس جگہ کوصاف کرنا ہے۔ راوی نے عرض کیا وہ جگہ تو صاف ہوجاتی ہے حکر بد بوباتی رہ جاتی ہے افرمایا: بد بوکی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ (ایساً)
- ا۔ محد بن احد بن یکی اشعری مرفوعاً امام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے ایک عورت نے سوال کیا کسیرے کیڑے کوخون حیض لگ گیا۔ دمویا مگراس کا اثر زائل جیس ہوا۔۔۔ مگراہے کیروے دیگ لے۔ (تہذیب)
- المريزيد تنى في معرت الم رضا عليه السلام سدار في جرب كمتعلق سوال كماجن سدموز بيائ عات بن؟ فرمانا:

ابواب فجاسات

rqr

#### كتأب الطبيارة

- نیزعلی بن جفترای به بهانی حفرت اماموی کاظم طیدالسلام سے سوال کرتے ہیں کداگر کی فض کو بستر پراحقام ہوجائے آواں کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا اسے دھو کا اوراگر ایبانہ کرو ۔ تو پھر جب تک وہ (بستر) ختک نہ ہوجائے اس پر نہ سوکہ اوراگراس پر سود جبکہ تنہارا جسم تر ہوتو جسم کا وہ حصد دھو کا جو نجاست سے گھے اور اگر درمیان میں کوئی کیڑا رکھ دو تو پھر کوئی حرج نہیں ۔ (قرب الاساد المجار)
- و علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ بیں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے یہودونساری کے کیڑوں کے متعلق سوال کیا گیا گائے اسلمان ان پرسوسکتا ہے؟ فرمایا بال کوئی حرج نیوں ہے۔ (ایسناً)
- ا۔ ای سلسلدسند سے اور انہی معرت سے سوال کیا جمیا کہ جس جکد پر شسل جنابت یا پیٹاب کیا جاتا ہوا سے بطور فرش خواب استعال کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر ختک ہو ( تو مباح ہے)۔ (ایساً)
- اا۔ ای سلسلہ کی دوسری روایت میں بیاضافہ بھی ہامام نے سوال کیا کدایک آدی الی جگہ سے گزرتا ہے جہاں (خکک) پاخانہ ہے بواچلتی ہے اور پاخانہ کے (ختک ذرات) اڑکراس کے کیڑوں پر اوراس کے سر پر پڑتے ہیں آیا دھونے سے پیشتر وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں ان (ختک ذروں) کوجھاڑد سے پھر پڑھ سکتا ہے۔ (البحار)
- اا۔ تھم بن عیم بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا کہ بیل می سویے بازار جاتا ہوں۔ راستہ بیل مجھے بیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ کرتا ہوں۔ کرپائی نہیں ملا۔ لیڈا ہاتھوں سے اسے خشک کرتا ہوں۔ پھر ہاتھوں کو دیوار یاز بین پررگڑتا کے ہوں پھر (بوقت ضرورت) ان ہاتھوں سے جسم کو تھجاتا ہوں تو؟ فرمایا کوئی مضا تقدنیس
  - ب\_ (الغروع)
- ۱۳۰ ملی معزت امام جعفرصادق علیدالسلام سے سوال کرتے ہیں کدا کی فض کا پاخانہ یا پیشاب پر پاؤں پر جاتا ہے۔ اس کاوپ سے کزرتا ہے! آیا وضوکا اعادہ کرے؟ فرمایا: ندالبت اگر پاخانہ یا پیشاب لگ جائے تواس کودھوئے۔ (ایساً)
- ۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ اگر (پاخانہ) خٹک ہوتو پھردھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے (اگرکوئی ذرہ اوپر پڑجائے تواسے مجماڑ دے )۔ (ایپنا)
- و لف علام فرماتے ہیں کہ سابقہ ابواب میں (جیسے آوال میں) اس متم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۲۲د۲۹۲۹ و ۲۰ وغیرہ میں) آسکیکی انشاء اللہ۔
- ا مخفی ندرے کداس صدیت عمی جوسوال و جواب فرکورے اس عمل بیکیٹن ٹیس ہے کہ ہاتھ سے پیشاب رگڑ نا اور پھر ہاتھوں کو دیواریا زبین پررگڑ تا جائز ہے یا تا جائز اور آیا اس سے طہارت ماصل ہوجاتی ہے اندی ہی آئی امرواقعہ تھا جس کا دسائل نے تذکرہ کیا سوال مرف یہ ہے کدا گرخارش ہوتوان ہاتھوں سے بدن کو کھجانا جائز ہے؟ اما تم فر ماتے ہیں: ہاں۔ کیونک اگر چینی ہوگر چوکلہ خٹک ہیں ان کی نجاست بدن تک سراے ٹیس کر کئی۔ (احتر متر جم عنی جند)

#### 24-6

جب کوئی نجاست رطوبت کی حالت میں کسی چیز سے گئے تو نجاست آگے بھی سرایت کرتی ہے خطکی حالت میں نہیں۔ ہاں اگر بغیر رطوبت کے بھی کپڑامردار کے خنزیریا کتے سے لگ جائے تواس پریانی چھڑ کنامستحب ہے۔

(اس باب ش كل سولد حديثين بين جن من س سے تين كررات كوچھوڑ كر باتى تيره كاتر جمد حاضر ب)\_(احتر مترجم عفى عند)

- ا۔ عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ پر پیشاب کیا جہاں پانی موجود نہ تھا۔ اس لئے اس سے اپناذ کر پھر پرمُل کر خشک کیا بعداز اں اس کے ذکر اور ران پر پسینہ آیا تو؟ فرمایا: اسپنے ذکر اور ران کو دھوئے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ فضل بن عباس حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب تمہارے کپڑے کو کتے کی کوئی رطوبت الگھ اسے دوایت کرتے ہیں فرمایا: جب تمہارے کپڑوں سے لگے تو پھراس کپڑے پر پانی چھڑک دو۔ (ایساً)
- ۳۔ حریز بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر ممتا خشک حالت میں تنہارے کپڑوں سے گیاتو ان پریانی چیٹر کواورا گرمز حالت میں گیے تو ان کودھوؤ۔ (ایضا والفردع)
- ۳۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کا کیڑا مردہ م کدھے پر جاپڑے تو اسے دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فر مایا: اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مضا نقذ نہیں ہے۔ (تہذیب واستبعار)
- ۵۔ علی بن محد (جعفر) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام) سے دریافت کیا اگر خزیر کپڑے کولگ جائے جبکہ خٹک ہوتو اس کپڑے کو دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھی جائنتی ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں صرف پانی چھڑک دے۔ پھراس میں نماز پڑھے۔ (تہذیب قرب الاسناد المجار)
- ۲۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا کیڑا مردہ کتے پر جا پڑے تو؟
   فرمایا: اس پر پانی چیڑک دے اور اس میں نماز پڑھے کوئی جرج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار الفقیہ 'قرب الا ساد الہجار)
- 2۔ نیزعلی بن جعفر امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خشک پا خانہ پر چلے اور وہ اس کے کیڑے اور پاؤں کو کچھ لگ بھی جائے تو آیا اسے دھوئے بغیر مجد میں واخل ہوکر نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: جب خشک ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایساً)

- ۸ نیزعلی بن جعفران بی بھائی حضرت امام موئی کاظم علیالسلام ہے سوال کرتے ہیں کہ اگر کمی فض کو پستر پراحتلام ہوجائے آواں کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا: اے دھوؤ! اورا گراییا نہ کرو ہے تھر جب تک وہ (بستر) خشک نہ ہوجائے اس پر نہ سوؤ ۔ اورا گرائی پر سوؤ جبہ تمہارا جبم تر ہوتو جسم کا وہ حصہ دھوؤ جو نجاست ہے گئے اور اگر درمیان میں کوئی کیڑا رکھ دوتو میکرکوئی حرت نہیں۔ ( قرب الاسناد الیجار)
- 9۔ علی بن چعفر بیان کرتے ہیں کہ بیں ہے اپنے ہمائی حضرت امام موٹ کاظم علیہ انسلام سے یبود ونساری کے گیڑوں سے متعلق سوال کیا کہ آیامسلمان ان پرسوسکتا ہے؟ فرمایا بالیا کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسناً)
- ا۔ ای سلسلہ سند سے اور انہی حضرت سے سوال کیا گیا کہ جس جکہ پڑھسل جنابت یا پیٹاب کیا جاتا ہوا سے بطور فرش خواب استعال کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر ختک ہو ( قومباح ہے)۔ (ایساً)
- ۔ ای سلسلہ کی دوسری روایت بی بیاضا فہ بھی ہام نے سوال کیا کہ ایک آدی ایک جگہ سے گزرتا ہے جہاں (خٹک) پا خانہ ہے بہوا چلتی ہے اور پا خانہ کے (خٹک ذرات) اڑکراس کے کیٹروں پراوراس کے سر پر پڑتے ہیں آیاد ہونے سے پیٹتروہ مخض نماز پڑھ سکتا ہے۔ (الحار)
- ۱۱۔ علم بن عکیم بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بیل می حسورے بازار جاتا ہوں۔راستہ میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ کرتا ہوں۔ گر پانی نہیں ملا۔ البذا ہاتھوں سے اسے خشک کرتا ہوں۔ پھر ہاتھوں کود یوار یاز مین پردگڑتا کے ہوں پھر ( پوفت ضرورت ) ان ہاتھوں سے جسم کو تھجلتا ہوں تو؟ فر مایا: کوئی مضا کقہ نہیں
- ۱۳۰ ملی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک فض کا پا خاند یا پیشاب پر پا کا پڑجا تا ہے۔ اس کے اوپر سے گزرتا ہے ! آیا وضو کا اعادہ کرے؟ فرمایا: ندالبت اگر پا خاندیا پیشاب لگ جائے تو اس کودھوئے۔ (ایساً)
- دوسری روایت میں دارد ہے کداگر (پاخانہ) خٹک ہوتو پھردھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے (اگرکوئی ذرہ او پر پڑجائے تواسے حجاڑد ہے)۔ (ابیٹا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سابقہ ابواب میں (جیسے آوسا میں) اس تم کی بعض صدیثیں گزرچکی ہیں اور پھھاس کے بعد (باب ۱۷و۲۹ والمین ۱۹ وغیر و میں) آئیکگی انشاء اللہ۔

ا معنی ندر سے کداس مدیث علی جوسوال و جواب ندکور ہے اس علی میکی ٹیس ہے کہ ہاتھ سے پیشاب رکڑ نا اور پھر ہاتھوں کو دیوار یاز عمن پررگڑ نا جائز ہے یا ناجائز ااور آیا اس سے طہارت ماصل ہوجاتی ہے ہانہ آیوا کے امرواقعہ تھا جس کاوسائل نے تذکرہ کیا سوال سرف یہ ہے کہ اگر خارش ہوتوان ہاتھوں سے بدن کو مسلم میان جائز ہوتا ہا ہم میں ہوگر چونکہ ختک ہیں ان کی نجاست بدن تک سرایت ٹیس کر کئی۔ (احتر مترجم عنی صند)

جنب آدمی کابدن اور پیند یاک موتا ہے اور جب بحرام کے پینے کا حم؟

(الى باب شركل چىدە مديش إلى حن ش سدوكروات كوچوزكر باقى تيروكاترجد ماضرب)\_(احترمترج عفى عند)

ا۔ العامامدیان کرتے ہیں کہ میں فے معرب الم جعفر صادق علیال الم سے جب کے معلق سوال کیا: جے اپنے کرے میں العام العام معاند کرے ہیں العام العام معاند کرے ہیں ہو المام کے العام 
اوروس کے جم کوان کالپیندلگ جائے؟ فرمایا: بیرب کھ کھی جی بیں ہے۔ (الفروع العبدیب الاستبصار)

ا معاویہ بن عمار بیان کرتے ایں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جب آدی پیشاب کرتا ہے؛ کھراس کا (تر) کیڑااس کے جم کولگتا ہے؟ فرمایا: کوئی مضا کتے نہیں ہے۔(الفروع)

س۔ ابواسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حطرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جنابت کی حالت می بول بچھ پر بازش برتی ہے جس سے میرے بدن کے کپڑے تر ہوجاتے ہے اور میرے جسم پر پچھٹ کی ہوئی ہے کپڑے اس سے لگتے ہیں آیا میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرملیا: ہاں! (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضور عصر فی نے اس کی تین تاویلیں کی ہیں (۱) کھڑے کا وہ حصد ترک نہ ہو جو (خشک) منی پرلگا ہے۔ (۲) بارش کی وجہ سے نجاست ذائل ہوگئی ہو۔ (۳) تقید پرمحول ہے۔ (والا وسط اوسط۔ کمالاعظیٰ)

الله على بن ابوتره ميان كرتے بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے بيه مسئلہ پوچھا گيا جبكہ بين بھي وہاں حاضر تھا كه ايك فخص ايك پخش ميا است بين الله على 
۵- حمزه بن حمزه حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ند کیڑا آ دی کوجب کرتا ہے اور ندآ دی کیڑ ہے کو جب کرتا ہے۔ (کتب اربعہ)

۲۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام ) سے سوال کیا کہ ایک مخص کوایک کیڑے میں جنابت ہوتی ہے۔ آپائسل کر کے اس کیڑے سے بدن خٹک کرسکتا ہے؟ فرمایا ہال کوئی حرج نہیں ہے۔ مجریہ کہ نطفہ ہوز تر ہو۔اورا گرخٹک ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)

و الف علام فرماتے ہیں کہ معزت فی طوی فرماتے ہیں اس کا مطلب بیہ کہ بے شک اس کیڑے سے بدن ختک کراس جگہ

سیند جہال منی کی ہوئی ہے۔

- 2\_ ابوبصیر حفرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کرتے ہیں ایک آدمی جب ہے۔ اورائے بیص میں اس قدر پیند آتا ہے کیمی تر ہوتی ہے؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ اورا گرچا ہے تو اس پر پانی چھڑک دے۔ (ایساً)
- ۔ زید بن کلی اپنے اب وجد کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر جنب اور حائف کو کپڑے میں اس قدر پسینہ آئے کہ کپڑ اجہم سے چپک جائے تو؟

  فر مایا: جنابت ہویا چیف سے وہیں ہوتے ہیں جہاں ہیں۔ پسینہ میں نہیں ہیں۔ للذا کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایسنا)
- 9۔ ابوبصیریان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کی کپڑے ہیں جب ہواور اسے اس میں پیدنہ بھی آئے تو؟ فرمایا: جہاں تک میر اتعلق ہے میں اس کپڑے میں سونا پیندنہیں کروں گا ہاں البنۃ اگرموسم سرما ہوتو کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں پیدن شآئے۔ (ایسناً)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؓ نے اس صدیث کو کراہت پرمحول کیا ہے جیسا کدروایت اس میں صریح ہے۔
- ا۔ محرطبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فخص ہے جواسپنے کپڑے میں جب ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کے سوااور کوئی کپڑ انہیں ہے تو؟ فرمایا: اس میں نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو اے دھوڑا لے۔ (ایسناً)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخ طوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنب حرام پرمحمول ہے اس لئے اسے احتیاطاً دھوئے ۔ یااس صورت پرمحول ہے کہ اس کپڑے کوئنی کی نجاست لگ گئ ہو۔
- اور لس بن داؤد کرتو فی داقفیہ میں سے تھا (جوامام موی کاظم علیہ السلام کے بعد والے پانچ اماموں کونبیں جانے ) دہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں سامراء میں گیا۔ تاکہ امام سے بیمسئلہ پوچھے کہ جس کیڑے میں جب آ دمی کو پسینہ آ جائے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے یانہ؟ چنانچہ وہ انظام گاہ میں بیٹھا اندرجانے کی انظار میں بیٹھا تھا کہ اچا تک امام علی نقی علیہ السلام نے اسے چیڑی بڑھ سکتا ہے اور آگر جب بحرام ہو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ (کتاب ابتداء سے جمور تے ہوئے فرنہیں پڑھ سکتا۔ (کتاب ابتداء الذكري از شہنداول )
- ۱۲۔ ایک اور صدیث میں معزت امام رضاعلیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: آب جمام کے غسالہ سے خسل نہ کرو کیونکہ اس میں جب برا میں اس کے مسل کرتا ہے زائی اور ہمارے وشمن جوان شب سے بدتر این عسل کرتے ہیں۔ (آب مضاف باب ۱۱)

عولف علام فرماتے ہیں کہاں تھم کی حدیثوں کواکٹر اصحاب نے کراہت پراور بعض نے نجاست پرمحول کیا ہے۔اور یہی احوط ہے۔اگر چہر بھر کا جہاں سے قبل آب مطلق کے جوشھے پانی اور ابواب جنابت میں اس تھم کی حدیثیں گزر چکی ہیں جو خسالہ جمالہ جو خسالہ جو خسالہ جو خسالہ جا کہ جو خسالہ جو خسا

۱۳۰- ابوالبختری حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء واجداد علیہم السلام کے سلسلہ سند نے قال کرتے ہیں کہ حضرت علی علیه السلام عسل جنابت کرنے کے بعدائی ہوی کے جسم سے گرمی لیتے تھے جبکہ وہ جنب ہوتی تھیں۔ (قرب الاسناد) ما کے کام سالہ علیہ السلام عسل جنابت کرنے کے بعدائی ہوی کے بعدائی ہوگا ہے۔ کہ مسلم علیہ السلام عسل جنابت کرنے کے بعدائی ہوگا ہے۔ کہ مسلم علیہ علیہ السلام عسل ہوتی تھیں۔ (قرب الاسناد)

# حیض والی عورت کابدن اوراس کا پسینه پاک ہے۔ (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ سورہ بن کلیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا آیا حائض اپنے ان کپڑوں کو دھوئے جو اس نے چیف کی حالت میں پہنچہ ہوئے تھے؟ فرمایا: ہاں صرف ان کپڑوں کو دھوئے گی جن کوخون لگا ہو۔ اور دوسروں کور ہنے دے۔ راوی نے عرض کیا: اسے ان میں پسینڈو آیا تھا؟ فرمایا: پسیند چیش نہیں ہے۔ (الفروع الجدیب الاستبصار)
- ۲- عیص بن قاسم کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے دریافت کیا کہ آیام دو عورت کے کیڑے اوراس کی تہمند بیس نماز پڑھ سکتا ہے اوراس کے دو پنے کو بطور پکڑی ہائدھ سکتا ہے فرمایا: ہاں۔ جبکہ وہ ابین ہو (طہارت ونجاست کا خیال رکھتی ہو)۔ (ایسنا)
- س- اسحاق بن عمار معرت امام جعفر صاوق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: حائض (پاك ہونے كے بعد) اپنے كيڑوں ميں نماز پڑھ كتى ہے۔ جب تك انہيں خون نہ لگا ہو۔ (الفروع) ،
- ۳۔ معاویہ بن ممار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حائض کو کپڑوں میں پہینہ آتا ہے تو وہ انہیں دھونے سے پہلے ان میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا ، ہال کوئی مضا کھنہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- ۵- عمار بن موی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حائف کواس کیڑے میں پید آجاتا ہے جواس نے چکن رکھا ہے تو؟ فرمایا: اس پر چھ بھی نہیں ہے حکر یہ کہ اسے اس کا پانی (منی یا خون) یا کوئی اور نجاست لگ جائے تب صرف اس کے جس مقام کو دھوئے گی۔ (ایسنا)
- ۱- علی بن مقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر حائف کواپنے کپڑے میں پیینہ آ جائے تو؟ فرمایا: اگروہ ایسا کپڑا ہے جے وہ لازم پکڑتی ہے (ہروقت پہنے رہتی ہے) تو پھر میں پندنہیں کرتا کہ دھونے

ے بہلےاس میں نماز راجے ( کیونکہ نجاست کاشدیداندیشہ )۔ (ایساً)

- ے۔ زید شحام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب جیف والی عورت آوئی کیڑا پہنے اور وہ اس کے
  پاک ہونے تک برابراس کے بدن پررہے۔ تو وہ اسے دھوئے بغیراس میں نماز نہ پڑھے۔۔۔اورا گراس کے بدن پراو پر نیچے
  دو کیڑے ہوں تو او پروالے میں پڑھ کتی ہے۔۔۔اورا گراس کا ایک بی کیڑا ہوتو چیف کے وقت اسے پاک کرکے پہنے۔اور
  جب پاک ہوجائے تو پھراسے دھوئے بغیراس میں نماز پڑھ کتی ہے۔(ایسنا)
- ۸۔ اسماق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فیض والی عورت کو کپڑے میں پیند آجائے تو؟ فرمایا: اسے دھولے۔ میں نے عرض کیا اگر کرتے کے نیچ ہمند ہوتو پھر پسینہ تہمند کے نیچ لگے گا۔ فرمایا: نہ دھوئے۔ (ایعنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بین طویؓ نے ان حدیثوں کوجن میں (پیدندوالے کپڑے کودھونے کا تھم وارد ہے) بعض اوقات اس بنا پرمحمول کیا ہے کہ جب وہ کپڑا خون وغیرہ سے نجس ہوجائے اور بعض اوقات استخباب پرمحمول کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پراس قتم کی بعض حدیثیں گزرچی ہیں۔

### باس٢٩

سورج (اپنی تمازت وگرمی سے جب) زمین یا حبحت اور بڑی چٹائیوں کو پیشاب یا اس جیسی نجاست سے خشک کر دیے تو وہ پاک ہوجاتی ہے اور وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکو چھوڈ کر باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد ماقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مکان کی حجمت یا جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پیشاب لگ جائے تو ؟ فرنگیا: جب اس جگہ کوسورج خشک کردے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہووہ جگہ پاک ہے۔ (الفقیہ)
- ررارہ اور حریر بن علیم از دی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مکان کی حجت کو پیٹاب لگ جاتا ہے یا وہاں پیٹاب کیا جاتا ہے آیا اس جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: اگر اس جگہ پر سورت کی کرنیں پڑتی ہیں اور ہوالگتی ہے اور وہ جگہ (اس ہے) خشک ہوجائے تو پھر کوئی مضا نقذ نہیں ہے۔ گریہ کہ اسے مستقل طور پر پیٹاب گاہ بنادیا جائے۔ (الفروع التہذیب)
- س علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر چٹا ئیوں کو پیٹاب لگ جائے اور وہ دھوئے بغیر خشک ہوجا کیں تو آیاان پرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)

- مارساباطی ایک طویل مدیث کے همن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے بوچھا کیا کہ کمروغیرہ میں ایک بخس جگہ ہوتی ہے۔ میں ایک بخس جگہ ہوتی ہے جس پرسورج کی گری نہیں پڑتی مگر و بے وہ خشک ہوجاتی ہے تو؟ فرمایا: وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ اور وہاں نثان لگا دو۔ تا کہ اسے دھوسکو۔۔۔ پھر بوچھا گیا: آیا سورج نجس زمین کو پاک کرتا ہے؟ فرمایا: جب کوئی جگہ بیشاب وغیرہ سے بنس ہو پھرا سے سورج گے اور وہ جگہ خشک ہوجائے تو وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اورا گرسورج تو لگے گر بنوز وہ بنس جگہ دوراک میں میں میں میں میں موجود ہوجواس نجس جگہ دیا گئی دوسرا) صفور ہوجواس نجس جگہ دیک نہ ہوتی جب تک دہ جگہ خشک نہ ہواس وقت تک وہاں نماز نہر مو۔ (ایعنا)
- ۵۔ ابوبکر حصری حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اے آبوبکر! جس جگد پر سورج چکتا ہے وہ پاک ہوجاتی ہے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ اساعیل بن بر بی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام) سے سوال کیا کہ اگر زمین یا جہت کو پیشاب وغیرہ کوئی نجاست لگ جائے تو آیا اے صرف سورج بغیر پانی کے پاک کرتا ہے؟ فرمایا: بھلا پانی کے بغیر کس طرح پاک ہوسکتی ہے؟ (تہذیب و استبصار)

و افت علام فرماتے میں کی مکن ہاس پانی سے مرادز مین کی تری ہو مطلب یہ کدز مین جب پیٹاب وغیرہ کی وجہ سے تر ہوادر اس پرسورج چکے تب پاک ہوتی ہے۔ ابندا اگر وہ جگہ خشک ہواور خشک پرسورج چکے تو وہ پاک ند ہوگا۔ اور اگر خشک ہوجائے تو اس برسورج چکتے وقت یانی کا تر شح کرنا چاہیئے۔ نیزیہ مجی احمال ہے کہ بیصد یے تقیہ پرمحول ہو۔

### باب

اگرکوئی جگہ یا کپڑ انجس ہوتواس پرنماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نجاست آ دی کے بدن یا لباس کی طرف تجاوز نہ کرے ( لینی ہر دوخشک ہوں ) ہاں اس سے اجتناب کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل سات مدیش ہیں جن میں سے دو کررات کوچھوڑ کر باتی پانچ کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی گھر کا کوئی کمرہ ایسا ہے کہ وہال سورج نہیں چکتا۔ اور اس جگہ کو پیشاب لگ جاتا ہے۔ یا دہال خسل جنابت کیا جاتا ہے۔ تو اگروہ جگہ خشک ہوجائے تو وہال نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: ہال! (الفقیہ 'قرب الاسناد)
- ۲۔ علی بن جعفر اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر چٹائی کے سرکنڈ سے نجس پانی سے تر ہو جائیں تواس پرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: جب خشک ہوجائے تو کوئی مضا لَقت میں ہے۔ (المتہذیب قرب الاسنا ذالیجار)

- ۳۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے اور محمد بن الی عمیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر شاد کوند پر جنابت (منی) کلی ہوئی ہو۔ (مگر خشک ہوجائے) تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ (تہذیب واستبصار الفقیہ)
- ۳۔ عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر شادکونہ کواحتلام (منی) لگ جائے تواس پرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: نہ۔ (تہذیب واستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی ؒنے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ بیاستجاب پرمحول ہے۔ یا اس بات پر محول ہے کہ اس بات پر محول ہے کہ اس بات پر محول ہے کہ نائدیشہ ہو۔
- ۵۔ عبدالرحن اپ جد جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ بھائی حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک ایک جگھیں باتی ہے آیا موال کیا کہ ایک شخص ایک ایک جگھیں باتی ہے آیا و بال نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: اگر تو کوئی اور جگہ ل جائے تو وہاں پڑھے اور اگر اور کوئی جگہ نہ ہوتو وہاں پڑھ لے کوئی حرج نہیں۔ (خرب الاسناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲۹ میں) گزر چکی ہیں اور بعض اس کے (باب ۲۷ میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

### باباس

جس چیز میں تنہانمازنہیں پڑھی جاسکتی (لیننی وہ ساتر عور تین نہیں ہے) جیسے ٹوپی ازار بند جوراب کمر بند جو تا اور موزہ وہ اگر چینجس ہو گمراس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکو چیوڈ کر باتی چارکا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- ا۔ زرارہ امایتی میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہروہ چیز (از قتم لباس) جس میں تنہا نماز نہیں پڑھی جا سکتی جیسے تو بی از ار بنداور جوراب (بیا گرنجس ہوں اور) کسی آ دمی کے اوپر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ حماد بن عثمان بالواسط معفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كرآ ب نے اس محض كم متعلق جونجس موزه ميس نماذ پر هنا حاب فرمايا: جب كوكى چيز ان چيزوں ميں سے ہوجس ميں تنها نماز نہيں پرهى جا سكتى تو كوكى مضا نقة نہيں ہے۔(ايساً)
- ۳- زراره بیان کرتے بیں کدیں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کدمیری ٹو پی پیشاب میں گرمٹی۔

یس نے اسے اٹھا کر (اور خٹک کر کے) سر پر رکھ دیا اور پھر (ای حالت میں) نماز پڑھی؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایشاً) سم عبد اللہ بن سنان بالواسطہ حضرت ہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت گرتے ہیں فرمایا: ہمروہ چیز جو کسی انسان کے اوپر ہویا اس کے ہمراہ جس میں جہا نماز نہیں ہو سکتی جیسے ٹو پی کا از اربند کمر بند جوتا اور موزے تو وہ اگر چہنے ہی ہوتا ہم اس میں نماز برجمی جاسکتی ہے۔ (ایضاً)

ا بَوْ لَفَ عَلَامِ فَرِمَاتِ مِين كُواس كَ بِعِد (باب٣٣) مِين بعض اليي حديثين آئين بي جواس مطلب پرولالت كرتى مين ما سام

قدم جوتا اورموزے کا باطنی حصہ اور نجلاحصہ پاک اور خشک زمین پر چلنے یا اس قدراس پر ملنے سے کہ جس سے نجاست زائل ہوجائے پاک ہوجاتے ہیں۔ (اِس باب میں کل دس مدیش ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ احول حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخف کے متعلق جوالی جگہ پر پاؤں رکھتا ہے جو پاک نہیں ہے اس کے بعد پاک جگہ پر چلنا ہے تو؟ فرمایا: جب پندرہ ہاتھ یا اس کے برابر چلے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے (پاؤں پاک ہوجائے گا)۔ (الفروع)
- محد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام تحد باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ خٹک فضلہ کوروندتے ہوئے گزرگئے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں! آپ فضلہ کے اوپر سے گزرے اور وہ پھھ آپ کے کپڑوں کو بھی لگا؟ فرمایا کیا وہ خٹک نہیں تھا؟ عرض کیا ہاں تھا تو خٹک! فرمایا: پھر کوئی حرج نہیں ہے زمین کا بعض حصد دوسرے بعض کو پاک کر دیتا ہے۔(ایسنا)
- ا۔ معلی بن تنیس بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک خزیر پائی سے نکاتا ہے اور
  راستہ چلتا ہے اور اس کے ترجیم سے نجس بہتا ہے (جس سے راستہ نجس ہوجا تا ہے) بیس اس راستہ سے نگھ پاؤل چلتا ہوں
  تو؟ فرمایا: اس کے بعد فشک (اور پاک) زیمن موجود نہیں ہے (جس پرتم چلو) عرض کیا: ہاں موجود ہے! فرمایا: پھر کوئی حرق
  نہیں ہے (پاک زیمن پر چلنے سے نجس پاؤل پاک ہوجا کیں گے) زیمن کا بعض حصد دوسر سے بعض حصول کو پاک کر دیتا
  ہے۔(ایشا)
- سم محملی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے مکان میں قیام کیا کہ ہمارے اور معبد کے درمیان ایک تک اور گندی گلی تھی۔ جب میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہاں قیام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا

کفلال کے مکان میں اس پرآپ نے فرمایا کہ تہارے اس مکان اور مجد کے درمیان تو ایک بھی اور گذری گلی ہے یا یہ بات ہم نے عرض کیا (کہ ہماری قیام گاہ اور مجد کے درمیان تک اور گندی گلی ہے) فرمایا کوئی مضا نقہ نہیں زیبن کا بعض حصہ دوسر سے بعض کو پاک کرتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ترگو پر پاؤں رکھتا ہوں؟ فرمایا: اس قتم کی چیز تہارے لئے نقصان رسان نہیں ہے۔ (ایسنا)

- ۵۔ فی کلین فرماتے ہیں کدایک اور دوایت میں ہے کدا گرفتک ہوتو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔
- ۲- حفص بن ابوعیلی کہتے ہیں کہ ش نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے موزے پہنے ہوئے ہوئے نے اور ان کواس قدر زمین پررگڑا اب ان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے ان کو پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب)
- 2- زرارہ بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ایک شخص پا خانہ کا و پر سے گزر رہا تھا کہ اس کا پاؤں اس میں حضن گیا۔ آیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور آیا اس پر پاؤں کا دھونا واجب ہے؟

  فر مایا: (اس سے وضونیس ٹوٹنا اور) پانی سے دھونا واجب نہیں بلکہ زمین پر اس قدر دگڑنے سے بھی پاک ہوسکتا ہے کہ جاست کا مام ونشان تم ہوجائے تو نماز پڑھ سکتا ہے گریاؤں کو گذہ ہے کہ کردھونا جا ہے تو دھولے (ایسنا)
- ۸۔ ممار بن مویٰ ایک مدیث کے همن میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ ایک فحض وضوکر کے نظے پاؤل (منجس) جگہ پر چلنا ہے اور اس کے پاؤل سیلے ہیں! فرمایا: اگر تہاری زین شکر بزوں والی ہے تو اس پر چلنا (پاؤل کے پاک ہونے کے لئے) کافی ہے۔ (ایضاً)
- 9- محرطبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجد کی طرف جاتے ہوئے راستے
  میں ایک تک گل ہے جس میں پیشاب بھی کر دیا جاتا ہے بعض اوقات میں اس حال میں گزرتا ہوں کہ پاؤں میں جوتا نہیں
  ہوتا۔ اس کی نمی پاؤں سے چے جاتی ہے تو؟ فرمایا: اس کے بعد خشک (اور پاک) زمین پرنیس چلتے ہو؟ عرض کیا: ہاں (چانا
  ہوں) فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میرا پاؤں تر گو پر پر پڑ جاتا ہے تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے پھر فرمایا
  ہوں) فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر میں ان حالت میں نماز پڑ متا ہوں اور اسے نہیں دھوتا ہوں۔ (سرائرا بن اور لیس)
  ہذرا کہی میرا پاؤں بھی پڑ جاتا ہے مگر میں اس حالت میں نماز پڑ متا ہوں اور اسے نہیں دھوتا ہوں۔ (سرائرا بن اور لیس)
- ا۔ اس سے پہلے (احکام خلوت باب ۳۰ میں) زرارہ از امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث گر دیکی ہے۔ فرمایا: پا خانہ کے متعلق سنت جاری ہے کہ اسے تین پھروں سے صاف کیا جائے (خواہ تخواہ) دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں نجس ہو جا کیں توان کودھوئے بغیر پھروں سے (یاز مین سے )رگڑنے سے پاک ہو سکتے ہیں۔

### إبس

# سانپ چوہا' چھکلی زندہ ہوں تو پاک ہیں اور چوہے کے نشان کودھونا یا اس پر پانی حچھڑ کنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عند)

- على بن جعفر بيان كرتے بيں كه بي في است بهائى حضرت امام موئى كاظم عليه السلام سے سوال كيا كه خطابيه (چھكلى سے بردا جانور ہے) 'سانپ اور چھكلى پانى بيس گرجاتے ہيں مرتے نہيں آياس پانى سے وضوكيا جاسكتا ہے؟ فرمايا: ہاں كوئى مضا كقة نہيں ہے۔ پھرعرض كيا كہ تھى كے شكے بيس جو ہا گرجائے اور مرنے سے پہلے اسے زندہ فكال لياجائے تو اس تھى كامسلمان كے ہاتھ فروخت كرناجائزے؟ فرمايا: ہاں اوراسے ہاتھ لگايا بھى جاسكتا ہے۔ (تہذيب واستبعمار وقرب الاسناد)
- ۲۔ نیزعلی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ چو ہا پائی میں گرااور پھر جب باہر لکلاتو وہ اس تر حالت میں کپڑوں پر چلتا پھر تار ہا آیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا بہتی ہے؟ فرمایا: جہاں جہاں اس کے چلنے کے نشانات میں ان کودھوڈ الو۔اور جہاں نشان نظرنہ آئے وہاں پانی چھڑک دو۔ ( تہذیب )
- س۔ شیخ طوی فرماتے ہیں کہ قنادہ از علی بن جعفر کی روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ فرمایا اور کتے کا بھی بی تھم ہے۔ (التہذیب الفروع وی قرب الا سناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ چوہے کا تھم استجابی ہے اور کتے کا وجو بی کیونکہ دوسری مدیثوں مین اس بات کی وضاحت وصراحت موجود ہے جیسا کہ جوٹھ باب ۹ میں نہ کور ہے اور اس کے بعد (جلد ۸ باب ۲۵) باب الاطعمامی کی سینصیل سے ذکر کی جائے گی۔ (انشاء اللہ تعالی)

### باب

# ہردہ جانور جوخون جندہ رکھتا ہواس کا مردہ بجس ہے گرید کہ کوئی مسلمان ان سے مس شدہ چیز کو پانی سے دھوکر پاک کرے۔

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مردکو چھوڈ کر باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی صنہ)
ابراہیم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیک شخص کا کپڑا میت کے جم پرگرتا ہے؟ فر مایا: اگرمیت کوشسل دے بچنے کے بعد اس پر کپڑا گرے تو اس کے دعونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر شسل دینے سے پہلے اور میت کے شند ابونے کے بعد کرے تو تھراس جگہ کو دھوؤ۔ جومیت کو تھی ہے۔ (الفروع العہد یب)

ا۔ یون بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریاضت کیا کہ

لومری خرگوش یا در ندول میں ہے کی در ندہ کوان کی زندگی یاان کی موت کے بعد ہاتھ لگانا جائز ہے؟ فرمایا: یہ چیز ضرررسال آ تبیں ہے مر ہاتھ کو دھولے (اگران کی موت کے بعد ہاتھ لگائے)۔ (ایساً)

- ۳۔ قاسم سیقلی بیان کرتے ہیں کہ یس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت ہیں خطانعہ جس ہیں بیر تسکیا دریافت کیا تھا کہ میں مردہ گدھوں کے چڑے سے تکواروں کے فلاف بناتا ہوں اوروہ چڑے میرے کپڑوں کو گئتے ہیں کیاان ہیں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب جی تکھا نماز کے لئے اور کپڑے بنوالو۔ پھر میں نے امام مجدتی علیہ السلام کی خدمت ہیں خطانکھا جس میں بیتمام ما جرانکھا کہ جی نے اس طرح آپ کے والد ماجد کو خطانکھا تھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا محراس پڑل کرنا میرے لئے شاق تھا۔ اس لئے اب بیس نے ان وحثی گدھوں کے چڑے کے خلاف بنانے شروع کردیے ہیں جن کا تذکیہ کیا جاتا ہے۔ امام نے جواب میں جھے لکھا۔ خداتم پردتم کرے ہرنیک کام مبروقل سے کیا جاتا ہے اب اگر تذکیہ شدہ وحثی گدھوں کے چڑے کے قبل میں باتے ہوتو پھرکوئی مضا نفٹ نیس انمی کپڑوں جس نے ہو۔ (ایشاً)
- ا۔ شخ صدوق "بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مردہ کے چڑے میں دودھ پانی اور کمی رکھاجا تا ہے آپ اس سلسلے میں کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا: دودھ پانی اور کمی جوچا ہوان میں رکھوکوئی حرج نہیں ہے۔اس سے دضو کرویا ڈاکڈ کوئی مضا نقتہ بیں ہے۔ ہاں اس (چڑے) میں نمازنہ پڑھو۔ (الفقیہ)

و لف علام فرماتے ہیں کہ (چونکہ بیروایت حسب فاہر مسلمات کے فلاف ہاس کئے اس کی کوئی مناسب تاویل ضروری ہے اللہ ا بہلزا) اوّلاً توبیدوایت تقید پرمحول ہے کیونکہ اس کے موافق ہے۔ ٹانیا یہ می اختال ہے کہ بیچ اس جانور کا ہوجو خون جدہ م نہیں رکھتا (کیونکہ وہ یاک ہوتا ہے) جیسا کہ گزرچکا ہو۔ اور آئندہ بھی آئے گا۔ انشاء اللہ۔

## باب٣٥

# خون جہدہ ندر کھنے والے جانور کامردہ پاک ہے۔

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک محرر کو چھوڑ کر باقی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے سوال گیا کہ اگر خفساء نامی کموڑا ' کھی' کڑی اور چیوڈی وغیرہ (حشر ات الارض) میں ہے کوئی چیز کنویں تیل اور کھی وغیرہ میں مرجائے تو؟ فرمایا: ہروہ چیز جوخون جیند ہنیں رکھتی اس کے (مردہ) میں کوئی حرج نہیں ہے۔(تہذیب واستبصار)

۲۔ حفص بن غیاث حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (مرکر) پانی کو خراب ہیں کرتی مگروہ چیز جوخون چند ہ رکھتی ہے۔(ایساً)

- ۳۔ ابن مسکان حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہروہ چیز جو کنویں میں گرے اوروہ خون (جدہ) ندر کھتی ہوجیے چھواوز حضاء تامی کوڑے اوران جیے (حشرات الارض) ان میں کوئی مضا کفتہیں ہے۔ (ایعنا)
- ۳۔ ساعہ کہتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ پانی کے گھڑے بیں مردہ خفسا مپایا گیا تو؟ فرمایا: اسے باہر کھینک دو۔ پھراس پانی سے وضو کرواور اگر بچھو ہو (مرجائے) تو اس پانی کواٹڈیل لی دواور دوسرے پانی سے وضو کرو۔ (الفروع)
- ۵۔ عبداللہ بن حسن اپنے جد جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر گھڑے یا حظے ہیں بچھو یا حفساء یا ان جیسا کوئی حشرہ مرجائے تو اس پانی سے نماز کے لئے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (قرب الا سنا ذاہجار)

اس روٹی کوترک کرنامستحب ہے جسے چو ہایا کتا سوٹکھ جائے۔ (اس باب میں کل تمن مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ علی بن جعفر کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس روٹی جس سے پھے حصہ چہ ہایا کما کھا جا تھیں یاسو کھے جا تھیں آیا اس کا کھانا جا تزہے؟ فرمایا: جس حصہ کوسو کھے جا تھیں وہ پھینک دیا جائے اور ہا قیماندہ کوکھایا جائے۔ (تہذیب الاحکام)
- ا۔ عماریان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ آگر کتایا چوہاروٹی کا پکھ حصہ کھا جا ئیں تو؟ فرمایا: جب اس جگہ کو جس کو وہ منہ لگائیں اس کو الگ کرے پھیک دیا جائے اور باقیماندہ (پاک جھے) کو کھایا جا سکتا ہے۔(ایسناً)
- ۳۔ حسین بن زید حفرت امام جعفرصاد ق علیالسلام نے اور وہ اپنے آبا وطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علید وآلد کم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کے منابی میں چو ہے کا جوشا کھانے سے نع فر مایا۔ (المفقیہ)

ا کرچده بانی پاک ہے گر چکو کے اس بھی مرجانے سے اس کے ذہر یلے ہی کی دجہ سے طبیعت بھی جو پایا جا تا ہے اس کے پیش نظر ایسا فر مایا ہے۔ (احزمتر جو عنی عند)

ہر چیز پاک ہے جب تک اس میں نجاست کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو۔ اور اگر کسی مخص کو شک ہو کہ جب تک اس میں نجاست کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو۔ اور اگر کسی مخص کو شک ہوکہ جو کھوا سے لگا ہے وہ پیشاب ہے یا پانی ؟ یا اس میں شک ہوکہ پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں نجاست پڑی یا بعد میں تو دونوں صورتوں میں طہارت پر بنار کھی جا کیں گ ۔ سے پہلے اس میں نجاست پڑی یا بعد میں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ان (امام) کی خدمت ہیں عرض کیا اگر میرے کپڑے کو تکسیر وغیرہ کا خون لگایا منی گی۔۔۔

  پھرعرض کیا اگر جھے گمان ہو کہ کوئی نجاست گئی ہے۔ مگریفین نہ ہو۔ لگاہ بھی کروں مگر پھی نظر نہیں آئے۔ پھر نماز پڑھوں اس کے
  بعد اس بی نجاست نظر آجائے تو ؟ فر مایا: کپڑے کو ضرور دھوؤ کر نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے! عرض کیا کیوں؟ فر مایا

  اس لئے کہتم یفین طہارت پر سے پھر شک ہوا۔ تو بھی یفین کوشک کی بنا پڑئیں تو ڑنا چاہیے۔ پھرعرض کیا اگر نجاست کے لگنے کا
  شک ہوتو اس جگہ پر نگاہ کرنا لازم ہے؟ فر مایا نہ مگر رید کہ اس شک اور خلق کو دور کرنا چاہو جو تہمارے دل میں واقع ہوئی ہے!

  (العزمذ بے الاستبصار العلل)
- ا۔ عبدالرطن بن جائ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص رات کے وقت پیشاب کرتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ اسے لگا ہے گریفین نہیں ہے آیا اس کے لئے کافی ہے کہ صرف اپنے ذکر پر پانی ڈالے اور استبراء نہ کرے؟ فرمایا: جس مقام پر پیشاب کا لگنا واضح ہے اسے تو دھوئے اور بدن یا کپڑے کے جس مصے کے متعلق شک ہے اس پر یانی چھڑک دے اور استنجاء کرنے سے پہلے استبراء کرے۔ (المجدیب)
- سا۔ علی بن محمد (جعفر) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اہامؓ) سے دریافت کیا کہ چوہا' مرغی کبوتر وغیرہ پاخانہ پر بیٹھتے ہیں پھر آ کپڑے پر پاک<sup>ان</sup> رکھتے ہیں آیااس کپڑے کو دھویا جائے؟ فرمایا: اگر کپڑے پراس کا کوئی اثر اورنشان ظاہر ہوتو پھرتو دھوؤ۔ورنہ کوئی حرج ٹہیں ہے۔ (المتہذیب قرب الاسناد)
- س۔ ممار حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہرشے پاک ہے جب تک اس کی نجاست کاعلم ویقین نہ ہو۔ ہاں جب نجاست کاعلم ہوجائے تب نجس ہے اور جب تک علم نہیں ہے تو تم پر پر پر پھی بھی نہیں ہے۔ (التہذیب)
- ۵- حفص بن فیاث حضرت الم جعفر صادق علیه السلام سے اوروہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیه السلام فرماتے ہیں جب تک جھے علم ویقین نہ ہوجائے جھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جھے چیشاب لگا ہے یا پانی؟ (المتہذیب الاستبصار المقیہ)
  مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آب مطلق پیشاب کے بعد مشتبد رطوبت کے فارج ہونے وغیرہ ابواب ہیں اس فتم کی بعض حدیثیں گزر چکی جی اور کچھاس کے بعد ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

# شراب نبیذ اور جو کی شراب اور مرنشه آور کی نجاست کابیان -

(اسباب شریکل پندرہ صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڈ کرباتی چودہ کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (احظر مترجم علی عنہ)
عبداللہ بن سان بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اس آ دی کو عاریہ کہ اور تراب پیتا ہے۔ جب وہ کپڑ اوالیس کر سے تواسے دھونے سے کہ وہ بغیر چھکے کی چھلی کھا تا اور شراب پیتا ہے۔ جب وہ کپڑ اوالیس کر سے تواسے دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: جب تک اسے دھونہ لے اس میں نماز نہ پڑھ۔ (الفروع المتہذیب)
علی بن مہر یار بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جھر کا وہ خطخود پڑھا ہے جوانہوں نے دھٹر سے امامول کاظم علیہ السلام کو لکھا تھا جس میں نہ کورتھا 'دھیں آ ہے پر قربان جا کال! زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام اور حضر سے امام حضا کاظم علیہ السلام سے بدوایت کی ہے کہ اگر کپڑ ہے کوشر اب لگ جائے تو اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ خدانے صرف اس کا پیتا حرام قرار دیا ہے اور زرارہ کے علاوہ دوسر سے راویوں نے حضر سے امام جعفر صادتی علیہ السلام سے بیروایت نقل کی ہے کہ اگر تہارے کپڑ ہے کوشر اب یا نبیذ یعنی نشہ آ ورلگ جائے تو اگر اس جگہ کا علم ہوتو وہ دھوؤ 'ورند تمام کپڑ ادھوؤادرا گراس شراب آلود کپڑے کوشر اب یا نبیذ یعنی نشہ آ ورلگ جائے تو اگر اس جگہ کا علم ہوتو وہ دھوؤ 'ورند تمام کپڑ ادھوؤادرا گراس شراب آلود کپڑ ہے کوشر اب یا نبیذ یعنی نشہ آ ورلگ جائے تو اگر اس جگہ کا علم ہوتو وہ دھوؤ 'ورند تمام کپڑ ادھوؤادرا گراس شراب آلود کپڑ ہے

کرو' (لین جوزرارہ کےعلاوہ دوسرے راویوں نے نقل کیا ہے)۔ (الفروع المتہذیب الاستبصار)

ا خیران خادم بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے امام مویٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خطائعا کہ اگر کسی کپڑے کوشراب یا خزر کا

گوشت لگ جائے تو آیا اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اصحاب نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ

پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ خدانے صرف ان کا کھانا پینا حرام قرار دیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جاسکتی؟ امام نے جواب

میں نماز بڑھی ہے تواس کا اعادہ کرو۔آ یے جھے بتا کیں کمان میں ہے کون ی روایت درست ہے تا کہ میں اس بھل کرول'۔

الم في جو كيواس اين و سخطول سے لكمااور ميں نے يو مادہ بيتھا كد "تم حضرت الم جعفرصادق عليه السلام كول يومل

س ہشام بن الحکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقاع (جو کی شراب) کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: اسے نہ پینا کیونکہ بیشراب ہونے کا علم نہیں ہے) اور اگر تمہارے کیڑے کولک جائے تو اسے دھوؤ۔ (ایساً) دھوؤ۔ (ایساً)

مں لکھااس کیڑے میں نمازنہ پر حور کیونکہ وہ نجس ہے۔ (ایساً)

- ۵ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نبیذ کا تذکرہ کرتے ہوئے تین ہار فرمایا کہ نبیذ کی اتنی قلیل مقدار جوسلائی کوز کردے وہ یانی کے ایک ملکے کونجس کرسکتی ہے۔ (ایسنا)
- ٧- مار معرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين كفر مايا: اس كمريض نماز نديو هوجس بي شراب يا اوركوئي نشه

آور چیز ہوا کیونکدایے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور نہی ایسے کیڑے میں نماز پر موجے شراب یا کوئی اور چیز گلی ہو جب تک اے دموندلو۔ (تہذیب واستبصار)

- 2- زکریابن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر شراب یا نشہ آور نبیذ کا ایک قطرہ اس ہا تھ جی میں گرجائے جس میں بہت سا گوشت اور بہت ساشور بہ ہوتو؟ فرمایا: شور بہتو یا اغر میں دیا جائے جس میں بہت سا گوشت اور بہت ساشور بہوتو؟ فرمایا: اسے تو آگے کھا کو چلا دیا جائے ۔ اور گوشت کو پاک کر کے خود کھا ؤ ۔ پھر عرض کیا اگر اس میں خون کا قطرہ پڑجائے تو؟ فرمایا: اسے تو آگے کھا جائے گی۔ انشاء اللہ ۔۔۔ عرض کیا اگر گوند ھے ہوئے آئے میں شراب یا نبیذ یا خون کا کوئی قطرہ پڑجائے تو؟ فرمایا: آئا خراب (نجس) ہوجائے گا۔ ورش کیا گر ورفت کر سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں ۔ کیونکہ وہ تو کہا اس کے چینے کو جائز جانے تو ہیں ہیں کہ گر گر ورف میں سے کی چیز میں پڑجائے تو آیا اس کا تھم بھی بہی اس کے چینے کو جائز جانے تو ہیں۔ پھرعرض کیا کہا گر فقاع (بیڑ) ان چیز وں میں سے کی چیز میں پڑجائے تو آیا اس کا تو کی قطرہ پڑجائے تو میں تو اس کھانے کو ناپند کروں گا۔ (الفروع المتہذیب)
- ابو بمرحضری کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا آگر میرے کپڑے کو نبیز لگ جائے تو اس
  میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ پھرعزش کیا اگر اس کا ایک قطرہ ملکے میں گرجائے تو وہ پانی پی سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ کیونکہ
  نبیذ کی اصل حلال اور شراب کی اصل حرام ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخ طویؓ نے اس حدیث میں دارد شدہ نبیذ کواس پرمحمول کیا ہے کہ جونشر آ درنہ ہو مبیسا کہ ادیر آب مضاف میں ذکر کیا جاچکا ہے۔
- 9- حسین بن ابی سارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر بیرے کیڑے کو شراب لگ جائے تو اسے دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں کیونکہ کیڑا تو نشر نہیں دیتا۔ (ایسنا)
- ۱۰۔ عبداللہ بن بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اگر کوئی نشرآ ورچیز اور نبیذ کپڑے کوئگ جائے تو؟ فرمایا: کوئی جرم نہیں ہے۔ (تہذیب وقرب الاسناد)
- اا۔ حبین بن آئی سارہ کہتے ہیں کدیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہود و نصار کی اور جوس کے ساتھ ہمارامیل جول رہتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس حالت میں ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کھائی رہے ہوتے ان کا ساتی میرے پاس سے گزرتا ہے اور میرے کپڑوں پر شراب ڈال دیتا ہے تو ؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ گریہ کہ اس کا وحمد مثانے کے لئے کپڑے کو دھوڈ الو۔ (تہذیب واستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت فی طوی نے ان (9 سے ١١ تک) تمن حدیثوں کوتقیہ برجمول کیا ہے کہ امام نے اس دور کے

ا جابر سلاطین اورعلاء سوسکے خوف سے بیہ جواب ویا ہے اور جن حدیثوں میں سے کیڑے میں نماز پڑھنے کی صراحت نہیں ہے۔ اسے اس بات پڑمحول کیا کہ نماز کے علاوہ اس کا پہننا جائز ہے۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ ان کواس صورت پرمحول کیا جائے کہ جب ممکی کا از الدیمکن نہو۔

۱۲۔ میخ صدوق علیدالرحمدوایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیدالسلام اور حصرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے سوال کیا گیا کہ ہم
ایسے کپڑے فریدتے ہیں جن کو بننے والوں کے پاس شراب یا سور کی چربی لگ جاتی ہے آیاان کو حونے سے پہلے ان میں نماز
پڑھ سکتے ہیں فرمایا: ہاں! خدانے ان کا کھانا پینا حرام قرار دیا ہے ان کا پہننا ، چھونا اور ان میں نماز پڑھنا تو حرام قرار نہیں
دیا۔ (المفقیہ) العلل)

۱۱۰ علی بن رباب کہتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفرصا دق علیہ البلام سے شراب اور نشر آ ور نبیذ کے بارے ہیں سوال کیا کہ اگر میرے کپڑے کولگ جا کیں تو اسے دھو وک یا اس میں نماز پڑھانوں؟ فرمایا: نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مگریہ کہتم اسے کثیف مجمکر دھمہ والی جگہ کودھوڈ الو۔خدانے ان کا پینا حرام قرار دیا ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہتم جان مجل ہودہ حدیثیں جوشراب دغیرہ کی نجاست پر بالقراحہ دلالت کرتی ہیں دہ اقوی (ادراکرہ) ادراحوط ہیں ادر جوان کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں (جیسے بیددوردایتیں یا سابقہ بعض روایات) وہ تقیہ پرمحمول ہیں۔ (جیسا کہ حدیث نمبراا کے ذیل میں وضاحت کی جا چک ہے) ای طرح پر تنوں والی حدیثوں میں (بابا ۵ کے اندر) ادر باب الاشرب (جلد ۸ باب ۳۵ میں) ادرا کی حدیثیں بھی ذکر کی جائیتی جوان کی نجاست پر دلالت کرتی ہے انشاء اللہ۔

۱۳۔ عبداللہ بن صن اپنے جدعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کدا گرکوئی عورت ''نامی مخصوص خوشبو کو نبیذ میں ڈال کراور سرپرلگا کرنماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا: جب تک اسے دھوندڈ الے نماز نبیس پڑھ کئی۔ (ایساً)

## باب

# شراب خوار کا تھوک جب طاہری نجاست سے خالی ہوتو پاک ہے۔ (اس ہاب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی صنہ)

- ا۔ عبدالحمید بن ابوالدیلم بیان کرتے ہیں کہ بین نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ ایک آدی شرا بخورہے وہ تھو کتا ہے اور وہ میرے کپڑے کولگ جاتی ہے تو؟ فرمایا: کچھ بھی نہیں۔ (تہذیب واستبصار)
- ۲۔ حسن بن موی خاط کہتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کی خدمت بیس عرض کیا کہ ایک آ دمی شراب پیتا ہے اورائے مند پھیکلا ہے اور وہ میرے کیڑے کولگ جاتی ہے تو؟ فرمایا: کوئی مضا نَقَدْ بیس ہے۔ (ایسناً)

و افت علام فرماتے ہیں: بیرحدیث بھی پہلی حدیث برحمول ہے۔ لین اس سے مرادشرابی کی تھوک ہے اور اس سے پہلے (باب عاد اس کے اندرونی علیہ است کے اندرونی علیہ است کر در اللہ کی حدیث کی اندرونی میں ایس میں است کے اندرونی حصول کا پاک کرنا واجب نہیں ہے اور باب الاشر بدیش الی حدیثیں آئیں گی انشاء اللہ۔

### باب

اگرة دمى كابدن يالباس بخس بوگراسي علم نه بوتو پرهى بوكى نماز كاعاده واجب نبيس

(اسباب مل كل دى مديثين بيل جن من سے تين كردات كوچھوڑكرباتى سات كاتر جمد پيش فدمت ہے)۔ (احتر مترجم عفى عند)

- ۔ محد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ بی نے امامین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنے (وین) بعائی کے کپڑوں پرخون لگا ہوا دیکھے جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتو؟ فرمایا: جب تک وہ نماز سے فارغ ند ہوجائے اسے اس کی اطلاع نددے۔(الفروع المتہذیب)
- ۱۔ ابد بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس محض کے بارے ہیں جس کے کپڑوں پرمنی
  گی ہوئی تقی اور اسے دور کعت پڑھ چکنے کے بعد اثناء نماز اس کاعلم ہوا۔ فرمایا: اس پرواجب ہے اس نماز کو ( کپڑایاک کر کے )
  از سرفو پڑھے۔ رادی کا بیان ہے کہ ہیں نے عرض کیا کہ اگر کوئی فض اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑے پرمنی یا خون لگا
  ہوا ہو گراہے اس وقت علم ہو جب نماز پڑھ چکے تو؟ فرمایا: اس کی نماز درست ہے اور اس پر (اعادہ وغیرہ) کچے بھی نہیں
  ہے۔ (ایسنا واستیصار)
- -- عبدالله بن سنان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اگر کمی شخص کے کیڑے کوئنی یا خون لگا ہوتو؟ (آپ نے تفصیل ہے جواب دیتے ہوئے) فرمایا: اگرتواس کو نماز پڑھنے ہے پہلے اس نجاست کا علم ہوگیا تھا اور پھر (عمد أیاس ہوآ) اسے نہیں دھویا اور اس میں نماز پڑھے تو اس پراس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور اگر اسے پہلے کا کوئی علم نہیں۔ ہال نماز پڑھ بھٹے کے بعد علم ہوا تو پھراس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کا خیال ہو کہ کوئی نجاست کی ہے کر دیے۔ رابینا) دیکھنے پر پھنظر نما ہے تو اس کے لئے کا فی ہے کہ اس بریانی چھڑک دے۔ (ایدنا)
  - اس عبدالرحمان بن ابوعبدالله بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص اس صالت میں نماز پڑھے جب کہ اس کے کپڑے پر انسان یا بلی یا کتے کا فضلہ لگا ہوا ہوتو آیا اس نماز کا اعادہ کرے؟ فرمایا: اگر اسے نماز سے بہلے منہیں تو بھراعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایسنا)
  - ۵- عیص بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدانسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص نے کمی خص کے کیڑے میں

چند دن تک نماز پڑھی پھر کپڑے کے مالک نے اس سے کہا کہ وہ اس کپڑے میں نماز نہ پڑھے تو؟ فرمایا: پڑھی ہوئی نماز وں کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایضاً) •

- ۱۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی جبکداس کے کپڑے پرمنی یا پیشاب لگا ہوا تھا تو؟ فرمایا: خواہ اسے اس کا پیشانی علم تھایا نہ تھا جب اسے علم ہوجائے تو اس پرنماز کا اعادہ واجب ہے۔ (تہذیب واستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؓ نے سابقہ اور لاحقہ نصوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی بیتاویل کی ہے کہ نماز کے وقت بعول جائے کہ اس کا کپڑانجس ہے جب پہلے اسے اس کاعلم تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر حال میں اس اعادہ کو استحباب پر محمول کیا جائے۔
- 2۔ عبداللہ بن الحسن اپنے جدعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت اہام موی کاظم علیہ السلام سے
  سوال کیا کہ ایک شخص نے پچھنے لگوائے اوراس کے کپڑے کوخون لگ گیا جس کا اسے دوسرے دن علم ہوا (جبکہ دہ کئی نمازیں اس
  کپڑے میں پڑھ چکا ہو) تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا: اگر تو اسے نماز پڑھنے سے پہلے اس کاعلم ہوگر اسے نہیں دھویا تو پھر بلا کم و
  تا مت تمام پڑھی ہوئی نمازوں کی تضا کرے اورا گرنماز پڑھ چکنے کے بعد دیکھیے تو پڑھی ہوئی نماز کوکا فی سمجھاور (آئندہ کے
  لئے) اسے دھولے ۔ (قرب الاساو)

مؤلف علام فرمائے ہیں کہ اس محمی اس فتم کی بعض صدیثیں ذکر کیا جائیں گی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ باب اسم

اگر کوئی مخص نمازے کپڑے پر نظر ڈالے اوراس میں کوئی نجاست نظر نہ آئے اور نہ ہی اس کاعلم ہواور نماز پڑھنے کے بعد نظر آئے تو اس پراعادہ واجب نہیں ہے۔

(اسباب شل كل جارحديثين بين جن من سايك كرركوچو دركر باقى تين كاتر جمه حاضر ب)-(احتر مترجم على عنه)

زراره بیان کرتے بین کدیش نے ان (امام ) کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے کیڑے کوئکسیر کاخون لگا عرض کیا اگر پہلے علم ہو
کہ خون لگا تو ہے گراس کے مقام کو دیکھا نہ بھواس جگہ کی حال ہی کیا گھر کا میاب نہ ہوا جب نماز پڑھ چکا تو مل گیا۔ تو؟ فر مایا:
اسے دھو کا در نماز کا اعادہ کر وعرض کیا اگر گمان ہوکہ لگاہے گریفین نہ ہو۔ دیکھا اور پھے نظر نہ آیا بعدازاں نماز پڑھی تو نظر آگیا
تو؟ فر مایا: اسے دھو کی گھر نماز کا اعادہ نہ کروعرض کیا کیوں؟ فر مایا کہ تہیں اپنی طہارت کا یفین تھا (اور نجاست کا شک) تو بھی یقین کوشک سے نہیں تو ڑیا جا ہے۔ (تہذیب واستبھار علل الشرائع)

ميا من روين ڪروڪ توريان

اعاده كرب\_(الفروع النهذيب والاستبصار)

ا۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے کیڑے بیخون لگا ہوادیکتا
ہے گراس کا دھونا بحول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ای میں نماز پڑھ لیتا ہے تو؟ فرمایا (کیڑا پاک کرکے) نماز کا اعادہ گرے یہ
اسے اس کی بحول کی سزا ہے تا کہ آئندہ نجس کیڑے کو پاک کرنے میں اس انگیزی نہ کرے بلکہ اس کا بودا بورا اہتمام کرے۔
عرض کیا اور جس شخص کو پہلے نجاست کا علم نہ ہواور بعداز نماز علم ہوؤہ کیا کرے آیا کیڑا باک کرکے نماز کا بعادہ کرے؟ فرمایا: ند!
کین آئندہ از سرنو بڑھے۔ (تہذیب واستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (آب مطلق باب انواتض وضو باب ۱۹ واحکام خلوت باب ۱۰) اور اس باب کے (باب ۱۳ اور باب ۱۰ واحکام خلوت باب ۱۰) اور اس باب کے (باب ۱۱ اور باب ۱۰ وغیرہ) میں اس تم کی حدیثیں گزر چی ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے بعض میں نماز کا اعادہ کرنے اور بعض میں نماز کا اعادہ کرنے والی حدیثوں کو وقت کے اعادہ کرنے والی حدیثوں کو وقت کے بعد پرمحمول کیا ہے اور جن میں وقت کے بعد بھی اعادہ کا تکم دیا گیا ہے است استجاب پرمحمول کیا جا اور جن میں وقت کے بعد بھی اعادہ کا تکم دیا گیا ہے اس ستجاب پرمحمول کیا جائے گا۔

- ۲۔ جمد بن سلم عفرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کیآ پٹے نے منی کا تذکرہ کیااوراس کی نجاست کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے اسے پیشاب سے زیادہ سخت قرار دیا اور فرما یا اگر (بدن یا لباس پر) منی دیکھوتو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران تو اس نماز کا اعادہ لازم ہے اور اگر (نماز سے پہلے) کپڑے پرنگاہ ڈالو گراسے نہ پاؤ اور نماز پڑھ بجنے کے بعد نظر آ جائے تو (اسے دھونا تو پڑے گاگر) نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے اور یکی تھم پیشاب کا ہے۔ (الفقیہ الجذیب)
- ۔ میمون الصیقل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ بیس نے ان کی خدمت بیس عرض کیا ایک فخض
  دات کے وقت جب ہوا بخسل کیا نماز پڑھی مگر جب دن ہوا تو دیکھا کہ اس کے گیڑے پرمنی تکی ہوئی ہوئی ہوتی ؟ فرمایا: سب
  تعریفیں اس حدا کے لئے ہیں جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس کے لئے حدمقر رکر دی ہے (پھر تفصیل بیان کرتے
  ہوئے فرمایا جب وہ اٹھا (جا گا) اور کپڑے کودیکھا مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی تو پھراعادہ نہیں ہے اور آگر اٹھنے کے بعددیکھائی نہیں
  (خفلت کی) اور حسل ونماز کے بعددیکھا) تو اس پراعادہ واجب ہے۔ (کتب اربد)

## باب۲۴ م جس مخص کونجاست کاعلم تھا گر بونت نماز پاک کرنا بھول گیااورنماز پڑھ

الواستحاسات

MY

كتاب الملمارة

## بابهم

# جو خض جان ہو جھ کرنجس کیڑ نے میں نماز پڑھے اس پر وقت کے اندراعادہ کرنا اور بعداز وقت نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ اگر کمی مخص کے کیڑے کوئی یا خون لگ جائے تو؟ فرمایا: اگراسے نماز پڑھنے سے پہلے علم تھا کہ اس کے کیڑے کوئن گلی ہوئی ہے گراسے (جان ہو جو کر) نہیں دھویا اور اس بی نماز پڑھی تو اس پرواجب ہے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ (الفروع عتبذیب واستبصار)
- ا۔ اس سے پہلے زرارہ از صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی صدیث (باب ۳۸ بس) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر تمہارے کپڑے کوشراب یا نشرآ ورنبیز لگ جائے تو اسے دھوؤ۔ اور اگر اس میں نماز پڑھوتو اس کا اعادہ کرو۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ولالت کرنے والی کئی صدیثیں سابقہ ابواب میں گزر چکی ہیں اور پھھ اس کے بعد

# بابههم

(باب يهم من) ذكر كي جاميتكي انشاء الله .

## اس مخص کا حکم جن کوا ثناءنماز میں نجاست کاعلم ہو؟ مار میں کا سامہ میشن میں جورکاتہ جی اضرب کا راجہ وہ جوعفی

- (اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ) 1 موں میں نے دریاں دیگی کہ نہ میں مورع عن کا میں کا کیا گئے ہے کہ ان کا
- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے ان (امام) کی خدمت بیں عرض کیا بیرے کپڑے کوئلسیر وغیرہ کا خون یا اوہ منویرلگ گیا۔
  اگر بیں اسے اس وقت دیکھوں جب نماز بیں مشغول ہوں تو؟ فر مایا: نماز کو تو ڑ دو۔ (اوراسے پاک کرکے) نماز کا اعادہ کر وگر
  بیاس صورت بیں ہے کہ جب پہلے اس نجاست ککنے کا شک تھا۔ گر جب دیکھا تو نظر آئی۔ اور نماز کی حالت بیں نظر آگی۔ اور
  اگر اس کے کلکے کا پہلے سے شک بی نہ تھا اب (اچا تک نماز کی حالت بیں) نظر آئی اور وہ بھی تر! تو اس صورت بی نماز کو قطع
  کر کے اسے دھوؤ۔ اور پھروہ ہیں سے نماز شروع کر و جہاں سے قطع کی تھی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بینجاست اس وقت کہیں سے لگ
  گئی ہو؟ پس یقین کو بھی شک کے ساتھ ہرگر نہیں تو ڑنا چاہئے۔ (تہذیب واستہمار وطل الشرائع)
- ۲۔ داؤد بن مرحان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جونماز پڑھ رہا تھااوراس حالت میں کپڑے میں خون دیکھا۔ فرمایا: نماز کو جاری رکھ کرتمام کرےگا۔ (تہذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پرمحول ہے کہ جب اس خون کی مقدار درہم سے کم ہو۔ (ورند پہلی حدیث کے مضمون کے مطابق عمل کرنا ما بیا ہے )۔

- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ان (امام ) کی خدمت بیس عرض کیا: کیا میرے کپڑے کوئکسیر وغیرہ کا خون لگا ہا کچھنی گئی۔
  میں نے اس جگہ پرنشان بھی لگا دیا کہ جب پانی طے قو دھوؤں گا۔ گراُدھر پانی ملا اور ادھر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور بیس اس کا
  دھونا بھول گیا اور اس جالت میں نماز پڑھی اس کے بعد یا د آیا تو؟ فر ہایا: نماز کا اعادہ کرواور اس نجس کپڑے کو پاک کروعرض
  کیا کہ اگر اس (خون یامنی) کے لگنے کا تو علم ہو جگہ کا پید نہ چلے کہ کہاں لگا ہے جب نماز پڑھ چکا تو مل گیا تو؟ فر ہایا: اس کودھوکر
  نماز کا اعادہ کرو۔ (تہذیب واستبصار علل)
- ۳۔ علاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کسی مخف کے کپڑے کوکوئی نجس چیز لگ جائے اور وہ اسے دھوتا بھول جائے اور اس میں نماز پڑھ لے بعد از اں یاد آئے کہ اس نے تو اسے دھویا بی نہیں تھا تو آپا نماز کا اعادہ کرے؟ فرمایا: خداس کی نماز گزرگئی اور کھی جا چکل (یعنی وقت کے بعد) ۔ (ایسناً)
- ۳- ابن مسکان بیان کرتے ہیں کہ بس نے ابراہیم بن میمون کے ذریعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک مسئلہ دریافت گل کر بھیجا کہ ان سے پوچھا کہ ایک شخص پیٹا ب کرتا ہے اور اس کی ران پر بقدر نقطہ پیٹا ب لگ جاتا ہے اور وہ ای حالت میں نماز بھی پڑھ لیتا ہے اس کے بعدا سے یاد آتا ہے کہ اس نے وہ پیٹا ب کا نقطہ بیس دھویا تھا تو؟ فر مایا: اسے دھوئے اور نماز کا اعادہ کرے۔ (الفروع المتہذیب والاستبصار)
- المحمد ساعه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک فحض اپنے کیڑے بی خون لگا ہواد یکتا ہے گراس کا دھوتا بھول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ای میں نماز پڑھ لیتا ہے تو؟ فرمایا: (کیڑ اپاک کرکے) نماز کا اعادہ کرے یہ اسے اس کی بھول کی سزا ہے تا کہ آئندہ نخس کیڑے کو پاک کرنے میں بہل انگیزی نہ کرے بلکہ اس کا بورا اور اا اور استمام کرے۔ عرض کیا اور جس فحض کو پہلے نجاست کاعلم نہ ہواور بعداز نماز علم ہؤوہ کیا کرے آیا کیڑ اپاک کرکے نماز کا ابھادہ کرنے؟ فرمایا: ندا لیکن آئندہ از سرنو پڑھے۔ (تہذیب واستبھار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (آب مطلق باب ۴ نواتض وضو باب ۱۹ واحکام خلوت باب ۱۰) اوراس باب کے (باب ۱۳ اور باب ۱۰ مطلق باب ۴ نواتض وضو باب ۱۸ واحکام خلوت باب ۱۰) اوراس باب کے (باب ۱۳ ااور باب ۲۰۰۰ وغیرہ) ہیں اس تم کی حدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے بعض میں نماز کا اعادہ کرنے اور بعض میں نمر نے کا تھم دیا ہے۔ شخ طوی اور علاء کی ایک جماعت نے اعادہ کرنے والی حدیثوں کو وقت کے بعد پرمحمول کیا ہے اور جن میں وقت کے بعد بھی اعادہ کا تھم دیا گیا ہے اسے اعراب برمجمول کیا جائے گا۔

### بإبسهم

# جو خص جان ہو جھ کرنجس کیڑ نے میں نماز پڑھے اس پر وقت کے اندراعادہ کرنا اور بعداز وقت نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کمی فض کے کپڑے وئن یا خون لگ جائے تو؟ فرمایا: اگر اسے نماز پڑھنے سے پہلے علم تھا کہ اس کے کپڑے وئنی گئی ہوئی ہے گراسے (جان یو جھ کر) نہیں دھویا اور اس بیس نماز پڑھی تو اس پر داجب ہے کہ نماز کا اعاد ہ کرے۔ (الفروع) تہذیب واستبصار)
- ۲۔ اس سے پہلے زرارہ از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی مدیث (باب ۲۸ میں) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر تمہارے کپڑے کوشراب یا نشر آ ورنبیز لگ جائے تواہے دھوؤ۔ اور اگراس میں نماز پڑھوتو اس کا اعادہ کرو۔

و لف علام فرماتے ہیں کداس موضوع پر دلالت کرنے والی کی حدیثیں سابقد ابواب بی گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد (باب 27 میں) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

# باب ۱۳۴۰ اس شخص کا حکم جن کواشاء نماز میں نجاست کاعلم ہو؟ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (اہام ) کی خدمت میں عرض کیا ہیرے کپڑے کوئسیر وغیرہ کا خون یا مادہ منویہ لگ گیا۔
  اگر میں اسے اس وقت دیکھوں جب نماز میں مشغول ہوں تو؟ فر مایا: نماز کو تو ژ دو۔ (اوراسے پاک کرکے) نماز کا اعادہ کروگر
  بیاس صورت میں ہے کہ جب پہلے اس نجاست لگنے کا شک تھا۔ گر جب و یکھا تو نظر آئی اور نماز کی حالت میں نظر آگئی۔ اور
  اگر اس کے لگنے کا پہلے سے شک بی نہ تھا اب (اچا یک نماز کی حالت میں) نظر آئی اور وہ بھی تر! تو اس صورت میں نماز کو قطع
  کر کے اسے دھوؤ۔ اور پھرو ہیں سے نماز شروع کر و جہاں سے قطع کی تھی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بینجاست اس وقت کہیں سے لگ
  گڑی ہو؟ پس یقین کو بھی شک کے ساتھ ہرگر نہیں تو ژ ناچا ہیئے۔ (تہذیب واسترہ مار وطل الشرائع)
- ۲ داؤد بن مرحان حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہآ پ نے اس محض کے بارے میں جونماز پڑھ رہا
   تعااوراس حالت میں کپڑے میں خون دیکھا۔ فرمایا: نماز کو جاری رکھ کرتمام کرےگا۔ (تہذیب)
- نو لف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پرمحول ہے کہ جب اس خون کی مقدار درہم سے کم ہو۔ (ورنہ پہلی حدیث کے مضمون کے مطابق عمل کرنا جاہیے )۔

- ۳ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگرتم نماز کی حالت میں خون دیکھو مگراس سے پہلے نہیں نماز کو مل کرو جب پڑھ چکو تو اسے دھولو۔ اور اگراسے پہلے دیکھا تھا مگراسے دھویا نہیں تھا اور پھراس وقت دیکھا جب نماز کی حالت میں تھے تو نماز کو تو دواور کپڑے کو یاک کرے نماز کا اعادہ کرو۔ (السرائر این ادر لیس)
- ۳۔ اس سے پہلے (باب ۳۰ میں) ابوبھیراز حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام والی حدیث گز رچکی ہے جس میں نہ کور ہے کہ اگر کو کی شخص دور کھت نماز پڑھ چکا ہو کہ اسے کپڑے میں منی نظر آئے تو نماز کواز سرنو پڑھے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سابقہ صدیثوں کی بناء پراس صورت پر محمول ہے کہ جب پہلے نجاست کاعلم ہوگر ہوقت نمازاس کا دھوتا محول جائے اور پھر نماز کی حالت میں نظر آئے۔ (ورنداگر پہلے نہیں دیکھی تھی اور صرف ابھی نظر آئی ہے تو پہلی صدیث کے مطابق نمیاز تو ٹرکراور کپڑے کو پاک کر کے جہاں سے تو ڈی ہے وہاں سے نماز کی ابتداء کرنا چاہیے اور تیسری دوایت کے مطابق اس نماز کواسی حالت میں مکمل کر کے بعد میں کپڑا پاک کرنا چاہیے کی یا پھر بیا سخباب پر محمول ہے ( کراگر پہلی بار بھی نماز کی حالت میں نظر آئے تو مستحب ہے اس نماز کا اعادہ کیا جائے )۔

### باب۵

جب کسی وجہ سے نجاست کا از الہ ناممکن ہوتو نجاست کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے ہاں البنة عذر کے برطرف ہوجانے کے بعداس کا اعادہ مستحب ہے۔

(اسباب مل كل آ محديثين بين جن مين سے تين مررات كوچھوڑ كرباتى پانچ كاتر جمد حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفى عند)

- ۔ محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک کپڑے میں جب ہوتا ہے (اسے منی لگ جاتی ہے) اور اس کے پاس اس کے سوااور کپڑ انہیں ہے تو؟ فرمایا: اس کپڑے میں نماز پڑھے اور جب پانی دستیاب ہوجائے تواہے دھولے۔ (الفقیہ)
  - یشخ صدوق" فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں واردہے کہ بعدازاں اس نماز کا اعادہ کرے۔
- ۱۔ عبدالرحن بن ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخض کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور وہ اس میں جب ہو جاتا ہے اور اس کے دھونے پر قدرت نہیں رکھتا تو؟ فرمایا: ای میں نماز بڑھے۔(ایمنا)
- س۔ علی بن جعفرنے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک نگاشخص ہے جب نماز کا وقت داخل ہوا تواسے ایک ایک ایک نگاشخص ہے جب نماز کا وقت داخل ہوا تواسے ایک مل جائے تو

- اسے یاک کرے اس میں پڑھے ورندای حالت میں نماز پڑھے اور نگاند پڑھے۔ (تہذیب واستبصار الفقیہ قرب الاسناد)
- س۔ محمطبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور وہ اس میں جب ہوتا ہے یا اسے پیشاب لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑ انہیں ہے؟ فرمایا: اگر اضطرار کی کیفیت ہے تو اس میں نماز پڑھے۔ (تہذیب واستبصار)
- ۵۔ عمار ساباطی حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہے سوال کیا گیا کہ ایک مخض کے پاس صرف ایک کیڑ اہے گر (نجاست کی وجہ ہے ) اس میں نماز نہیں پڑھی جائتی اور اس کے پاس اے دھونے کے لئے پانی بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: وہ تیم کرکے نماز پڑھے اور جب پانی دستیاب ہو جائے تو اسے دھوئے گا اور نماز کا اعادہ کرے گا۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (آنے والے باب ٢٦) میں بھوائی حدیثیں ذکر کی جائیگی جو بظاہراس باب کی حدیثوں کے منافی ہیں (کیونکسان میں نظے نماز پڑھنے کا تھم ہے) اور ہم وہاں اس کی وجہ بیان کریں گے انشاء اللہ۔

### باب۲۳

ممکن ہوتو نجس کپڑ اا تارکر (اور پاک نہ ہونے کی صورت میں ) نظے اشارہ سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ جب کوئی دیکھنے والانہ ہوتو کھڑے ہوکر اور جب کوئی ہوتو بیٹھ کر۔ (اس باب میں کل جارعدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمترجم عفی عنہ)

- ا۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے ان (امام ) سے دریافت کیا کہ ایک شخص جنگل میں موجود ہے اور اس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور دہ اس میں جنب ہوجا تا ہے اور اس کے پاس (عنسل اور نجس کپڑا دھونے کے لئے) پانی بھی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: تیم کرکے اور اشارہ کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھے۔(الفروع) التہذیب الاستبصار)
- ۱۲ ابن مسکان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس نظم آدی کے متعلق جس کے پاس کپڑا نہ ہونو کھڑا ہوکر (اشارہ کے ساتھ) نماز پڑھے گا۔ (اورا گرکوئی دیکھنے والا ہوتو پھر بیٹھ کر اشارہ کے ساتھ) نماز پڑھے گا۔ (اورا گرکوئی دیکھنے والا ہوتو پھر بیٹھ کر اشارہ کے ساتھ پڑھے گا)۔ (الحاس)
- ساعد کہتے ہیں کہ بی نے ان (امام ) سے سوال کیا کہ ایک فخص کی جنگل بیں ہے اوراس کے پاس صرف ایک بی کیڑا تھا جس بیس وہ جب ہوگیا۔ اور اسے پانی بھی دستیاب نہیں ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا: تیم کرے کھڑے ہوکر اشارہ سے نماز برجے۔(الفروع الجدیب الاستبصار)

۲۔ محمد بن علی طبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخف کے بارے ہیں جو کسی جنگل ہیں تھااور جب ہو گیااوراس کے پاس ایک کپڑا تھا جسے منی لگ گئ تو؟ فرمایا: تیم کرے اور ( بنس ) کپڑا دور پھینک دے اورسکڑ کر بیٹھ جائے اوراشارہ سے نماز پڑھے۔ (تہذیب واستبصار )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بھی وہ حدیثیں ہیں جن کے متعلق سابقہ باب کے اعتقام پر کہا گیا تھا (آئندہ کچھالی حدیثیں ذکر کی جائینگی جو حسب فلا ہران کے منافی ہیں)۔ کہ علاء اعلام کی ایک جماعت جس میں حضرت شیخ طوی بھی شامل ہیں ان دوشم کی حدیثوں میں اس طرح جمع و تفریق کی ہے کہ ان حدیثوں کو (جن میں کپڑا اتار کر نظے نماز پڑھنے کا تھم وار د ہوا ہے) اس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب کپڑا اتار ناممکن ہو۔ اور ان حدیثوں کو (جن میں نجس کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم وار د ہے) اس صورت پر محمول کیا ہے جہ بسر دی (یا گرمی) یا کسی ناظر محترم کی وجہ سے کپڑا اتار ناممکن نہ ہو۔ اور ایک جماعت نے اس طرح ان میں جم کو چاہے افقیار کرے واللہ اعلم۔

### باب

اگرکوئی کسی کے بدن یالباس میں نجاست و کھے یااس کی طہارت میں کوئی نقص و کھے تو اسے بتلا ناواجب نہیں ہے اورا گر کپڑے کا مالک نجاست کی خبرر کھتا ہوتو اس کا حکم کیا ہے؟ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- ا۔ محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں دنے امامین میں سے ایک امام سے دریافت کیا اگرکوئی فض اپنے دوسرے (ایمانی) بھائی کے کپڑے میں کچھ خون دیکھا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو؟ فرمایا: اسے خبر ندو یہاں تک کہ وہ نماز سے فارخ ہو جائے۔ (الفروع المتہذیب)
- ۲۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میرے والد ماجد نے شسل جنابت کیا ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا مولا! آپ کی پشت پر تھوڑی می جگہ خشک رہ گئی ہے جسے پانی نہیں پہنچا! امام نے فرمایا: تیرا کیا مجرات اگر خاموں رہتا؟ پھراس جگہ پرا پناتر ہاتھ پھیردیا۔ (ایعنا)
- ۳۔ عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے دوسر مے تف کو عاریۃ ایک کپڑا دیا جس میں وہ (اس کی نجاست کی وجہ سے) نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور وہ لے جانے والا اس میں نماز پڑھنے لگا تو؟ فرمایا: وہ (پڑھی ہوئی نماز وں کا) اعادہ کرے۔ (قرب الاسناد)
  م اس سے پہلے (باب ، ہم میں) عیص بن قاسم از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی صدید گر رچکی ہے جس میں وارد ہے

کہ ایک شخص کسی دوسر ہے تخص کے کپڑے میں نماز پڑھتا رہا بعد ازاں اصلی مالک نے اسے بتایا کہ وہ تو اس میں (اس کی نجاست کی وجہ سے )نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا: کسی پڑھی ہوئی نماز کااعادہ نہیں کرےگا۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیاس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب مالک اس مخص کونماز پڑھ چکنے کے بعداطلاع دے۔اور پہلی اس صورت پرمحمول کیا کہ جب وہ اسے نماز پڑھنے سے پہلے اطلاع دے (محمروہ پھر بھی اس بیس نماز پڑھے)۔نیزممکن ہے کہ اس حدیث کواس امر پرمحمول کیا جائے کہ خبر دہندہ غیر تقیہ ہو۔اور یکی (اعادہ والی) کواستحباب پرمحمول کیا جائے۔

## ہابہ تے یاک ہے۔

(اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احترمتر جم عفی عنه)

- ا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے کپڑے یس قے کرتا ہے آیا ا وهوئے بغیر نماز پڑو سکتا ہے؟ فرمایا: ہال کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب)
- ر میخ صدوق با سنادخود عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے امام سے دریافت کیا کہتے کیڑے کولگ جائے اور وہ اسے نہ دھوئے تو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفقیہ)

### بابهم

چڑوں میں صرف وہ چڑااستعال کیا جائے گا جوزندگی میں پاک اوراس کا تذکیہ کیا جائے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ یہاں قاسم بن الصیقل والی وہ روایت درج ہے جواس سے پہلے باب ۳۳ نمبر اپر گزر چکی ہے جس میں موصوف کا امام رضا و امام خرتقی علیما السلام کی طرف خطوط لکھ کر گدھے کے چڑے کے تلوار کے غلاف بنانے کا تذکرہ ہے۔ سابقہ مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔
- ۱۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام ) سے درندوں کے چڑے کے متعلق سوال کیا (جوزندگی میں پاک ہوتے ہیں) فرمایا: (شکار کرتے وقت) بہم اللہ پڑھ کران کو تیر مارؤ تو ان کے چڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مگر مردار کے چڑے سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- ء کو لف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد یہاں (باب ۲۱ میں) اور کتاب الصلوٰۃ ولباس مصلیٰ میں بھی اس قتم کی پیموصدیثیں ذکر کی جائیجی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔

جو چیز کسی مسلمان سے یا مسلمانوں کے بازار سے خریدی جائے وہ پاک ہے اور جب تک کسی جانور کے مردار ہونے کاعلم نہ ہوا سے مذکل سمجھا جائے گا۔اوراس چیز کا تھم جومسلمانوں کی زمین میں دستیاب ہو۔
(اس باب میں کل بارہ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر خدمت ہے)۔(احترمتر جمع عنی عنہ)

- ا۔ علی بن جعقر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے ضمن میں اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام ہے سوال کیا

  کہ ایک شخص نے پہننے کے لئے بازار ہے کیڑا خریداا ہے بیمعلوم نہیں وہ پہلے کس کا تھا؟ آیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا:

  اگر مسلمان سے خریدا ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے اوراگر کسی نفر انی سے خریدا ہے تو دھوئے بغیراس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ (تہذیب
  الاحکام ترب الاسناد) سر آئر کی روایت میں یوں وارد ہے کہ (دھوئے بغیر) اسے نہ پہنے اور نداس میں نماز پڑھ۔ (سرائر)

  مطبی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے ان موزوں کے متعلق سوال کیا جو بازار میں بچی جاتی ہیں؟
  فرمایا: انہیں خریدواوران میں اس وقت تک برابر نماز پڑھو جب تک بیام نہ ہوچائے کہ وہ مردار کے چڑے کی ہیں۔ (الفروع)
- س۔ احمد بن محمد بن ابونصر کہتے ہیں کہ میں نے ان (امامٌ) سے دریافت کیا کہ ایک شخص بازار میں جاتا ہے اور کہتین خریدتا ہے۔ گر مینیس جانتا ہے کہ آیا وہ تذکیہ شدہ سے تیار کیا گیا ہے یا غیر تذکیہ شدہ سے؟ آیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! تم پ پوچھنا لازم نہیں ہے۔ (پھر فرمایا) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خارجیوں نے اپنی جہالت (ضلالت) سے اپنے او پر قافیہ تک کیا۔ ورنددین اس سے بہت وسیع وعریض ہے۔ (الفقیہ المتہذیب)
- ۳۔ علی بن ابو جزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تلوار کو گلے میں لٹکا کرنماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا جبکہ میں وہاں موجود تھا۔ فرمایا: ہاں پڑھ سکتا ہے! اس مخص نے عرض کیا کہ اس (درمیان) میں کیخت ہوتا ہے! امام سے فرمایا: وہ کیخت کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا وہ بعض حیوانوں کا چڑا ہے جن میں سے بعض تذکیہ شدہ ہوتے ہیں اور بعض متد کیے نہیں ہوتا! فرمایا: جس کے متعلق علم ہو کہ اس کا تذکیب ہوااس میں نہ پڑھو۔ (العہذیب)
- ۵۔ اسحاق بن عمار حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: یمانی پوشین یاس پوشین میں جو سرز مین اسلام میں تیار کی گئی ہونماز پڑھنے میں کوئی مضا نقت نہیں ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر اس سرز مین میں غیر مسلمان بھی رہتے ہوں تو؟ فرمایا: جب اکثریت مسلمانوں کی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)
- ٢ احد بن محد ابونمر بيان كرتے بين كديس فحضرت امام رضا عليه السلام كى خدمت يس عرض كيا كدايك موز وفروش بازار يس

- جاتا ہے اور وہاں سے موزے خرید کر لاتا ہے اسے پھی معلوم نہیں کہ وہ تذکیہ شدہ چڑے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جبکہ اسے اصلی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے؟ فرمایا: ہاں پڑھ سکتا ہے (پھر فرمایا) میں خود بازار سے موزہ خریدتا ہوں۔ یا میرے لئے تیار کیا جاتا ہے اور میں اسے پہن کرنماز پڑھتا ہوں۔ تم پر پوچھنا واجب نہیں ہے (کہ کس قتم کے چڑے سے تیار کیا گیا ہے؟)۔ (ایسنا قرب الاسناد)
- ۔ سعد بن اساعیل اپنے باپ اساعیل بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک فیض پوتین کا چڑا پہاڑ کے بازاروں میں سے کی بازار سے خریدتا ہے۔ اگر بیخے والا آل محمد کی معرفت ندر کھنے والامسلمان ہوتو آیا اس سے یہ بوجھے کہ آیا یہ فیک ہے؟ فرمایا: اگر مشرکوں سے خریدوت تو یہ سوال کرناتم پر واجب ہے۔ اور جب ان سے خریدو جونماز پڑھتے ہیں تو چریہ وال ندکرو۔ (الفقیہ المتہذیب)
- ۸۔ حماد بن عیسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا فر ماتے سے کہ میرے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کس) آ دی کے ہاتھ ) بازار میں درہم بیجے تھے اور ان سے پنیر فرید تے تھے اور اسم اللہ پڑھ کراسے تناول فر ماتے تھے اور کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ (قرب الاسناد)
- حسن بن الجهم كہتے ہيں كہ بيل نے حضرت امام رضا عليہ السلام كى خدمت بيل عرض كيا كہ بيل بازار سے گزرتا ہوں اور موزه خريدتا ہوں گرينييں جانتا كه وہ تذكيہ شكار حيوان كے چمڑے كا ہے يا غير تذكيہ شدہ كا؟ فرمايا: اس بيل نماز پڑھ سكتے ہو۔ عرض كيا: جوتا؟ فرمايا: اس كا تھم بھى بھى ہي ہے! عرض كيا: بيل اس بيل تكلى اور گھن محسوں كرتا ہوں؟ فرمايا: جو كام امام موكى كاظم عليہ السلام كرتے تقواس سے دوگروانى كرتا ہے؟ (الفروع العبديب)
- ۱۰۔ محد بن حسین اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے حضرت امام محد تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط ارسال کیا جس میں بیمسئلہ دریافت کیا کہ آپ اس پوشین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو بازار سے خریدی گئی ہو؟ فرمایا: جب (اس کے یاک ہونے کی ) ضانت دی گئی ہوتو پھرکوئی مضا نقذ نیس ہے۔ (انیناً)
- اا۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ سر راہ ایک دسر خوان ملاجس ہیں بہت ساگوشت روٹیاں پنیراورانڈ ہے ہیں اوراس بھی ایک چھری بھی ہے! آ نجناب نے فرمایا: اس کی قبت مقرر کر لی جائے اور پھر وہ سب پچھ کھالیا جائے ورندہ پڑار ہے سے خراب ہوجائے گا! اگراس کا مالک پیدا ہو چکا تو وہ قبت اس کے حوالہ کردیں عرض کیا گیا یا امیر المؤمنین! کیا معلوم بیدستر خوان کی مسلمان کا ہے یا کسی مجوی کا؟ فرمایا: جب تک علم نیس ہے وہ وسعت و مخوائش ہیں ہے۔ (المفقیہ العہذیب)

۱۲۔ ساعد بن مہران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا ایک تکوار کو مطلے میں جمائل کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے جس کا میان فراء اور کیجفت کا بنا ہوا ہو؟ فرمایا: جب تک اس کے مردار ہونے کاعلم نہ ہو۔ تب تک کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کتاب الصلوٰ قالباس مصلیٰ اور کتاب التجارة اور کتاب الاطعمه والاشربہ میں بھی اس تم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔انشاء الله۔

### بإبا۵

جس برتن کوشراب لگ جائے اس کا تین باردھونا واجب ہےاس کے بعداس کا استعال جائز ہے۔ (اس باب میں کل دوخدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجع علی عنہ)

عمار بن موی کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ مقد جس میں پہلے شراب تھی آیا اس میں سرکہ یا کائٹ نامی ایک تم کا سالن یا زیجون کا تیل رکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا: جب اے دھو (کر پاک کر) لیا جائے تو کوئی مضا نفتہ نہیں ہے! پھرعرض کیا جس آفتا بیش پہلے شراب تھی اس میں پانی رکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب اے دھولیا جائ عرض کیا جس قدح یا برتن نیس شراب پی جائے تو؟ فرمایا: اسے تین باردھولو۔ دریافت کیا گیا کہ آیا (پاک کرنے کی خاطر) صرف اس میں پانی کا ڈالنا کافی ہے؟ فرمایا: نہ بلکہ اسے ہاتھ سے لے اور تین باردھوئے۔ (الفروع التہذیب)

۔ حفص الاعور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مظلہ جس میں پہلے شراب تھی آیا اس میں سرکہ دکھا جا سکتا ہے؟ جبکہ اسے خشک کرلیا جائے؟ فرمایا: ہاں۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جعزت شیخ طوی نے فرمایا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جب اس برتن کو تین بار دھونے ہے بعد خشک کرلیا جائے تب اس میں سر کہ رکھنا جائز ہے۔

### باب۵۲

شراب کے وہ برتن جن کا استعال مکروہ ہے۔

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

محدین مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اما مین علیجا السلام میں سے ایک امام سے اس نبیذ کے بارے میں سوال کیا جس کا جوش ختم ہوجائے۔ پھران سے (شراب کے) برتوں کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دباء یعنی کدو کے برتن اور مزقب یعنی لاکمی برتن (جن میں شراب جلد تیز ہوجا تا ہے اور نشہ پیدا کرتا ہے) کواستعال کرنے کی ممانعت فرمائی (تا كيشراب نوشى كاخيال بھى دل ددماغ ميں پيداندہو) \_اورتم نے علتم يعنى سزروغى برتن كا اضافه كرديا \_راوى نے سزرنگ كى خمليوں اور قلعى كے برتن كے متعلق سوال كيا: فرمايا: ان ميں كوئى مضا كقة نہيں ہے \_ (الفروع التہذيب)

ابوالربیع شای حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے ہرنشہ آور چیز کی ممانعت فرمائی ہے کیونکہ ہرنشہ آور حرام ہے! راوی نے عرض کیا اور وہ برتن جن میں شراب بنائی جاتی ہے؟ (ان کا استعال کیا ہے؟) فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے دباء مرفت علتم اور تقیر کے استعال کرنے کی ممانعت کی ہے! راوی نے عرض کیا ان کا مطلب؟ فرمایا: دباء یعنی کدو مرفت یعنی لاکھ والا ملکہ علتم لیعن سزر مگ کا روفنی گھڑا تقیر لینی کی ہے! راوی نے عرض کیا ان کا مطلب؟ فرمایا: دباء یعنی کدو مرفت یعنی لاکھ والا ملکہ علتم لیعن سزر مگ کا روفنی گھڑا تقیر لینی کی ہے اور وغیرہ کی وہ کلڑی جس میں زمانہ جا المیت کے لوگ اس میں سوراخ کر کے پیالہ کی طرح بنا لینے تھے جس میں وہ نبیذ میگوتے تھے۔ (جس کی وجہ سے اس میں جلدی نشہ پیدا ہوجا تا تھا)۔ (ایسنا ومعانی الاخبار)

ء و لف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (جلد ۸ باب ۲۵ الشربہ محرمہ میں ) اس نتم کی بھی حدیثیں آئینگی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

### بأب٥٣

خزیر کے چھونے یا چوہے کے مرجانے کی وجہ سے برتن کو سات باراور باقی نجاسات کی وجہ سے تین باردھویا جائے گا۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا تربیدہ اضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کوزہ یا برتن نجس ہوجائے تواہے کس طرح اور کتنی بار پاک کیا جائے؟ فرمایا: اسے تین باراس طرح دھویا جائے کہ اس میں پائی ڈال کرا سے خوب حرکت دی جائے۔ پھرا تڈیل دیا جائے الفرض تین جائے۔ پھرا تڈیل دیا جائے الفرض تین بارای طرح کیا جائے۔ اس طرح وہ پاک ہوجائے گا۔ اور فرمایا جس برتن میں مردہ چو باپا وَاسے سات باردھو وَ۔ (تہذیب بارای طرح کیا جائے۔ اس طرح وہ پاک ہوجائے گا۔ اور فرمایا جس برتن میں مردہ چو باپا وَاسے سات باردھو وَ۔ (تہذیب اللہ حکام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدائ سے پہلے (باب احدیث نمبرایر) خزیر کی نجاست کے من میں یہ بات گزر پکل ہے کہ خزیر کی وجہ وجہ سے برتن کوسات مرتبد دھویا جاتا ہے۔ فراقع۔

# باب۵۵

# ذمی کے ساتھ کھانا کھانے اوراس سے خدمت لینے کا جواز اور جس کووہ تر ہاتھ لگائے اس سے اجتناب کرنے کا حکم۔ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

۔ عیص بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے یبودی نصرانی اور مجوی کے ساتھ کھانا کھانے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: جب کھانا تمہارا ہواور وہ وضوکرے (بینی ہاتھ دھولے) تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفروع)

۔ ابراہیم بن ابوجمود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نفر انی کنیزآپ کی خدمت کرتی ہے اور آپ جانے بھی ہیں کہ وہ نفرانیہ ہے؟ فرمایا: جب ہاتھ دھولے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (التہذیب)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (ہاب ۱۴ میں لے) الی صدیثیں گزرچکی ہیں جوذمی کی نجاست پردلالت کرتی ہیں پس
جے وہ سیلے ہاتھوں سے چھوئے گا اس سے اجتناب کرتا واجب ہوگا۔ اور اس کے بعد (جلد ۸ باب الاطعمہ والاشربہ میں) اور
بھی اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

### بإب۵۵

# اندام نہانی کی اندرونی رطوبت اور پیٹ پاک ہے۔

(اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ ابراہیم بن ابوجمود کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک عورت جوجب ہے اور اس کے جسم پر قیص یا تہمند ہے جسے اس کے اندام کی رطوبت لگ جاتی ہے آیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا: ہاں جب خسل کرے تو پڑھ سکتی ہے۔ (العہذیب)
- ۲۔ عمار ساباطی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کودل (پھوڑا) لکلا ہوا ہے۔ جو
   اس کی نماز کی صالت میں پھٹ جاتا ہے؟ (اوراس سے بیپ بہد نکلتی ہے؟) فرمایا: اسے ہاتھ لگائے (اور پیپ کوہاتھ میں لے
   کر)ہاتھ کو دیواریاز مین کے ساتھ ملے اوراس کی وجہ سے نماز کوقطع نہ کرے۔ (ایسناً)
- ۔ اس سے پہلے (نواقض وضوباب ۹ میں) عبدالرحن بن ابوعبداللہ از حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام والی حدیث گزر چکی ہے۔ جس میں راوی نے امام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی اندام نہانی کوچھوئے تو؟ فرمایا: اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

ا ای باب کے اختیام پرمؤلف علام یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جن صدیقوں سے ان کی طہارت ظاہر ہوتی ہے (جن ش اس باب کی بیدونوں حدیثیں شامل ہیں) تقیہ پرمحول ہیں کیونکہ بیظاہر تر آن اور احتیاط کے خلاف ہیں نیز بکثر ت احادیث مربحہ وصححہ کے بھی خلاف ہیں۔ (احتر متر جم عفی عند)

•

### اوراگر (طبعی عقر کے ازالہ کے لئے) جا ہے قواتحد مولے۔

#### باس۲۵

کچنے لگانے والم کھنے والی جگہ کے پاک کرنے کا امین ہے (اس جگہ کو پاک سمجھا جائے گا) جب تک اس کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا پچھنے لگوانے کی وجہ سے وضوکر نا پڑتا ہے۔ ہفرمایا: ند! (بلکہ) وہ جگہ دھونی بھی نہیں پڑتی کیونکہ تجام (مجھنے لگانے والا) اس جگہ کو پاک وصاف کرنے کا امین ہے۔ (بشرطیکہ) چھوٹا بچہ ندہ و۔ (ورنداس کی امانت سے اعتادا ٹھ جائے گا)۔ (تہذیب الاحکام)

#### إب٤

سیاہی پاک ہےاور جس کپڑے کوسیاہی یا تیل یا تھی لگ جائے اس میں نماز پڑھنا جا ئز ہے۔ (اس ہاب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمترج عفی عنہ)

- ا۔ ابوبھیرحضرت امام جعفرصاوق علیدالسلام سے سوال کرتے ہیں کہ کسی آ دمی کے کیڑے کوسیائی لگ جاتی ہے اور وہ اسے نہیں دھوتا تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۲۔ بروایت محد بن الحسین انبی حضرت سے ای طرح منقول ہے اوراس میں اس قدر اضافہ ہے کہ اگر کپڑے کو تھی یا تیل لگ جائے تو بھی اس میں نماز پڑھنے میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ (ایضاً)

# باب۵۸

# مشک ( نستوری) پاک ہے۔

(اسباب مس صرف ایک مدید ب جس کاترجمه حاضر ب) - (احتر مترجم عفی عنه)

- ا۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
  پاس ایک مشک دانی ہے (جس میں کستوری تھی) جب آپ وضوسے فارغ ہوتے تواسے ہاتھ سے لینے (اور لگاتے) جبکہ وہ
  تروتازہ ہوتی تھی۔ پس جب آپ وہ خوشبولگا کر برآ مدہوتے تولوگوں کو پید چل جاتا ہے کہ بیآ تخضرت ہیں اپنی تخصوص خوشبو
- و لف علام فرمات ہیں کداس شم کی بعض مدیثیں آواب مام (باب ٩٤) میں گزریکی ہیں اور پھھاس کے بعدلباس مسلی کے باب میں ذکری جائیگی انشاء اللہ۔

کے مردار کو حلال جانے نے! وہ بیگمان کرتے ہیں کہ مردار کے چوے کورنگ دینا ہی اس کا تذکیہ ہے اور پھراس بات پراکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب وافتر ام بھی کرتے ہیں! (کرانہوں نے ایسا فر مایا ہے)۔ (ایساً)

۔ ابومریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بکری کے اس مردہ بچہ کا واقعہ ک طرح ہے جس کے پاس سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے۔ اور فر مایا تھا کہ اس کے مالکوں کا کیا بھڑ جاتا اگراس کے چڑے سے فائدہ اٹھاتے؟ امام نے فر مایا: اے ابومریم! وہ بچہ مردار نہ تھا۔ البتہ کمزور تھا' لبندا اس کے مالکوں نے اگراس کے چڑے اسے فائدہ اٹھاتے کر کے بھینک و بیااس لئے آئے ضرت نے فر مایا ان کا کیا جگڑتا تھا اگراس کے (گوشت نے ہیں تو) اس کے چڑے سے فائدہ اٹھاتے۔ (المفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۹ میں) اس قتم کی بعض حدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔ باب ۲۴

گوشت کا وہ کلڑا جو کسی زندہ انسان یا حیوا نات سے کا ٹا جائے نجس ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر متر جم عفی عنہ)

- ا۔ ابد بھیر حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے دنیوں کی ان لاٹوں کے متعلق کو جوزندہ دنبوں سے کاٹی جائیں افر مایا: بیمر دار ہیں۔ (الفروع)
- ۔ قبل ازیں (عسل مسمیت باب مدیث نمبرا) میں ایوب بن نوح از بعض اصحاب از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی صدیث گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ جب کی آ دمی ہے کوئی کلڑا کا ٹاجائے تو وہ مردار کے تھم میں ہے۔ (ایسنا) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد باب الاطعہ والاشربہ (جلد ۸ و باب ۳۳ میں) اور باب الصید والزبا ق (جلد ۸ و باب ۳۳) میں اس قتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### بإب٢٣

بدن کے پھوڑ ہے پھنسی یا زخم وغیرہ سے جو چیڑ ااکھیڑا جاتا ہے اس کا حکم؟ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

۔ شخ صدوق "باسنادخود جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کوکوئی چھوڑ اوغیرہ نکلا ہویا کوئی زخم ہوتو آیا نماز کی حالت میں اس کے لئے جائز ہے کہ وہ چھوڑ ہے کو اکھیڑے؟ یااس زخم سے پچھے (مردہ) گوشت اکھیڑ کر پھینک دے؟ فرمایا: اگرخون نکلنے کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس سےخون کے بہد نکلنے کا اندیشہ ہوتو تب نہ کرے۔ (الفقیہ 'تہذیب واستبصار)

#### بالسيمه

# اگرنجس کیڑا پاک کیڑے سے یانجس برتن پاک برتن سے گڈیڈ ہوجائے تواس کا تھم؟ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی صنہ)

- ا۔ صفوان بن یجی نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی ضدمت میں خط لکھا جس میں بیروال کیا تھا کہ ایک شخص کے پاس دو

  کیڑے تنے اور ایک کو بیٹاب لگ گیا گراہے بیر معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ساہے؟ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اس کے

  فوت ہونے کا خطرہ ہے دھونے کے لئے پانی بھی موجود ہے۔ البذاوہ کیا کرے؟ فرمایا: دونوں میں نماز پڑھے۔ شخصد وائٹ

  فرماتے ہیں بینی کے بعدد بگرے الگ الگ (دونوں میں ایک نماز کودوبار پڑھے)۔ (الفقیہ المتہذیب)
- ۲۔ اس سے پہلے آب مطلق کے ابواب (باب ۸) شی عمار از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی صدیث گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر کی شخص کے پاس پانی کے دو برتن ہوں اور ایک برتن شی کوئی نجاست کر پڑے گریہ مطوم نہ ہو سکے کہ وہ برتن کون ساہے؟ اور اس کے علاوہ اسے اور پانی بھی دستیاب نہ ہوتو ان دونوں کو انڈیل دے اور تیم کر کے نماز پڑھے۔

#### 40-l

- سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے گر پیتل وغیرہ دھاتوں کا استعال جائز ہے۔ (اس باب میں کل میارہ مدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کوچھوڑ کر باتی نوکا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)
- اساعیل بن بر بع کہتے ہیں کہ بی نے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کے متعلق سوال کیا اہام نے ان کو کمروہ (نا پہندیدہ) قرار دیا۔ ہیں نے عرض کیا کہ بعض اصحاب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا آئیز تھا جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی! فرمایا: ایسانیس ہے والحمد دللہ! اس کی صرف زنجیر چاندی کی تھی اور وہ آئیز اب میرے پاس ہے! پھر فرمایا کہ جب عباس (امام رضائے بھائی) کا جب ختنہ کیا گیا تو ان کے لئے ایک ایسی چھری بنائی گئی جس پر قریباً وس درہم وزن کے برابر چاندی چڑھی ہوئی تھی جس طرح بچوں کے لئے بنائی جاتی ہیں تو امام موٹ کاظم علیدالسلام کے تھم ہے اسے قوڑ دیا گیا۔ (الفروع الحیون المحاس) المجذیب)
- ۲۔ وا کو بن سرحان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: سونے اور جا ندی کے برتوں میں نہ کھا کہ (الفروع المحاس العبذیب)
- سا۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سونے اور چاندی کے برتوں سے منع فرمایا۔ (ابیناً)

- ۳۔ مویٰ بن بکر حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سونے اور چاندی کے برتن ان لوگوں کا مال ومتاع ہیں جو (آخرت پر) یقین نہیں رکھتے۔(الفروع المحاس)
- ۵۔ ساعہ بن مہران حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہیں پینا چاہئے۔(الفروع الفقیہ)
- ۱- یونس بن یعقوب اپنے بھائی یعقوب سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بی بمقام جمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ نے پانی طلب فر مایا جو پیتل کے ایک بیالہ بیں پیش کیا گیا۔ ایک فیض نے عرض کیا کہ عباد بن کیر (صوفی تابعی) تو پیتل کے برتن بیں پانی پینے کو کمروہ جانتا ہے! امام نے فر مایا: کوئی حرج نہیں! پھراس فیض سے فر مایا: تم نے اس (عباد) سے دریافت نہ کیا کہ بیپیتل آیا سونا ہے یا چاندی؟ (الفروع الفقیہ المحاس المتہذیب)
- 2۔ حسین بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرت جیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ''حدیث منابی'' میں سونے اور جاندی کے برتنوں میں پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (المفقیہ)
- ۸۔ عبداللہ بن علی الحلمی حضرت امام جعفر صادق سلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سونے اور چاندی آورجس برتن ہیں چاندی کی آپیز الموان سب کو تاپیند فرمایا ہے۔ (الحاس)
- 9۔ سعدہ بن صدقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے سات چیز وں سے لوگوں کوئنع فر مایا ان میں سے ایک چیز سونے اور جاندی کے برتنوں میں یانی پینا بھی ہے۔ (قرب الاسناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۲۷ وباب ۷۲ میں) بھی اس متم کی بعض حدیثیں بیان کی جائیگی انشاء اللہ جاننا چاہیئے کہ ہمارے اکثر ویشتر اصحاب وفقہا مونے اور چاندی کی حرمت کے قائل ہیں اور یکی قول قابل اعتاد ہے افرا الل خلاف کی ایک جماعت نے قال کیا ہے کہ وہ اسے حرام نہیں جانے۔ بنابریں جن حدیثوں میں کراہت کا تذکرہ ہے وہ یا تو تقیہ پر محمول ہے یا کراہت بمعنی حرمت ہے۔

#### بإب٢٢

# جس برتن کو پچھے چاندی گئی ہوئی ہواس کا استعمال مکروہ ہے اور اگر اسے استعمال کیا جائے تومستحب ہے کہ چاندی والے مقام سے اجتناب کیا جائے۔ (اس باب میں کل چے حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حلبی حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا: جاندی کے برتن میں ندکھاؤ۔ اور نداس برتن میں جے جاندی گئی ہوئی ہو۔ (الفروع العبديب) \*
- ۲۔ برید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے چاندی کے برتن اور اس قدح میں جے چاندی کی ہوئی ہواور اس ہوئی ہوئی ہواور اس ہوئی ہوئی ہواور اس طرح تکھی کو مروہ جانتے تھے اور اس طرح تکھی کو۔ (الفردع المحائ المفقیہ المتہذیب)
- ۔ شخ صدوق علیہ الرحمہ نے باسنا دخودای روایت کونقل کیا ہے گراس میں اس تنہ کا اضّا فیہ ہے فریایا: اگراس برتن پر جسے چاندی تکی ہو پانی چینے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو کچراس جگہ کومندلگائے جہاں چاندی نہ ہو۔ (الفقیہ)
- سم۔ معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس (ککڑی وغیرہ) کے برتن میں پانی پینے کے متعلق سوال کیا گیا جس میں (خوبصورتی یا مضبوطیٰ کی خاطر) جا ندی کی پتری لگی ہوئی ہو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں مگریہ کہ جاندی کونا پہند کر ہے واس (پتری) کو مینی لئے ہے۔ (الحاس العہذیب)
- ۵۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اگر کوئی شخص اس قدر (پیالہ) میں پانی وغیرہ پینے جے چاندی کی ہوئی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چاندی والی جگہ کومنہ نہ لگائے۔ (الہذیب)
- ۲- عمروین ابوالمقدوم بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ جب ان کے لئے ایک ایسے قد ح
   بی پانی لایا گیا جے چاندی کی پتری کی ہوئی تھی۔ بی نے دیکھا کہ آپ دائنوں ہے اس پتری کو تھینچ رہے تھے۔ (الفروع) الحاس المجاس المجندیب)

### باب۷۷

# ان آلات كاحكم جوسونے باج ندى سے بنائے گئے ہوں؟

### (اسباب میں کل آ کھ صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش ضدمت ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ا۔ فضیل بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایک ایل ہے جس میں سونالگا ہوا ہوآ یا اس کا گھر میں رکھنا جائز ہے؟ فرمایا: اگر خالص سونالگا ہوا ہے تو جائز نہیں۔ اور اگر صرف سونے کا پانی ہے تو پھرکوئی مضا ٹھنٹیں ہے۔ (الفروع)
- ا۔ منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ تعویذ (جس میں قرآن و دعا درج ہے) چیف والی عورت پر باندھا جا سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر (پاک) چڑے یا جاندی یا لوہے کی خولدار تعویذ میں بند ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)
- س۔ صفوان بن بجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی صدیث ذوالفقار نامی آلموار کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: اسے جبر کیل آسان سے لائے تصاور اس کی (لئکانے والی) کنڈی (یاز نجری) جاندی کی تھی۔ (روضہ کافی)
- ۳۔ کی بن ابوالعلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کن ' ذات الفضول''نامی زرہ کے جاندی کے دو حلقے اس کی انگی جانب اور جاندی کے دو حلقے اس کی پیچلی جانب گے ہوئے تھے فرمایا: جنگ جمل میں حضرت امیر علیہ السلام نے بھی اسے پہنا تھا۔ (ایسناً)
- ۵۔ موئ بن قاسم جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا آیا ایسے آئینہ کارکھنا جائز ہے جس کی ذنجیری چاندی کی ہو؟ فرمایا: ہاں ۔ صرف چاندی کے برتن میں کچھ چینا کروہ ہے۔ پھر سوال کیا آگرزین یا لگام میں چاندی کی آئیرش ہوتو اس زین پر سوار ہونا جائز ہے؟ فرمایا: اگر چاندی اس طرح گذشہ ہے کہ اس کا جدا کرنا ممکن نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ورنہ سوار نہ ہو۔ (الحاس) الفروع و قرب الاسنا و السرائز الحار)
- 2۔ محمد بن قیس حضرت امام محمد با قر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جناب ابراہیم کے صحف میں حضرت رسول خداصلی
  الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی' المماحی' ککھا ہے۔ آنخضرت کا ایک عمامہ تھا جس کا نام' دوات الفضول' تھا جس کے تین حلقے جاندی کے تھے ایک آگلی جانب اور دو پچھلی جانب (الفقیہ' الآمالی)
- احمد بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی
   ذوالفقار نامی تکوار کے متعلق سوال کیا کہ وہ کہاں ہے آئی تھی؟ فرمایا: اسے جبرئیل آسان سے لائے تھے اور اس پر چاندی کا

زيور (ياجا ندى كا حلقه ) تھا۔ اور وہ مير ي ياس موجود ب\_ (اصول كافي الآمالي وعيون الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور پچھاس کے بعد ابواب لباس مسلی میں آئیگی۔

#### باب۲۸

مردار کے وہ حصے جن میں زندگی نہیں ہوتی (جیسے بال ہڈی وغیرہ) پاک ہیں سوائے بخس العین کے بشرطیکہ کاٹے جائیں اورا گرجسم سے اکھیڑے جائیں تو اس جگہ کو دھولیا جائے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- ۱۳۵۳ حسین بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور میر ہے والد (زرارہ)

  امام سے بیسوال کررہے تھے کہ مردہ حیوان کا دودھ انڈ ااور بکری کے اس مردہ بچہ کا او جھ جس نے ہنوز سوائے ماں کے دودھ
  کے اور کوئی چارہ وغیرہ نہ کھایا ہو یہ کیے ہیں؟ فرمایا: پاک ہیں علی بن عقبہ اور علی بن حسن بن رباط نے روایت میں اس قدر
  اضافہ کیا کہ فرمایا کہ بال اور اُون سب یاک ہیں ۔ (الفروع من الکانی)
- ۳۔ میٹے کلین فرماتے ہیں کہ حسین بن زرارہ از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں وارد ہے کہ امام نے فرمایا: بال اُ اُون اور پراور اس قتم کی ہر بڑھنے والی چیز (جس میں زندگی نہ ہو) وہ مردار نہیں ہوتی۔راوی نے سوال کیا اور جوانڈ امردہ مرغی کے شکم سے نکلے؟ فرمایا: اسے کھا سکتا ہے۔ (ایساً)
- ۵۔ حلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام ) سے سوال کیا کہ اگر کی شخص کے اسلام دودانت گرجا ئیں تو آیاان کی جگہ کمری کے دانت لگواسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر چاہے تو لگواسکتا ہے۔ بشر طیکہ ذرج شدہ بمری کے بوں۔ (المحاس)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیدن کی شرط بنا براسخباب کے عائد کی گئی ہے (ور ندمردہ بکری کے دانت بھی پاک ہیں)۔ یا مطلب بیہ ہے کہ (اگر مردہ بکری کے دانت اکھیڑے جائیں) تو اس جگہ کودھولیا جائے جونجس گوشت ہے متصل تھی۔ یا مقصد یہ ہے کہ بید دانت اس حیوان کے ہول جو تذکیہ کو قبول کرتا ہے یعنی نجس انھین (کافر کتے اور خزیر کے ند ہوں۔ کیونکہ ان کے بیا اجزاء بھی نجس ہیں)۔
- ۲۔ مسعدہ بن صدقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اُون اور بالوں کی دباغت (رنگنا) ان کا پانی سے دھونا ہے (پھر فرمایا) اور کون کی چیز ہے جو پانی سے بڑھ کر

ياك كننده مو؟ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بال اور اُون کے دھونے سے مرادان کی وہ جڑیں ہیں جوحیوان کے مردہ جسم سے اکھیڑی گئی ہو۔

۔ تنبیہ بن مجمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ اُون کا کپڑا پہنچ ہیں جس کا تاناریشم کا ہوتا ہے تو؟ فرمایا: اس ریشم میں کیا حرج ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز ملی ہوئی ہو! پھر فرمایا: جب حصرت امام سین علیدالسلام شہید ہوئے تو ان کے جسم نازنین پروہ اُونی جبرتھا جس کا تاناریشم کا تھا ( لینی اُون اور را پشم سے تیار شدہ تھا)۔ راوی نے عرض کیا کہ ہم لوگ بربری کی ٹوبیاں پہنچ ہیں جبکہ دہ مردہ اُون کی بی ہوئی ہوتی ہیں ( لینی مردہ حیوان ک اُون سے اُون کی نام میا کہ اُون ہیں دوس نہیں ہوتی ( تا کہ اس کے نکل جانے سے اُون مردہ ہوجائے ) کیا تم نہیں دیکھتے کے ذریدہ حیوان سے اُون کا فی جاور نیجی جاتی ہے۔ ( مکارم الاخلاق )

و لف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے شمل مست ( کے باب المیں ) اس قتم کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں اور پھواس کے بعد (لباس معلی باب ۱۹ اور ) کتاب الاطمعة (جلد ۸ باب ۳۳) میں ذکر کی جائیگی انشاء الله۔

#### بإب٢٩

صوبہ خراسان کے شہر سناباد کے پہاڑ کے پیھروں سے ہانڈیاں بنانا اوران میں سالن پکانامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حصرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود عبدالسلام بن صالح هروی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا
علیہ السلام مامون عبای کی وعوت پر (مدید سے) خراسان تشریف لے جاتے ہوئے جب نیشا پور سے نکلے اور سناباد میں
داخل ہوئ تو آپ نے وہاں موجود بہاڑ کے ساتھ فیک لگا کر بوں دعا کی:''اللہم انفع وبار ک فیما یجعل
وفیما ینحت منه له القدور '' ۔ یا اللہ! اس (بہاڑ) سے جو پھے بنایا جا اور اس سے جو ہائڈ یال تراثی جاتی ہیں
ان سے لوگوں کو فقع پنچا اور ان میں برکت عطافر ما۔ چنا نچہ امام علیہ السلام کے لئے اس بہاڑ سے چند ہائڈ یال بنائی گئی اور
آپ نے تھم دیا کہ میں جو پچھ کھا تا ہوں وہ انہی ہائڈ یوں میں پکایا جائے۔ اور امام علیہ السلام بہت کم کھاتے تھے۔ پس اس دن
سے لوگوں کو اس بات کا پید چلا اور امام علیہ السلام کی دعا کی برکت فلا ہم ہوئی۔ (عیون الا خبار)

#### باب• ک

# اگر کتا کسی برتن میں سے پیچ تو پہلے برتن کومٹی سے مانجنا اور پھر پانی سے دھونامستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

۔ فضل بن ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے شمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتے کے بارے میں سوال کیا؟ امام نے فرمایا بالکل نجس ہاس کے جوشے پانی سے وضونہیں کیا جاسکتا اس پانی کوانڈ بل دو۔ اور پہلے اسے مٹی سے دھوؤاور اس کے بعد یانی سے۔ (تہذیب واستبصار)

#### بإباك

ان چیزوں کا حکم جو کتوں کے فضلہ میں رنگے جائیں اوز جو پییٹاب میں بھگوئے جائیں۔ (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ ابو پزیدتی کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے ان دارٹی چمڑوں کے بارے میں سوال کیا جن سے موزے بنائے جاتے ہیں؟ فرمایا: ان کو پہن کرنماز نہ پڑھو کیونکہ ان چمڑوں کو کتوں کے فضلہ میں رنگا جاتا ہے۔ (الفروع' العلل' التہذیب)
- ۲۔ عبداللہ بن الحن اپنے جد جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام مویٰ کا علیہ السلام سے مرغزی چا دروں اور موزوں کے بارے ہیں سوال کیا جن کو پیٹاب ہیں بھگویا جاتا ہے آیاان پرنماز پڑھی جائے مایا: جب ان کو پانی سے دھوکر (پاک کرلیا جائے ) تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)

### باب٢٢

مشرکوں کے برتن اس وفت تک پاک سمجھے جائیں گے جب تک ان کی نجاست کاعلم نہ ہو ہاں البتہ ان سے اجتناب کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ ذکریابن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے نصرانی تھا پھر اسلام لایا تو میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے وزیر وا قارب ابھی تک نصرانی دین پرقائم ہیں میں ان کے ہمراہ ایک ہی گھر میں ہوتا ہوں اورا نہی کے برتنوں میں کھاتا ہوں تو؟ فرمایا: آیا وہ لوگ خزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: پھر کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔(الفروع)
- ۲۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کفار ذمی اور مجوسیوں کے برتنوں کے متعلق سوال

کیا؟ فرمایا: ان کے برتنوں میں ندکھا دَاور ندی ان کے اس طعام میں سے کھا دُجووہ پکاتے ہیں اور ندہی ان کے برتنوں میں یانی پیز جن میں وہ شراب پیتے ہیں۔ (ایساً)

سا۔ اٹاعیل بن جابر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا ان (اہل کتاب) کے ہاتھ کے ذبیحہ کا محوشت نہ کھا دَاور نہ بی ان کے برتنوں میں کھا ؤ لیعنی اہل کتاب کے ۔ (ایپنا ' والمتہذیب )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (بیدونوں حدیثیں جن میں اہل کتاب وغیرہ کا برتنوں سے اجتناب کرنے کا تھم دیا گیاہے ) استحب پرمحمول ہیں ( کداجتناب مستحب ہے ) یا اس صورت پرمحمول ہیں کہ جب ان کی نجاست کا کسی دجہ سے علم ہو ور نداس سے پہلے (باب سے میں ) ایسی کی حدیثیں گزر چکی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر چیز میں اصلی طہارت ہے جب تک اس کی نجاست کاعلم ندہو۔اوران کی مؤید بھن حدیثیں آئندہ بیان کی جائیگی انشاء اللہ۔

#### بإبساك

جو کپڑے وغیرہ کفار تیار کرتے ہیں یا جو چیزئیں وہ استعال کرتے ہیں ان کواس وقت تک پاک سمجھا جائے گا جب تک ان کونجس کرنے کاعلم نہ ہو۔البتدان کو پاک کرنا یا ان پر پانی چھڑ کنامستحب ہے۔
(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند)

- معاویہ بن ممار بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان ساہری (باریک اور عمرہ) کپڑوں کے متعلق سوال کیا جو بھوی تیار کرتے ہیں جبکہ وہ خبیث اور نجس (یاجب) ہوتے ہیں علاوہ ہریں وہ شراب بھی پیتے ہیں اور ان کی عور تیں بھی (جو اس کام ہیں ہرا ہر کی شریک ہوتی ہیں) ای طرح ہیں آیا ہیں بلادھوئے یہ کپڑے پہن سکتا ہوں اور ان میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! معاویہ کہتا ہے کہ میں نے ای کپڑے کہ ایک قیص می کراماتم کے لئے تیار کی اس کے بٹن تیار کے اور اس بی می کپڑے کہتم متاہ ہوں؟ فرمایت ہیں کہ جمہ کہ دن جبکہ کچھ دن بلند ہو چکا تھا آپ کی خدمت میں بھجوائے اور شاید آپ میرا مقصد بھانپ گئے اس لئے وہی کپڑے زیب تن کر کے جمد کے لئے تشریف لے صحے ۔ (تہذیب اللہ حکام)
- ۲۔ معلیٰ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ کپڑے جو مجوئ یہودی اور نصرانی نتار کرتے ہیں ان میں نمباز بڑھنے میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ (ایضاً)
- ۳۔ عبیداللہ بن علی طبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مجودی کے کپڑے میں نماز پڑھنے ک بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: ان پر یانی چھڑک لیاجائے۔(ایضاً)
- س۔ علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت اہام مویٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا وہ بورے جن پر یہود ونصاریٰ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں آیاان پرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: ان پرنماز نہ پڑھی جائے۔ (ایساً)

- ۔ ابوعلی بزازاپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو کپڑے کی اہل کا برائی ہوئی جرح نہیں ۔ لیکن اگر اسے دھولیا کا برائی ہوئی حرج نہیں ۔ لیکن اگر اسے دھولیا علی ہوئی جرح نہیں ۔ لیکن اگر اسے دھولیا علی ہوئی جسے ذیادہ پہند ہے۔ (ایمناً)
- ۔ ۲۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وہ ٹو پیاں جو مجوئی بناتے ہیں آیاان میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: کیا ان کو پانی ہے دھویانہیں جاتا؟ عرض کیا: ہاں! پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھرعرض کیا کہ وہ نیا کپڑا جے جولا ہاتیار کرتا ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ (الفروع)
- ے۔ شخ صدوق" باسنادخود ابوجیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا بچوں کا کپڑا پہن کرنماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! عرض کیا وہ تو شراب پینے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ ہم ساہری (ململ کی شم کی باریک اور عمدہ کپڑے جو یکی لوگ تیار کرتے تھے) کپڑے فریدتے ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں اور دھوتے بھی نہیں۔(الفقیہ)
- ۸۔ عبدِاللہ بن الحن اپنے جد جناب علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا مسلمان یہود یوں اور نصرانیوں کے کپڑوں (بستروں) پر سوسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)
- 9۔ محد بن عبداللہ بن جعفر تميرى نے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجدالشریف کی خدمت میں عریف کھماجس میں بیروال پو جھا گیا تھا کہ ہمارے ہاں جولا ہے مجوس ہیں جو مردار کھاتے ہیں اور عسل جنابت بھی نہیں کرتے وہ ہمارے لئے کیڑے بیٹے ہیں۔ کیا دھونے سے پہلے ان میں نماز جائز ہے؟ امامؓ نے جواب میں لکھا ہاں ان میں نماز پڑھنے میں کوئی مضا نَقینہیں ہے۔ (احتجابً طبریؓ فیبت شخطویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں سے پہلے بھی اس تم کی کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں اور کچھاس کے بعد ذکر کی جائیٹگی انشاء اللہ **یا ب7 ک** 

وہ کپڑا جو کا فرذ می عاریۃ لے جائے اسے پاک سمجھا جائے گا جب اسے اس کے نجس کرنے کاعلم نہ ہو ہاں البنتہ استعال کرنے سے پہلے اس کا پاک کرلینامستحب ہے۔ (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

ا۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میرے والد (سنان) نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے سوال کیا جبکہ ہیں بھی حاضر تھا کہ ہیں ابنا کپڑ اعاریۂ ایک کافر ذمی کو دیتا ہوں اور ہیں جانتا ہوں کہ وہ شراب پیتا ہے سور کا گوشت کھا تا ہے جب وہ کپڑ ا والمی اوٹائے تو آیا اس میں نماز پڑھنے سے پہلے اسے دھولوں؟ فرمایا: ہاں اس میں نماز پڑھو۔اور اس وجہ سے اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ تم نے جب یہ کپڑا دیا تھا تو پاک تھا اور اب تمہیں اس بات کا یقین تو نہیں ہے کہ اس نے اسے نجس کیا' لہذا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس نے نجس کیا ہے اس وقت تک اس میں نماز پڑھنے میں کوئی ترج نہیں ہے۔ (تہذیب واستبصار)

ا۔ یکی عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ بیرے والد (سنان) نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا کہ

ایک شخص اپنا کپڑ االیے شخص کو بطور عاریۂ دیتا ہے جو بغیر حصلکے والی مجھلی کھا تا ہے اور شراب پیتا ہے جب والیس کرے تو اسے

دھوئے بغیراس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: دھوئے بغیراس میں نماز نہ پڑھے۔(الفروع) تہذیب واستبصار)

حضرت شخ طوی نے اسے استجاب پرمحمول کیا ہے۔

س۔ حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جناب امیر علیہ السلام اس کپڑے میں جو یہود ونصاری اور مجوس سے فریدا جائے دھونے سے پہلے نماز پڑھنے میں کوئی مضا کقتہ نہیں سیجھتے تھے۔ یعنی ان کے ان کپڑوں میں جوان کے پاس ہوتے ہیں جن کو بھی کبھارنجس بھی کردیتے ہیں نہ کہ ان کے پہننے والے کپڑے۔ (قرب الاسناد)

## باب۵۷

بارش والی گیلی مٹی جب تک اس کی نجاست کاعلم نہ ہو پاک سمجھی جائے گی۔ ہاں البتہ نین دن کے بعد اس کا دھونا مستحب ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

محد بن اساعیل بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارش والی کیلی مثی کے متعلق فرمایا: تین دن تک آگر کپڑے (یابدن) کولگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گرید کیلم ہوجائے کہ بارش کے بعد کسی (نجس) چیز نے اسے نجس کیا ہے۔۔۔اورا گرتین دن کے بعد کسکے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔اورا گرداستہ بالکل صاف ستحرا ہوتو پھردھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع 'الفقیہ'السرائز)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے (آب مطلق باب ۲ میں) کھھالی عدیثیں گزرچکی ہیں جو مجموی طور پراس موضوع پر ولالت کرتی ہیں۔

#### بإبلاك

# شامی قدح اور محسیرے استعال کرنامستحب اور مصر کے مسیرے استعال کرنا مکروہ ہیں۔

(اسباب ش کل سات مدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کوچھوڑ کرباتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ا۔ طلح بن زید حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامی پیالوں میں یانی پینے تھے۔ (الفروع)
- ۲ ای سلسله سند سے مروی ہے فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآله سلم کوشامی پیالہ میں پانی چینا پہند تھا اور فر ماتے تھے:
   تہمار ہے تمام برتنوں میں سے بیذیادہ صاف تھرے ہیں۔ (ایسنا)
- س۔ عمرو بن ابوالمقدام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کو شیکری کے پیالے میں ( کھڑے ہوکر) یانی پینے ہوئے دیکھا۔ (الفروع المحاس)
- سر على بن السباط بيان كرتے بيں كديل في حضرت امام رضاعليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا جبكة بست في معركاذ كركيا توفر مايا كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا ہے كہ معركة بخوروں بيس ند پيؤ اوراس كى مٹى سے سرند دھوؤ \_ كيونكه بيمثى غيرت كوليا جاتى ہے اور ديوثى كاباعث بنتى ہے ۔ (الفروع)
- ۵۔ داؤدرتی ایک حدیث کے ممن میں حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اس بات کو تا پہند کرتا ہوں کہ معری شکر ہے میں کوئی چیز پکاؤں! اور نہ ہی ہی پہند کرتا ہوں کہ اس کی مئی سے مردعوؤں مجھے اندیشہ ہے کہ بیام میری ذلت کا باعث نہ بن جائے اور میری غیرت کو نہ لے جائے۔ (تقص الانبیاء شخ سعد بن هیة اللہ)

#### بإب 22 .

### شراب میں جب انقلاب آجائے اور سرکہ بن جائے تو یاک ہوجائے گا۔

(اس باب من كل چارحديثين بين جن من ساكي مرركوساقط كرك باقى تين كاترجمه ماضرب) \_ (احقر مترجم عفى عنه)

- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کہنہ شراب کے متعلق سوال کیا جے سر کہ بنادیا جائے؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر شراب کامر کہ بنادیا جائے تو؟ فرمایا:
  ہاں اس میں کوئی مضا نقت نہیں ہے بشر طیکہ جو چیز (سرکہ) وغیرہ شراب میں ڈالا جائے وہ شراب پر غالب نہ ہوجس سے سرکہ

ابواب نجاسات

بالكلمشتبهوجائي (الينا)

۳۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر شراب میں کوئی الی چیز ڈالی جائے جس سے وہ کھٹا ہوجائے (سرکہ بن جائے) تو؟ فرمایا: جب شراب اس ڈالی جانے والی چیز (سرکہ وغیرہ) پر غالب ہو (اور وہ چیز اس میں انتقاب بر ٹپاکر کے اسے سرکہ بنادے) تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)

عو لف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں اپنے مناسب مقام پر (جلد ۱۸ اطعمه مباحد باب ۱۳۵ اور الشربیم مد باب ۳۱ میں ) ذکر کی جائیگی انشاء اللہ۔

# باب ۸ک استعال والے برتنوں میں قرآنی آیات کا لکھنا جائز ہے ۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترجم علی عنه)

۔ بربع بن عربن بربع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ سرکہ اور زیخون ایک سیاہ رنگ کے ایسے بیا لے میں تناول فرمار ہے تھے جس کے وسط میں زرد (پختہ سیابی) سے سور وقش مواللہ کھی ہوئی تھی۔ (الفروع)

#### باب9ك

حجازی پوستین کےعلاوہ دوسری پوستین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک اس کا تذکیہ معنی نہ ہو۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حلی حضرت امام جعفرصاد فی علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا سوائے بچازی پوتئین کے یا اس کے جس کے تذکید کاعلم ہوباتی پوتئیوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (الفروع)

عو لف علام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۱ ش) گزر چکی ہیں اور پھاس کے بعد (اباس مسلی باب ۲ میں )ذکر کی جا کیس گی انشاء اللہ۔

ل الصورت عن اس كيادب واحز ام كويمر حال فحوظ خاطر ركهنا يزيه كاور بغير طبارت كياسة جمونا حرام وها - كمالانتفى - (احتر مترجم عني صنه)

#### باب۸۰

وہ کپڑ اجوطہارت خانہ (لیٹرین) یا مقعدے نظے وہ پاک ہے مگریہ کہ اسے کوئی نجاست گلی ہوئی نہ ہو۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک کیڑا جوطہارت خانہ سے فکلے اور کیڑے پر چڑھ جائے آیا اس کیڑے میں نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج نہیں ہے مگریہ کہ اسے کوئی نجاست کی ہوئی ہوتو کیڑے کولگ جائے تب اسے دھوتا پڑے گا۔ (تہذیب والبحار)

و لف علام فرماتے میں کداس سے پہلے نواقض وضو (باب ۵ میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزرچکی میں۔

#### باب۱۸

جس نجس چیز (ککڑی وغیرہ) کوآ گ را کھ یا دھوال بنادے وہ پاک ہوجاتی ہے۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حسن بن مجوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ بھی ( کیجی ہے تیار کرتے وقت پا خانداور مردوں کی ہڈیاں جلائی جاتی ہیں پھرای سے مجد کو چونا کی کیا جاتا ہے آیا اس پر سجدہ کیا جاسکتا ہے؟ امام نے اپنے وشت مخطوں سے جھے یہ جواب بھیجا کہ پانی اور آگ نے اسے پاکر دیا ہے۔ (الفروع الفقیہ العبندیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آگ اس طرح پاک کرتی ہے کہ جس کا استحالہ کر کے اسے راکھ یا دھواں بنادیتی ہے۔ اور پانی سے مرادوہ ہے جو کی کو تیار کرتے وقت اس میں ڈاللا جاتا ہے۔ جس سے نفرت دور ہوجاتی ہے اور پاکیزگی حاصل ہوجاتی ہے۔ (اور ممکن ہے کہ پانی سے مراد ہار اور ممن کے پانی سے مراد ہار اور ممن کے پانی سے مراد ہار اور ممن کیا گئی ہو ہو مجد پر برستا ہے جس سے کیچا کے ہوگئی ہو)۔ واللہ اعلم ۔ (احتر متر جمعنی عند)

#### باب۸۲

ہرخون جہند ہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ علی بن جعقر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص وضوکر ما تھا کہ اس کی تکسیر پھوٹ پڑی اور اس کا ایک قطرہ وضو کے پانی کے برتن میں گر گیا آیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: نہ! (الفروع)
- ٢- ممارساباطي ايك حديث كي من من حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بين فرمايا بر برنده (اثر في والا

حیوان) کے جو شخصے پانی سے وضوکیا جاسکتا ہے گرید کتم اس کی چوٹی میں خون دیکھو۔ پس اگراس کی چوٹی میں خون دیکھوتو پھر نداس یانی سے وضوکر واور ند بی اسے بو۔ (المتہذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس فتم کی بعض حدیثیں ان سابقہ ابواب میں اور آب مطلق (باب الاستار باب ۱۳ و۲ میں )گزر پھی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں واللہ اعلم۔

# باب۸۳ لوہایاکہے۔

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احترمتر جمعفی عنه)

- ا۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ناخن لیتا ہے موقیص کو اتا ہے اور داڑھی اور سر
  کے بال ترشوا تا ہے آیا اس سے وضولوٹ جاتا ہے؟ فرمایا: اے زرارہ! بیسب کام سنت ہے۔ بیتو اس کی طہارت و پاکیزگ میں اضافہ کرتے ہیں۔ (الفقیہ البتیذیہ والاستیصار)
- ا۔ سعید بن عبداللہ اعرج کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے ناخن لیتا ہوں' مونچیس کٹوا تا ہوں اور سرمنڈ وا تا ہوں! آیا ٹسل کروں؟ فرمایا: تم پر شسل نیس! عرض کیا: کیاوضو کروں؟ فرمایا: تم پروضو بھی نہیں ہے۔ پھرعرض کیا: کیا ناختوں پر پانی لگاؤں؟ فرمایا: وہ طہور ہے اس پر پانی لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (تہذیب و استیصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہ چیز سب کومعلوم ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک سرلوہ (کے اوزار) سے ہی منڈوا تا ہے۔ اور بیسب پچھ دطوبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ (مگرامام نے شل یا وضوکرنے حتیٰ کہ پانی لگانے کی ضرورت کی نفی کرکے لوہے کے پاک ہونے پرنص قائم کردی ہے۔ وحوالمطلوب۔

- ۳۔ وهب بن وهب حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا كہ جناب امير عليه السلام نے فرمايا ہے كہ تكوار بمز له جا دركے ہيں اس ميں (اسے مجلے يا پہلوش لاكاكر) نماز پڑھ سكتے ہو۔ تكريدا سے خون لگا ہوا ہو۔ (ايساً)
- ا۔ حسن بنجم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام رضاعلیہ السلام نے مجھے وہ لو ہے کی سلائی اور بڈیوں کی سرمہ دائی دکھائی اور فرمایا یہ (میرے والد) حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کی مکیت تھیں جن سے وہ سرمہ لگاتے ہتے اور ہیں بھی لگاتا ہوں۔ (الفروع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سلائی جب آ کھ میں لگائی جاتی ہے قوظ ہر ہے کہ آ کھے کے اندر جو رطوبت ہوتی وہ اس سے گئی ہے بھر وہ سلائی پکوں سے اور سرمہ دانی میں جو سرمہ ہوتا ہے اس سے گئی ہے۔ مگر حدیثوں میں ان مقامات کے وجونے کا حکم نہیں

دیا گیا (جولو ہے کی طہارت کی نا قابل رددلیل ہے)۔اس تنم کی حدیثیں بہت ہیں پچھٹو اتف وضو (باب ۱۴ میں) گزر چکی ہیں اور پچھآ کندہ مختلف ابواب میں آئینگی جیسے لباس مصلیٰ علق دتفھیروغیرہ۔اور ہمارے علماء کی ایک جماعت نے ان حدیثوں کے ظاہری مفہوم بڑمل کرنے کے متعلق امامیہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔!

قبل ازین واقض وضو (باب ۱۳ میں) عمار از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والی حدیث گزرچکی ہے جس میں واروہ کہ اگر کو کی شخص دانتوں سے اپنے بالوں کو کا فیے تو نماز سے پہلے اسے بالوں کو پانی ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو صرف لوہ کے ساتھ کا لیے میں کیا جاتا ہے۔

۔ نیز عمارہ الی حدیث صادقی بھی فدکورہ بالا مقام پرگزر بھی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر کوئی لوہے سے اپنے ناخن کائے ایال یا گردن کے بال منڈوائے تواسے چا بیئے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس جگہ پر پانی ہے مسمح کرے! عرض کیا گیا کہ اگر پانی ہے مسمح نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو؟ فرمایا: نماز کا اعادہ کرے کیونکہ لو ہانجس ہے اور لو ہادوز خیوں کا لباس ہے جبکہ سونا جنتیوں کا لباس ہے۔

2۔ اس طرح لباس مصلی (جلد ۱ باب ۳۴ ) میں موئی بن اکیل نمیری از حصرت امام جعفر صادق علیه السلام کی بید مدیث ذکر کی جائے گی جس میں وارد ہے کہ لوہ میں نماز جائز نہیں ہے کیونکہ لوہا نجس اور سنے شدہ چیز ہے۔

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے ان حدیثوں کو استجاب پرمحول کیا ہے نہ کہ وجوب پڑاور فرمایا ہے کہ بیٹاذ و تا در ہیں اور اخبار کثیرہ کے خالف ہونے کی وجہ سے نا قابل قبول ہیں علاوہ ہریں لفظ ' نجاست' طہارت کے لغوی معنی لعنی نظافت کی نفی کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ یعنی لوہا صاف سخر انہیں ہے۔ اس طرح حدیث میں صرف پائی سے سے کرنے کا تھم دینا اور وہونے کا تھم نہ دینا اور وہونے کا تھم نہ دینا اور اس کی نجاست کی اس کے دوز خیوں کے لباس ہونے کو قرار دینا بھی ہمارے دعوی کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

**ተ**ተተተ

مسائل الشريعية جمدوسائل الشيعه كي دوسري جلدا نفتام پذير يهو كي \_

والحمد لله اولا و آخراً و حامداً و مصلياً و مسلما.

بتاریخ ۱۳ ماه رمضان المبارک ال<sup>۱۳</sup>اج بمطابق ۲۰ مار ۱۹۹۴ میروز بده بوتت قریباً چار بیجودن به (وا ناالاحقر محم<sup>حسی</sup>ن انجی عفی عنه بقلمهٔ بمقام سیلا ئٹ ٹاؤن سرگودها)

**ሲ** ሲ ሲ ሲ ሲ